

(مجَمَوَعَه نُحُطَبَاتُ وتحريْرات)

جلدتمبري

اللای زندگی کے سنبری آداب

شيخالاسلام مفتى مخترتفى عثماني دمهت كاتم



CANCED CO



بهاری روز مره زندگی اوراس میں اُلجھنوں اور پریشانیوں کاحل قرآن وسنت میں پوشیدہ ہے ہم افراط و تفريط سے بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق تس طرح اعتدال کی راہ افتياركر كية بي؟ كس طرح ايك خوشگوار زندگی گزار کتے ہیں جس میں دین ودنیا کی راحتی میسر ہول اور دل کا سکون نصیب ہو؟ پیہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہر مسلمان ڈھونڈر ہاہے۔"اسلام اور حاری زندگی'انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔



اہلاً اور ہاری زندگی اسلامی زندگی کے سنہری آداب جلد 2 ہماری روز مروز ندگی اوراس میں أمجھنوں اور پریشانیوں کا حل قر آن دسنت میں پوشیدہ ہے۔ ہم افرا کا دائفر بلاے بہتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کمی طرح احتدال کی راہ اختیار کر کئے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوارز ندگی گزار کئے ہیں جس میں وین وونیا کی راحتی میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ بیدوہ سوالات ہیں جن کے جواب ہر مسلمان ڈھویڈ رہا ہے۔ ''اسلام اور ہماری زندگی'' انجی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور ہماری زندگی

مجتوَعَه خُطبَاتُ وتحريرات

الله علد ٤ الله

اسلامی زندگی کے سنہری آداب

شيخ الاسلام جندن مولانا مخفر تقى عثماني دامت بركاتهم

الألف المسالمين

83159)(63159)(63159)(63159)(63159)(63159)(6

#### جملەحقو ق محفوظ ہیں۔ (C)

بندوستان میں جملہ حقق ق محفوظ ہیں۔ کسی فردیا اوارے کو بلاا مبازت اشاعت کی اجازت نہیں نام کتاب اسلام اور جاری زندگی مسترقد خطابات و غرزوات بلد کے

سەۋاندگی کے منری قاب اشاعت اول

يدان الله المالية - جول مامع

# الخارة البيشة بك يرز الجيون الميت

۱۹۰ و ینا ناتھ مینشن کال روڈ کلا ہور فون ۲۷۳۳۳۳ کیس ۲۷۳۳۳۸۵۵ ۲۷۳۳۳۸۵۹ ۱۹۰ انارگلی و لاہور - پاکستان فون ۲۷۳۳۳۵۵-۲۷۳۳۹۹۹ موضی روڈ و چوک اردو بازار ، کراچی - پاکستان فون ۲۲۷۳۳۰۱

#### www.idaraeislamiat.com

E-mail:idara.e.islamiaf@gmail.com

ملئے کے پیتے الدور المعارف میں جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی تمبر ۱۳ مکت کے پیتے کہ الدور العلوم، کورگی، کراچی تمبر ۱۳ مکتب دار العلوم، کورگی، کراچی تمبر ۱۳ مکتب دار العلوم، کورگی، کراچی تمبر ۱۳ موارة القرآن والعلوم الاسلامیة اردوبازار، کراچی تمبر ۱ دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی تمبر ۱ بیت الفرآن، اردو بازار، کراچی تمبر ۱ بیت الفرآن، اردو بازار، کراچی تمبر ۱ بیت الفلوم، تا محد ردون الاہور

جاری روزمر وزندگی اوراس میں اُلجمنوں اور پر بیٹا نیوں کاحل قر آن دسنت میں پوشیدہ ہے۔ ہم افراط وتغریط ہے بہتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راوا نعتیار کر سکتے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں جس میں وین ودنیا کی راحتیں میسر ہوں اور دلی کا سکون نصیب ہو؟ میدوہ سوالات ہیں جن کے جواب ہر مسلمان و عویڈر ہا ہے۔ ''اسلام اور ہماری زندگی'' انجی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور مهاری زندگی

مجعوعه نخطبات وتحريرات

→ا الله علم علم الله

اسلامی زندگی کے سنبری آداب

شيخ الاسلام جبلال مولانا مخطر لقى عثما في دامت بركاتهم

مرقب مولا نامحمراویس سرورصاحب



﴿ ١٣ وَمَا نَا لِمَا يَعْمُ مِنْ وَوَعِلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

# فهرست عنوانات

| 211    |                                     |      |                                                                    |
|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| Jep.   | عنوانات                             | Jan. | عنوانات                                                            |
| 14     | كمانے كودت عافيت، بانج ي المت       | 14   | کھانے کے آ داب                                                     |
| ۳.     | دوستوں کے ساتھ کھانا، چھٹی افست     | IA   | معاشرت كاصلاح كافيردين أنسب                                        |
| P4     | بيكمانا عبادتون كالمجموعي           | IA   | منور بربرجز سكمامح                                                 |
| m      | للل كام كى حلافى                    | 14   | رہ ہر ہر ہو ہے۔<br>کھانے کے بین آ داب                              |
| m      | وسترخوان أشماح وقت كي دعا           | 19   | بلاادب دبسم الله " يزحنا                                           |
| ++     | كمات كيدى دعايز وكركناه معاف كراليس | P-   | میطان کے قیام وطعام کا انظام مت کرو                                |
| rr     | عمل چھوٹا بھو اب عقیم               | r.   | کر میں داخل ہونے کی دعا                                            |
| المالط | كھائے كا تدرجيب مت تكالو            | n    | واسطے کھانا شروع کرے                                               |
| PM.    | كوئى يرائيس قدرت كارخان عن          | PY   | نيطان كمانا حلال كرنا ما مناقعا<br>نيطان كمانا حلال كرنا ما مناقعا |
| ro     | ایک وادشاه ایک کمسی                 | rr   | پورل کار بیت کریں<br>پورل کار بیت کریں                             |
| 10     | أبيك بجهوكا واقعه                   | 14   | شیطان نے نے کردی                                                   |
| 12     | الماست من عدا مون والے كثر ك        | MA   | یکانا الله کی احت ہے<br>پیکمانا اللہ کی احت ہے                     |
| 72     | رزق کی ناقدری مت کرو                | PIT  | يرکماناتم تک کس طرح پانچا؟                                         |
| PA     | حعرت تمالوي اوررزق كي قدر           | ro   | مسلمان اور کا فرے کھانے میں احیاز                                  |
| PA     | وسترخوان جمازن كالمحج طريق          | ro   | زياده كمعانا كمال فيس                                              |
| P-9    | 15500                               | PY   | جانوراورانسان عرفرق                                                |
| [Yo    | سرکہ بھی ایک سالن ہے                | 44   | حضرت سليمان عليه السلام كي قلوق كي وعوت                            |
| P**    | آپ کے گھر کی حالت                   | 1/4  | كعانا كما كرانشركا فشكرا واكرو                                     |
| (M)    | حضور لعت كي قدر فرمات تھے           | PA   | بركام كرح وقت زاويه فاهبدل لو                                      |
| MI.    | كمائے كى تعريف كرنى جا ہي           | PA   | كمانا وأيك لعت                                                     |
| MI     | الكانے والے كى تعريف كرنى جا ہے     | 19   | كمانے كى لذت                                                       |
| mr     | مدسي تغريف يجي                      | 19   | عزت ہے کھانا لمنا، تیسری احت                                       |
| n4-    | بندول كاشكر بدادا كردو              | 19   | بحوك لكنا، چوشى لتت                                                |
| rp     | حضوركا سوتيلي مين كوادب سكمانا      |      |                                                                    |

| 2016  | بلد م-املان زعری کے                   |      |                                                 |
|-------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| أنبرة | عنوا نات                              | Jan. | عنوانات                                         |
| 09    | بشرطيكاس ستكافراق شأزاياجائ           | lala | ای سامنے سے کھا ٹادب ہے                         |
| 4+    | ایک سبق آ موز واقعه                   | ماما | کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے           |
| 41    | اس وقت قداق کی برواہ نہ کر ہے         | ma   | ا كر مخلف اشياه مول أو آع م اتحد بره عاسكته بين |
| 41    | بالمضرورت ميزكري برندكهائ             | 14.4 | بأثيل باتحد سے کھا تا جا ترجیس                  |
| 41    | جارياتي بركمانا                       | 174  | فلطی کا عرز اف کرے معانی ما تک لینی جاہے        |
| 44    | كمانے كے وقت باتيں كرنا               | M    | پی غلطی پراژنادرست نبیس                         |
| 44    | كمان ك بعد باتد يو نجد ليرا جازن      | 179  | یزر کول کیاشان میں گستاخی ہے بچھ                |
| 40    | كمانے كے بعد أنكياں جات ليناسنت ب     | 179  | ومجودي ايك ساتحدمت كمعاؤ                        |
| YP    | 547215-57                             | ۵٠   | شترک چیز کے استعمال کا طریقہ                    |
| 400   | اسباب من داحت نيين                    | 0.   | ایث میں کھا نااحتیاط ہے تکالو                   |
| 40    | راحت الله تعالى كاعطاب                | ۱۵   | یل میں زائد نشست پر قبعنہ کرنا جائز نہیں        |
| 46    | کھاتے میں برکت کامطلب                 | ۱۵   | ما تھ سنز کرنے والے کے حقوق                     |
| ar    | كمانے كے باطن براثرات                 | ۵۲   | شرك كاروبار ص صاب كاب شرعا ضرورى ب              |
| ar    | كمانے كاثرات كاواقع                   | 05   | لكتول ميس القيازشرعاضروري ب                     |
| 44    | ہم ماوہ پرتی میں مھنے ہوئے ہیں        | ۵۳   | مغرسة مفتى صاحب اور ملكيت كي وضاحت              |
| 44    | كياأ لكيال جائ ليماش التكل كفلاف ٢٠   | ٥٣   | نترك چيزوں كے استعال كا المريقة                 |
| 44    | تهذيب ادر شأنظى سنؤل يش مخصر ب        | ar   |                                                 |
| 44    | كر عادركمانابدتيذي                    | ar   | رسلموں نے اسلامی اصول پٹالیے                    |
| AF    | فيشن كوبنيا دمت بناؤ                  | ٥٥   | ب انكريز غاتون كاداقعه                          |
| AF    | تين ألكيول سے كھا ناست ہے             | 24   |                                                 |
| AF    | ألكيال جاشخ بمس ترتيب                 | ra   |                                                 |
| 49    | كب تك فضح بان سي درومي؟               | ۵۷   |                                                 |
| 49    | مد طعنے انبیا علیم السلام کی وراثت ہے | 04   |                                                 |
| 4.    | اجاع سنت رحظيم بثارت                  | ۵A   | 1 10                                            |
| 41    | الشرتعالى اينامحبوب بنالس ك           | 0/   |                                                 |
| 41    | اُلگیال دوسرے کو بھی چٹوانا جائز ہے   | 01   | ن پر بیش کر کھا ناسنت ہے                        |

| 13 juil | عنوانات                                       | تبريم | عنوانات                                |
|---------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| A9      | حضرت صديق اكبررضى الشدعنه كامقام              | 4     | كمانے كے بعد برتن جا ش                 |
| A9      | دا ابنى جانب باعث يركت ب                      | 44    | ورن و مح كوميات لے                     |
| 9+      | دا منى جانب كاامتمام                          | 44    | گرا ہوالقہ اُ شاکر کھالینا جا ہے       |
| 41      | بهت بزے برتن عدد لگا کر پانی بینا             | 24    | معزت مذيفه بن يمان كاواقعه             |
| 91      | ممانعت کی دووجو ہات                           | 40    | ا پنالیاس دیس چھوڑیں کے                |
| 98      | حضوركي الجي أمت برشفقت                        | 25    | تکوارد کمه لی ، بازومهی دیچه           |
| 92      | مفكيز مندلكاكر باني بينا                      | 20    | ان احقوں کی وجہ ہے سات چھوڑ دوں؟       |
| 92"     | حضور کے مونث جس چیز کوچھولیں                  | 40    | يہ ہے قاتح ايران                       |
| 41"     | ہے ہات حبرک ہو گئے                            | 44    | سرى ئے غروركوفاك بيس ملاديا            |
| 91-     | تركات كي حيثيت                                | 44    | الناق أزان كؤر المست جهود تاكب جازب    |
| 91"     | حبرك دراجم                                    | 44    | کھائے کے دوران اگر کوئی مہمان آجائے وج |
| 90"     | حضوركا مبارك بسينه                            | ∠A    | سائل كوۋانث كرمت بميكاة                |
| 90"     | حنور کے مبارک بال                             | 44    | ايك عبرت آموز واقعه                    |
| 90      | محابه كرام اورجم كانت                         | Α+    | حضرت مجد دالف ثاني كاارشاد             |
| 90      | بت پرتی کی ابتداه                             | A+    | سنتوں پھل کریں                         |
| 94      | تمرکات میں اعتدال منروری ہے                   | Ar    | ینے کے آ داب                           |
| 94      | بین کریانی بیناسنت نبوی ہے                    | AF    | يانى خدا كى نظام كا كرشمه              |
| 94      | كمز بي بوكر وينابحي جائز ب                    | Aff   | بدرى سلطنت كى قيت ايك كلاس يانى        |
| 94      | بي كانسيات                                    | AO    | شندایانی ایک مقلیم نعت                 |
| 4A      | سنت كى عادت ۋال لو                            | AD    | تين سانس ميں ياني وينا                 |
| 9.4     | نیکی کا خیال الله کامهمان ہے                  | A4    | حنوري فخلف شائي                        |
| 99      | وحركايان كس الرح ياجاع؟                       | AY    | ياني چوه اثواب كماؤ                    |
| 99      | زمزم اوروضو کا بچاہوا پانی بیند کرینا افضل ہے | AZ    | مسلمان مونے کی علامت                   |
| [**     | كمز ع وكركها نا                               | 14    | منہ سے برتن بٹا کرسانس لو              |
| 00      | کورے ہو کرکھانے ہے                            | AA    | ايكة عمل مين كل سنتون كالواب           |
|         |                                               | AA    | دائيں طرف سے تقسیم شروع کرو            |

| تمبرثا | عنوانات                               | نبرتك | عنوانات                                 |
|--------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| III'   | معرت عرر جهاكار                       | 1+1"  | دعوت کے آ داب                           |
| 110    | آج کل کا ایک اور پروییکنڈه            | 1+1-  | دعوت قبول كرنے كامقعمد                  |
| 110    | ظا ہراور باطن دولول مطلوب ہیں         | 1090  | دال اور خكك مين لورانيت                 |
| 110    | أيك خويصورت مثال                      | 1014  | دعوت کی حقیقت 'محبت کا اظهار''          |
| IIY    | وتیاوی کامول میں ملا ہر میسی مطلوب ہے | 10%   | وعوت بإعداوت                            |
| 11.4   | میشیطان کا دحو کہ ہے                  | 1+0   | اعلیٰ درسیے کی وحوشت                    |
| 114    | شربعت نے کوئی لباس مخصوص بیں کیا      | 1+0   | متوسط دربع کی دعوت                      |
| 114    | الباس کے جارینیا دی اصول              | 1+0   | اد نی در ہے کی دعوت                     |
| 114    | لباس كايبلا بنيادي مقصد               | 1-0   | دعوت كاانو كمعاوا قعه                   |
| HA     | لباس کے تمن حیب                       | 1+4   | محبت كا تلاضا'' راحت درمانی''           |
| IIA    | آج كل كا نظاميناوا                    | 1-2   | وعوت كرنا ايك فن ہے                     |
| 119    | خوا تبن ان اعضاء کو چمپائیں           | 104   | دعوت قبول کرنے کی شرط                   |
| 119    | منا موں کے برے منائج                  | 1+A   | كب تك بتصيارة الوصح؟                    |
| 150    | قرب قيامت من خواتين كي حالت           | 1+4   | پرده دارخالون احجموت بن جائے؟           |
| 114    | تعلم محلاحناه كرفي وال                | 1+9   | جوت تبول کرنے کا شری تھم                |
| 191    | سوسا کی کوچھوڑ دو                     | 1+9   | وعوت کے لیے تعلی روز ہوڑ تا             |
| IPP    | ایک قرآنی واقعه                       | fi+   | بن بلائے مہمان کا حکم                   |
| irr    | ایم" بیک در و" ای کی                  | Jie.  | وهض چورا ورکٹیراہے                      |
| irr    | برطعے مسلمان کے لیے میادک ہیں         | 101   | يربان كي بمي حقوق بين                   |
| I P'O' | لباس كادومرا مقصد                     | HI    | بہلے سے اطلاح کرنی جائیے                |
| Irr    | ا بنادل فوش كرنے كے ليے جمع لباس بہنا | 111   | سہمان بلاا جازت روزہ نہر کھے            |
| Ira    | مالدارکوا چھے کیڑے پینٹنا چاہیے       | HF    | مہمان کو کھانے کے دفت پر حاضرر ہنا جاہے |
| ITO    | حضور كالقيتى لباس يهبننا              | 10"   | میز بان کوتکلیف دینا مخناه کبیره ہے     |
| 117    | فمائش اور د کمها وا جائز نبیس         | IIIm  | لباس کے شرعی اصول وآ داب                |
| IFY    | يهال في كاخرورت ب                     | 119-  | وجوده دوركا يرو پيگنشه                  |
| 15.4   | امراف اورتكبرے بيخ                    | 110"  | رلباس ایناا از رکھتا ہے                 |

| فبرغم | عنوانات                                | Jan.   | عنوانات                                    |
|-------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| IM    | علام محققين كالمحج تول                 | 172    | یشن کے پیچیے نہایس                         |
| 144   | سفیدر تک کے گیڑے بہندیدہ ہیں           | 11/4   | من بھا تا کھاؤیمن بھا تا پیزو              |
| IM    | حضور کاسرخ دهاری دار کیڑے پہنا         | P91    | خوا تين اور فيشن پرٽ                       |
| I PP  | خالص مرخ كيز مردك لي جائزتين           | IPA.   | معرت امام ما لك اور مع جوزے                |
| llub. | آ پ کاسبر کیڑے پہنا                    | 1914   | معترت تفانوي كاايك واقعه                   |
| ומש   | آپ کام کے دیک                          | 11-    | دومر اعكادل فوش كرنا                       |
| البلد | آستين كهال تك بوني جابي                | 1100   | لیاس کے یارے ش تیسرااصول                   |
| HP4   | جارى عيادت كة داب                      | IM     | "كشبه" كالقيقت                             |
| IL.A  | الارسى ايك عمادت ب                     | 1171   | <u> محلے بیں زیار ڈ</u> النا               |
| 11%   | ست کی ثبت سے بار پری کریں              | IPI    | باشع يقشذلكنا                              |
| 172   | ایک شیطانی حرب                         | IPT    | چلون پېښنا                                 |
| IMA   | صلدحي كي حقيقت                         | 1977   | تحبداورمشابهت بش فرق                       |
| 114   | بتار بری کی فضیلت                      | lah    | حضور كامشابهت عدورر بخاكا اجتمام           |
| 164   | ستر بزار فرهنوں کی دعائیں حاصل کریں    | IPP    | مشركيين كى مخالفت كرو                      |
| ۵-    | اكريار المتلى مواد                     | Halle. | مسلمان ایک متازقوم ہے                      |
| ٥٠    | مخفرها دت كري                          | ira    | یے بیرتی کیات ہے                           |
| 101   | بيطريقة سلت كے خلاف ہے                 | iro    | انكريزول كى تنظب نظرى                      |
| 101   | حضرت حبداللدين مبارك رحمه الشركا واقعه | ILA.   | تم اپتاسب کچمبدل ڈالوبکین                  |
| or    | عیادت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرو   | IL.A   | ا قبال مرحوم كامغر بي زندگي پرتبعره        |
| or    | بإلكلف دوست زياده وريش سكاب            | 112    | محبداورمشابهت دولول عن                     |
| ٦٣    | مريض كرى مى دعاكرو                     | 112    | الاس كيار على جوتفااصول                    |
| ٥٣    | " بیاری" کتابول سے پاکی کاذر بعدہے     | IPA    | مخنع جيسيانا جائز نبيل                     |
| ۳۵    | حصول شفا كاايك عمل                     | IPA    | مخنے چمپانا تکبر کی علامت ہے               |
| ۵۵    | مرياري عشفا                            | 1179   | امحرين كيني يرتحظ بحول كمول دي             |
| ۵۵    | عیادت کے وقت زاویہ نگاہ بدل لو         | 160    | حطرت عثان خي رضى الشهعنه كاليك واقعه       |
| FG    | وین کس چرکانام ہے؟                     | 16.0   | اگرول میں تکبرند مولو کیااس کی اجازت موگی؟ |

| تمبرثكر | عنوانات                                        | 12 pt  | مثوانات                                 |
|---------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 172     | حضورا فندس كاجواب نددينا                       | rai    | عمادت کے وقت ہدیہ لے جاتا               |
| AFI     | حيينكنے والامعي دعادے                          | 104    | جنازے کے آ داب اور مین کئے کے آ داب     |
| IYA     | أيك جعينك يرتمن مرحباذكر                       | 104    | جنازے کے چیچے چلنے کی نسیات             |
| 144     | كمزورا درمظلوم كي مدوكرة                       | IDA    | جنازے میں شرکت کے وقت نیت کیا ہو؟       |
| 144     | مظلوم کی مددواجب ہے                            | IΔA    | جنازے کے ساتھ چلتے وقت کلے شہادت پڑھنا  |
| 14.     | ورشالله تعالى كاعذاب آجائي كا                  | 104    | جنازه أثخات وقت موت كامرا تبركري        |
| 14.     | عذاب كي مختلف شكليس                            | 104    | جنازے کے آھے نہ چلیں                    |
| 14.     | احساس مرة ت كوكل دية بين آلات                  | 109    | جنازے کو کندھادیے کا طریقہ              |
| 14+     | أيك مجرتناك داقنه                              | 14+    | جنا زے کو تیز قدم سے لے کر چلنا         |
| 121     | مسلمان کی حدوکرنے کی فشیلت                     | 111    | جنازوز من پرر کھنے تک کھڑے رہنا         |
| 121     | ز مین والول پردهم کروآ سان والاتم پردهم کرے گا | PIL    | اسلامي الفاظ اورا مطلاحات               |
| IZY     | حتم کھائے والے کی مدد کرنا                     | 171    | اسلامی اصطلاحات سے ناواتھی کا نتیجہ     |
| 147     | سلام کرنے کے آ داب                             | INF    | الحريزي الفاظ كارواج                    |
| 121     | سات يا تو ل كانتم                              | ITT    | آج" معارف القرآن المجمد من بيس آتي      |
| 125     | سلام کرنے کا فائدہ                             | 146    | مستنك كآ واب                            |
| 12 m    | سلام الله كا عطيدي                             | 145-   | جمالی ستی کی علامت ہے                   |
| 123     | سلام کرنے کا جروثو اب                          | Pitter | حضورا قدس كاعاجزى اورستى سے پناه ماتكنا |
| 120     | سلام کے وقت بیزیت کرلیں                        | INC    | چینک اللہ تعالی کی طرف ہے ہے            |
| 124     | انمازیش سلام پھیرتے وقت کی نیت                 | ואויי  | الله تعالى كومت بجولو                   |
| 121     | جواب سلام سے بڑھ کر ہونا جا ہے                 | ITA    | پیسنت مرده ہوتی جاری ہے                 |
| 124     | مجلس پیں ایک مرتبہ سلام کرنا                   | arı    | حيين والے كاجواب ديا واجب ہے            |
| 122     | النامواقع يرسلام كرناجا تزنيين                 | IYA    | فرض عين اور فرض كفابيركا مطلب           |
| 122     | وومرے کے ذریع سلام بھیجا                       | PFI    | يمسلمان كاايك حق ہے                     |
| 144     | تحریری سلام کا جواب واجب ہے                    | ITT    | التي مرتبه جواب دينا جا ہے              |
| IZA.    | غيرسلمول كوسلام كرنے كاطريق                    | PFI    | حضور كاطر زعمل                          |
| 149     | ویک میرودی کا سلام کرنے کا واقعہ               | 172    | يدجواب ديناكب واجب ہے؟                  |
|         |                                                |        |                                         |

| -           |                                       |         |                                         |
|-------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| لبرثار      | مخوانات                               | نمبرثكر | عنوانات                                 |
| 190         | حاضرونا ظر کے عقیدے سے پکارنا         | IA•     | حتی الامکان زی کرنا جاہے                |
| 140         | " يارسول الله" كهنا ادب كے خلاف ہے    | IA•     | سلام آیک دعاہے                          |
| 190"        | حضور کے دروازے پر دستک دیا            | IA+     | حضرت معروف كرخي كي حالت                 |
| 140         | أمتاد كيدرواز بيردمتك دينا            | IAL     | حعفرت معروف كرخي كاايك واقعه            |
| 190         | حضرت مبدالله بن مباس كي ليحضور كي دعا | IAI     | " شكرية كي بجائے" جراكم الله "كبتا جاہے |
| 144         | علم کیمنے کے لیے ادب کا ٹحا تذ        | IAP     | سلام كاجواب بلندآ وازے دينا جاہے        |
| 194         | جانے سے پہلے وقت لے لیں               | IAP     | مصافحہ کے آ داب                         |
| 192         | ميزيان كيحقوق مجمان پر                | IAM     | حضور کی شفقت                            |
| 192         | حضورا قدس كاايك واقعه                 | IAM     | حضور سے دعاؤں كاحسول                    |
| 19A         | حضورت برانبيس منايا                   | IAO     | حنتورا ورتؤ امنع                        |
| 144         | فون کرنے کے آواب                      | IΛΔ     | حنوراقدس كمعافى كاعداز                  |
| 195         | لی بات کرنے سے پہنے اجازت لے لیں      | PAI     | وولوں ہاتھوں سے مصافحہ کرناسنت ہے       |
| ľ**         | خدمت کے آداب                          | PAI     | ایک اتھے معافی کرنا خلاف سنت ہے         |
| †*ee        | الفنل خدمت مخدوم كوخوش كرناب          | IAZ     | موقع و كيرمعما في كياجائ                |
| <b> </b> *• | خدمت کے لیے مثل کی ضرورت ہے           | IAZ     | بيمصافحه كاموقع تنك                     |
| Ye          | مخدوم کی ذرصداری                      | IAA     | مصافحه کامتعد''اظهاریبت''               |
| r•r         | افراط وتغريط ندمونا جاي               | IAA     | اس دفت مصافحه کرنا گناوہ                |
| r+1"        | سونے کے آ داب                         | IAA     | بیرتو و همنی ہے                         |
| 1417        | سوتے وقت وضو کرلیں                    | IA4     | مقيدت كي اعبا كادا تعه                  |
| rer.        | يها واب مجت كاحل بين                  | 1/4     | مصافی کرنے کا چرتے ہیں                  |
| r+r*        | وائي كروث پرليشي                      | 19+     | مصافحه كرنے كاايك اوب                   |
| 1-0         | ون کے معاملات اللہ کے سپر دکروو       | 19+     | طلقات كاأيك ادب                         |
| r-a         | سكون وراحت كاذريع "تفويش" ب           | 194     | عمادت كرنے كا عجيب واقعہ                |
| Fe Y        | يناه ك مكراك بى ب                     | 197     | ملاقات اورفون كرنے كے آداب              |
| 144         | تيرچلانے والے كے پہنوش بيشہ جاؤ       | 191"    | دورسے بلا \$اوب کےخلاف ہے               |
| <b>r•</b> ∠ | ا یک تا وان بچے ہے سیش نو             | 191"    | حضورا فقرس بردرود وسلام كاطريقه         |
|             |                                       |         |                                         |

|        | 0), = 02.00 .   2.                    |            | Q22Q24(25) D .                                     |
|--------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| تمبرثك | مخوانات                               | تبرثك      | مخوانات                                            |
| rrr    | سفارش مشهادت اور کوائل ہے             | <b>194</b> | سید مے جنت میں جاؤ کے                              |
| 177    | محتن سے سفارش کرن                     | r-A        | سونے اور جا محنے کی ڈعائیں                         |
| rrm    | سفارش كالك مجيب واقعه                 | r-A        | نیندایک چھوٹی موت ہے                               |
| rrm    | مواوى كاشيطان بعى مولوى               | 74-9       | بیدار ہونے کی ڈھا                                  |
| rrr    | سفارش ہے منصف کا ذہن خراب شکریں       | 744        | موت کوکٹر ت ہے یا دکرو                             |
| rrr    | عدالت كے ج سے سفارش كرن               | 111-       | أنتالينا يهند يدونيس                               |
| rrr    | سفارش پرمیراردهل                      | 8,1+       | وومجلس باعث حسرت موكي                              |
| rra    | یری سفارش گناہ ہے                     | (*)(       | جاری مجلسو <b>ں کا حا</b> ل                        |
| rra    | سفادش كامقصدم رفساتوجدولانا           | rir        | الفرت طبع كى باتنى كرنا جائز ہے                    |
| 774    | بيلود باؤڈ الناہے                     | tit        | حضوري شان جامعيت                                   |
| rry    | سفارش کے بارے میں مکیم الاست کا فرمان | rim        | اظهارمبت براجردتواب                                |
| 772    | مجع بن چنده كرنا درست كنس             | 1111       | بركام الله كي رضاكي خاطر كرو                       |
| 11/2   | مدرسه كم مجتم كخود چنده كرنا          | rin.       | معرت مجذوب رحمه الشاور الثدكي بإو                  |
| 11/2   | سفارش کے الفاظ کیا ہوں؟               | 710        | دل کی سوئی الله کی طرف<br>مرابع ما الله در ما      |
| MA     | سفارش بش دونو ل طرف کی رعایت          | MA         | دل الله تعالیٰ نے اپنے کیے بنایا ہے<br>مناب سے     |
| PPA    | سفارش معاشر م بس ایک لعنت             | PIT        | مجئس کی دُعااور کتاه<br>دیم میرون                  |
| rr4    | سفارش ایک مشوره ہے                    | 112        | سوتے کوعم ادت ہتالو<br>محت مصر این ۔               |
| 224    | حضرت بريده اورحضرت مغيث كاواتند       | PSZ        | ا کرتم اشرف المخلوقات مو<br>ریستمل م               |
| rr.    | باعدى كي منط فكاح العثيار             | PIZ:       | الی مجلس مردار کدھاہے<br>درین میں میں              |
| PT*    | حضورا قدس كامشوره                     | PIA PIA    | نیندانشد کی مطاہبے<br>میں مدار عظم کو سات          |
| 1771   | ایک خالون نے حضور کامعورہ رد کر دیا   | Pr-        | رات الله کی علیم نعمت ہے                           |
| ۲۳۲    | حضورا قدس نے کیوں معورہ دیا؟          |            | سفارش                                              |
| rrr    | أمت كوسيق د مديا                      | PPI        | سفارش موجب اجروثواب ہے                             |
| rrr    | سفارش نا گواری کا ذراید کیوں ہے؟      | 711        | ایک بزرگ کی سفارش کا داقعہ<br>داشک سے دیر ایس دیاں |
| ter    | .خلاصہ                                | PYY        | اسفارش کر کے احسان نہ جبکا ہے<br>داشت سی س         |
|        |                                       | rrr        | سفارش کے احکام<br>ناالل کے لیے منصب کی سفارش       |
|        |                                       | 117        | ناال نے ہے منصب فی سفار ف                          |
|        |                                       |            |                                                    |

| نمبرثكر     | عنوانات                                        | فمبرثكر | مخوانات                          |
|-------------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| MZ          | زيان پرتالية ال لو                             | l.l.la  | منحكوكة واب                      |
| rrz.        | سميش ش زيان كولكانا                            | ייויין  | ومددارانسان كاروبيا فتياركرو     |
| MYZ.        | خواتنين اورزبان كااستعال                       | מייו    | زبان مظیم فحت ہے                 |
| rea.        | ش جنت کی مفانت دیا ہول                         | rra     | زبان کی قدر بدنبان سے ہے محت     |
| rr'A        | نجات کے لیے تمن کام                            | rma     | تمام هيئي <i>ن حركت كردى بين</i> |
| 1174        | متا موں پر رو                                  | rev     | سوج كرز بان كواستعال كرو         |
| PYY         | استدبان!الشديداريا                             | PPY     | ایک ایک لفظ ریکارڈ مور ہاہے      |
| Ma+         | قیامت کرورامدابولس کے                          | 1772    | اس وقت کول تا ماکنگلوکرو کے؟     |
| rai         | غیرضروری موالات سے پر میز کریں                 | 172     | وْمىدارىن كَالْمُرْكِينِ         |
| ror         | مستم كسوالات برييزكيا جائ                      | PF2     | جموث کی برزین مواری              |
| rar         | منول والات من لكاناشيطان كاكام ب               | PPA     | لزائيال كول جنم ليري بين؟        |
| ror         | محم شرى كى علت ك بارے ش موال                   | rra.    | سارے چھڑے فتم ہوجائیں            |
| ror         | طب کے بارے میں سوال کا بہترین جواب             | 1779    | زبان کی حفاظت سیجیئے             |
| ror'        | الثد تعالى كي حكمتول اور مصلحتول بيل وظل مت دو | Piri-   | زيان کی و کچه بھال کریں          |
| ror         | محابرام کون سے وال بیں کیا کرتے تھے            | 177     | زبان ایک مظیم لحت                |
| rom         | بیانلدگی مبت اور مظمت کی کی دلیل ہے            | 1991    | اگرزیان بندموجائے                |
| raa         | <u>بح</u> ادر لو کر کی مثال                    | m       | ز پان الله کی امانت ہے           |
| roz.        | آ وازبلندنه يجيئ                               | 1994    | زبان کا مح استعال                |
| roa         | محکس نبری کا ایک ادب                           | NA.     | زبان كوذ كرية ركحو               |
| roq         | دوس كوتكليف ندينج                              | וייון   | زبان کے ذریعہ ین سکھا کیں        |
| 104         | بلندآ وازے بات كرنا يستديده ليل                | Mul     | تسلى كأكله كهنا                  |
| ry•         | بلندآ وازے کان ش خلل موجانا                    | PIPP.   | زبان چېم ميں لے جانے والى ہے     |
| <b>*</b> 4• | لا و دُوا تعبير كا غلااستعال                   | HAIA    | سلے تو او پھر يولو               |
| 144         | وین کے نام پرنا جائز کام کرنا                  | ma      | حفرت ممال صاحب كانذكره           |
| 141         | ایک واحظ کا داقعه<br>                          | ma      | جارى مثال                        |
| 141         | مارماد كرمية نثرا توزود كا                     | MAA     | زيان كوقا يوكرن كاعلاج           |
| Щ           |                                                |         |                                  |

| نمبرثكر    | منوانات                           | نمبرتك | عنوانات                                |
|------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 120        | توافل الله كى مجت كاحق ہے         | ryr    | بلندآ وازعة آن شريف ردهنا              |
| 120        | جنت اورمغفرت كي طرف دوڙ و         | ryr    | تہجد کے لیے اُٹھتے وقت آپ کا انداز     |
| <b>124</b> | نیک کام کوٹالوئیں                 | 141    | قانون كبر كت ش أتاب                    |
| 124        | نیک کام کا خیال 'الشکامهمان' ہے   | ryr    | الله كذكر كي ليه آوازيست ركمن كاعم     |
| 124        | مناه چھوڑنے کا کام مت ٹالو        | ryr    | آوازلکلٹا بوی فحمت ہے                  |
| 122        | مناهول سينجات كالبيطر يقذبين      | 111    | خلاصہ                                  |
| 744        | مناه كرنے سے تسكين حاصل نبيس موتى | rya    | مناه کی تہت ہے بیجئے                   |
| 12A        | توبك بحرومه يركناه كرليما حافت ب  | 710    | یوی کا اگرام کرنا جاہیے                |
| r∠A        | ايك فعيحت آموز واقعه              |        | ووسرول کے خدشات کو وضاحت کر کے دور کر  |
| 124        | اس داقعه سے تین سبق               | PYY    | ويناحإي                                |
| 124        | جب اتھ باؤل حركت كرنے جوڑوي مے    | PYY    | اہے کوموا تع تبہت ہے بچاؤ              |
| 124        | مس جي کا انظار کرد ہے ہو؟         | 772    | مواقع تہمت ہے بیچنے کے دوفا کدے        |
| M+         | كيافقروفا قدكاا تظارب             | ria    | کناہ کے موقع سے بھی بچنا جا ہے         |
| rA+        | كيابالدارى كااتظاري               | PYA    | حضور کی سنت                            |
| IA+        | كيايتاري كاانظارى؟                | AFT    | " لمامتی" فرقه کاانداز زعرگی           |
| tAt        | كيايدها بيكا انظار كرد بي دو؟     | 1114   | ایک گناہ ہے کیے لیے دوسرا گناہ کرنا    |
| MI         | بير بيشيده ويغيري                 | 774    | المازم جديس عى پردهني جا ہي            |
| rar        | كياموت كااتظار كرديه ووا          | 714    | ا پناعذ رخلا هر کردی                   |
| MY         | کیاد جال کا انظار کرد ہے ہو؟      | 1/2+   | اس صدیث کی تشریح حضرت تھا نوی کی زبانی |
| MAP        | كياتم قيامت كاانظاركرد يهوا       | 1/2+   | منی نیک کام کی تاویل کی ضرورت نبیس     |
| rAr        | خلامہ                             | 121    | خلاصه                                  |
| PAP"       | وقت کی قدر سیجیے                  | rzr    | محت اور فرمت کی قدر کراو               |
| MAI        | حضرت مبدالله بن مبارك كا تعارف    | 121    | حعنرت مفتى صاحب اور مديث بالا          |
| r^a        | آپ کی اصلاح کا جیب وغریب واقعہ    |        | برنعت برتين حق                         |
| PAY        | عم مدیث ین آپ کامقام              |        | محت اور فراغت کی قدر کرلو              |
| IAZ        | ونياسية ب كى بدينيتى اوركناروشى   | 12.7   | شیطان کے بہکانے کا انداز               |
|            |                                   |        |                                        |

| تبريم                                             | محتوانات                          | تبريم | مخوانات                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------|
| 14.1                                              | صحت، مالىدارى اور فرمت كى قدر كرو | MZ    | حديث رسول كامشغله                  |
| 1941                                              | صبح كوميدعا تمين كرلو             | MZ    | لوكول كيدلول شنآب كي مظمت اور محبت |
| P+P                                               | حعزت حسن بصري                     | MA    | آپ کی فرانس کا مجیب دا قعہ         |
| 4.4                                               | وقت مونا ما عرى ئ دارو حيتى ب     | 174.9 | آپ کی اوت اور خریاه یروری          |
| <b>5.</b> 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. | وور کھت نقل کی قدر                | 19.   | آپ کی دریاد لی کا ایک اورواقعہ     |
| \$=0 (V                                           | مقبرے ہے واز آ رہی ہے             | 191   | "" سن بالربدوالرقائق" كانتعارف     |
| lasta.                                            | صرف دعمل ساتحه جائے گا            | 191   | دوهيم فتنين اوران معففت            |
| 7-0                                               | موت کی تمنامت کرو                 | rar   | معت کی قدر کراو                    |
| P+4                                               | معرت میان صاحب کا کشف             | M     | صرف ایک مدیث پھل                   |
| P+1                                               | زياده بالولء بيخ كالحريقة         | rar   | " البحى توجوان بين "شيطاني د موكسب |
| P44                                               | يمارى مثال                        | rar   | کیا ہم نے اتن عربیں دی تھی         |
| <b>m4</b>                                         | حضرت تعالوي اوروقت كي قدر         | rar   | ڈرائے والے کون ہیں                 |
| P44                                               | حطرت قعانوي اورنظام الاوقات       | 195   | المك الموت ے مكالمہ                |
| r•A                                               | " سالگره" کی حقیقت                | rar   | جو کرنا ہے ایمی کراو               |
| P+4                                               | گزری ہوئی حمر کا مرثیہ            | 190   | دوركعت كى حسرت بوكى                |
| 194                                               | كامول كي تين فتهيس                | 140   | نیکیوں سے میزان عمل بحراد          |
| 1944                                              | يكى حقيقت من بزانقعان ہے          | 794   | ما فظائن جمرٌ اورونت كي قدر        |
| 171+                                              | ايك تاجركاا توكما نقصان           | 194   | حضرت مفتى صاحب اوروقت كى قدر       |
| 1"1+                                              | أيك يئي كاقعه                     | P92   | کام کرنے کا بہترین گر              |
| PH                                                | موجوده دوراورونت کی بچت           | 142   | كيا پر بحي لاس ستى كر _ 26؟        |
| rir                                               | شيطان نے شيپ ٹاپ ش لگاديا         | 194   | شوواني خيالات كاعلاج               |
| MIM                                               | خوا تمن میں وقت کی ناقد ری        | P44   | تمباری زندگی کی قلم چلادی جائے تو؟ |
| Mile                                              | بدلد لين ش كول وقت ضائع كرول      | 799   | کل پرمت نالو                       |
| mm                                                | حطرت ميال أور محداور وقت كي قدر   | P**   | نیک کام می جلد بازی پندیده ہے      |
| MILL                                              | معاملة واس يزياده جلدى كاب        | l'ee  | پانچ چنز ول کوفنیمت سمجمو          |
| ria                                               | حضور کا دنیا ہے تعلق              | 1"**  | جوانی کی فقدر کراو                 |
|                                                   |                                   |       |                                    |

| =        |                                                  |        |                                |
|----------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| نمبرثكر  | عثوانات                                          | تبرثكر | منوانات                        |
| mmu      | اہے تام کے ساتھ ''فارو تی '''مدیقی'' لکھتا       | PTT    | وتياش كام كااصول               |
| mela     | كيثرول مع تشبيه كول؟                             | PTY    | وقت عكام ليف كاآسان المريق     |
| l-h-h-   | جولا بول كا "انصاري "اورقصائيون كا" قريث " لكسنا | 1712   | اينة اد قات كا چشاينا ؤ        |
| 773      | نسب اورغا ندان نضيلت كى چيزتيس                   | 1712   | ر مجلی جهاد ہے                 |
| rry      | ووحتمني كوهيق بات كي طرف منسوب كرين              | MV     | لیک کام کومت ٹانو              |
| rry      | حضرت زيدين حارثه رضى اللدعنه كاواقعه             | MYA    | ول ش اہمیت موتو وقت آل جاتا ہے |
| ۳۳۸      | اہے تام کے ساتھ ''مولانا'' لکھنا                 | MA     | اہم کام کوفو قیت دی جاتی ہے    |
| ۳۳۸      | این نام کے ساتھ ''پروفیسر'' لکھنا                | 1714   | تہارے پاس مرف آج کادن ہے       |
| rrq      | لغظ" وْ اكْرْ" كَلَّمة ا                         | PTIS   | شايد بيري آخري نماز مو         |
| rrq      | جيها الله ني بنايا ہے ويسے بى ر مو               | 1"1"+  | خلامسكلام                      |
| PP4      | بالدارى كااظهار                                  | mm     | أنظم وصنبط                     |
| lala.    | لنست خداوندی کا اثلبارکریں                       | rra    | یا کی اور صفائی                |
| 1-1-4    | عالم کے لیے علم کا اظہار کرنا                    | 1774   | رزق كالمحيح استعال             |
| יןייןיין | اعرجير مور ماہے بحل کی روشی میں                  | mmm    | فلانسبت سے بچئے                |
| MLA      | ا بِي فِر لِي                                    | rrr    | ر بھی جوٹ اورد حوکہ ہے         |
|          |                                                  | , , ,  | 777777702                      |

# کھانے کے آواب ہ

الْحَمُدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيْتَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُعْمَلِلُهُ فَلَا هَذِي لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَاللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَاللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَاللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَاللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ سَيِدُنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيْنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَنَشْهِدُ أَنْ سَيِدُنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيْنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَمَلْمِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارُكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا

أمًا يَعُدُا

فَآعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ عَنْ عَمَرِو بُنِ آبِي سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ يَدِى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهُ، وَكُلُ يَهْمُنِنكَ وَكُلُ مِمَّا يَلِيُكَ))(ا)

آئے حکرات کے سامنے پہلے بھی کی مرجہ عرض کر چکا ہوں کہ دین اسلام نے جواحکام ہم پر عائد کئے ہیں۔ وہ پانچ شعبول سے متعلق ہیں۔ یعنی عقائد ، عبادات ، معاملات ، معاشرت ، اخلاق ، عائد کئے ہیں۔ وہ پانچ شعبول سے محمل ہوتا ہے ، اگران میں سے ایک کوہمی چھوڑ دیا جائے گا تو پھر دین کمل نہیں ہوگا ، لہذا عقائد بھی درست ہونے جائیں ،عبادات بھی سے طریقے سے انجام دین جائیں لوگوں کے ہوگا ، لہذا عقائد بھی درست ہونے جائیں ،عبادات بھی سے طریقے سے انجام دین جائیں لوگوں کے

اصلاحی خلبات (۱۳۲/۵) بعد از نماز عمر جامع مع بیت المکرم، کراچی مفتی تنی حاتی صاحب مظلاکا به بهان علامه نووی کی رواض الصالحین " کے ایک حصد (کتاب آدب العلمام، باب التسمیة فی او ته والحمد فی آخره) کاورس ہے۔ رباض الصالحین، ص: ۲٦۲

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، رقم: ٤٩٥٧، صحيح مسلم، كتاب الأشرية، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم: ٣٧٦٧، سنن ابن ماجه، كتاب الأطمعة، باب الأكل باليمين، رقم: ٣٢٥٨

ساتھ لین دین اور خرید وفروشت کے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہونے چاہئیں اور باطن کے اخلاق بھی درست ہونے چاہئیں۔ اخلاق بھی درست ہونے چاہئیں۔اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی درست ہونے چاہئیں۔جس کو معاشرت کہا جاتا ہے۔

# "معاشرت" كى اصلاح كے بغير دين ناقص ہے

اب تک اخلاق کا بیان چل رہا تھا، امام نو وی محظیہ نے ایک نیا باب قائم قرمایا ہے۔ اس میں وین کے جس شعبے کے بارے جس احادیث لائے ہیں، وہ ہے ''محاشرت'' محاشرت کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ زندگی گزار نے کے بیچ طریقے کیا ہیں؟ پائی کس طرح ہے؟ گھر میں کس طرح رہے ووسروں کے سامنے کس طرح رہے؟ پیرسب با تیں محاشرت کے شعبہ سے تعلق رکھتی ہیں ۔ تھیم الامت معزت مولا ٹا اشرف کل صاحب تھا نوی قدس اللہ سروفر بایا کرتے تھے:

''آج کل لوگوں نے محاشرت کو تو این سے بالکل خارج کردیا ہے، اوراس میں دین کے مل ووٹل کولوگ قبول نیس کرتے ، جی کہ جولوگ نماز روز سے کے بابند ہیں بلکہ تبھر گزار ہیں ۔ ذکر وقبع کرنے کے پابند ہیں ۔ لیک محاشرت ان کی بھی خراب ہے۔ دین کے مطابق نہیں ہے، جس کا نتیجہ بیر ہے کہ ان کا دین ناقص ہے''

اس لئے معاشرت کے بارے میں جواحکام اور تعلیمات اللہ اور اللہ کے رسول نائی آئی نے عطا اس لئے معاشرت ان کی اجمیت بھیا نا اور ان پڑھل کرنا ہمی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کوان اگل جی نی توقی عطافر مائے۔

## حضورة الفيلم بربر چيزسكما سحة

معاشرت کے بارے میں علامہ تو دی میکا کا باب '' کھانے ہینے کا داب' سے شروع فرمایا ہے۔ حضور افدی میکا فرمانی ہے جس طرح زندگی کے ہر شعبے سے متعلق بوی اہم تعلیمات ارشاو فرمائی ہیں۔ اک طرح کھانے ہینے کے بارے میں بھی اہم تعلیمات ہمیں عطافر مائی ہیں، ایک مرتبہ فرمائی ہیں، ایک مرتبہ ایک مشرک نے اسلام پراحتراض کرتے ہوئے حضرت سلمان فاری ڈائٹوئے کہا:

ایک مشرک نے اسلام پراحتراض کرتے ہوئے حضرت سلمان فاری ڈائٹوئے کہا:
"ایڈی آدی صاحبہ کم پُعَلِم کُمُ کُلُ شَیْدِ حَنِّی الْخَرَادَةَ"

اس کا مقصداعتراض کرناتھا کہ بھلا تضاء حاجت کا طریقہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے۔ یہ تو کوئی

الی اہم بات نیں تقی کہ ایک نی اور تینبر جیسا جلیل القدر اور عظیم الشان انسان اس کے بارے میں سے کے کے اسے میں سے کے اس کے بارے میں سے کے کے کے۔

حعرت سلمان فارى والنوف جواب مل فرمايا:

" قَالَ أَجَلُ أَمْرَنَا أَنُ لَا نَسْتَقُبِلَ الْقِبُلَةِ وَ لَا نَسْتَنْجِي بِأَ يُمَانِنَا " الخ(ا)

جس چزکوتم احتراض کے طور پر بیان کررہے ہووہ ہمارے کئے فرک بات ہے ، لینی ہمارے نی خالفہ نے ہمیں ہر چز سکھائی ہے ، بیاں تک کہ ہمیں یہ بی سکھایا کہ جب ہم قضاء حاجت کے لئے جا کیں او قبلہ رخ نہ بیٹھیں ، اور نہ وابنے ہاتھ سے استخاکریں۔ جسے ماں باپ اپنی اولا دکوس کھھ سکھاتے ہیں۔ اس لئے اگر ماں باپ اس بات سے شرمانے لکیں کہ اپنی اولا دکو پیشاب پا خانے کے طریقے کیا بتا کیں تو اس صورت میں اولا دکو بیشاب پا خانے کا طریقے کیا بتا کیں تو اس صورت میں اولا دکو بیشاب پا خانے کا حج طریقہ نہیں آئے گا؟ ای طرح نی کی کریم خالفہ ہم پر اور آپ پر ماں باپ سے کہیں زیادہ شخص اور مہرمان ہیں۔ اس لئے آپ نے ہمیں ہم جزیز کے طریقے سکھائے۔ ان میں کھانے کا طریقہ بھی ہے ۔ اور کھانے کے بارے میں حضور ہر جزیز کے طریقے سکھائے۔ ان میں کھانے کا طریقہ بھی ہے ۔ اور کھانے کے بارے میں حضور واثور ہی نے ایسے ایسے آ واب بیان فرمائے جن کے ذریعہ کھانا عبادت بن جائے۔ اور با حث اجروثوا ہو تا ہما ہے۔

### كمانے كے تين آ داب

چنانچہ بیصدیٹ جوش نے ابھی پڑھی، اس ش حضرت عمر بن ابی سلمہ شافظ فرماتے ہیں کہ حضورا قدس تالیٰ اللہ میں حضورا قدس تالیٰ اللہ کے جو سے فرمایا کہ کھانے کے وقت اللہ کا نام لو لیے نی ''بہم اللہ'' پڑھ کر کھانا شروع کر واورا ہے وائیں ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کے اس مصے سے کھاؤ جوتم سے قریب ترہے، آگے ہاتھ بڑھا کر دوسری جگہ ہے مت کھاؤ۔ اس حدیث میں تین آ داب بیان فرما دیئے۔

## يبلااوب دوبسم الله ، پرُهما

ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ عافی فرماتی ہیں کہ حضور اقدس منافی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا، شروع کرے تو اللہ کا نام نے ، اور اگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول میا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة ، رقم: ٣٨٥ سنن الترمذى ، كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاستنجاء بالحجارة رقم: ٢١ سنن النسالى، كتاب الطهارة، باب النهى عن الاكتفاء في الاستطابة ....، وقم: ٤١ سنن ابى داؤد ، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة رقم: ٢١ سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالحجارة و النهى عن الروث والرومة، رقم: ٣١٠ مسند أحمد، رقم: ٢٢٤٩٠

توال كوچاہيك كمانا كھانے كودران جب بھى بىم الله يؤهنا يادا ئے ،ال وقت بيالغاظ كهدو ... : ((بسُم اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ))()

لیعنی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔اول میں بھی اللہ کا نام ،اور آخر میں بھی اللہ کا نام۔

# شیطان کے قیام وطعام کا انتظام مت کرو

ایک مدیث حضرت جابر النافذے مردی ہے۔ فرماتے جی کہ حضور اقدی النافی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فض اپنے گھریں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھریں نہ تو تمہارے لئے رات کورہے کی کوئی تخبائش ہے، اس لئے کہ اس فخص نے گھر داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لیا، اور کھانا کھانے وقت بھی اللہ کا نام لیا، اور کھانا کھانے وقت بھی اللہ کا نام لیا، اس لئے نہ تو یہاں قیام کا انظام ہو اور نہ طعام کا انظام ہو کہا تھاں ہو گیا تھا ہو گھریں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا اور ویسے بھی میں داخل ہوگیا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ لو بھائی تمہارے قیام کا انظام ہو گیا تم بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور جب وہ فض کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور جب وہ فض کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیا تھا ہے کہتا ہے کہتمارے طعام کا بھی انظام ہو گیا۔ (۲)

بہرحال، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا عمل وڈل ہوجا تا ہے، اور کھر کے اندراس کے قیام کا انتظام ہوجائے اور اس کا عمل وڈل ہونے کا مطلب بیہ کہ اب وہ تہہیں طرح مطرح سے درغلائے گا، بہکائے گا اور گناہ پر آ مادہ کرے گا۔ ناجائز کاموں پر آ مادہ کرے گا اور تہمارے دل میں بدی کے خیالات اور وسوے ڈالے گا، وہم پیدا کرے گا، اور کھانے کا انتظام ہونے کا مطلب بیہ ہوگا، اور وہ کھاناتم کھاؤ کے اس میں اللہ کی طرف سے برکت نیس ہوگی، اور وہ کھاناتم ہاری زبان میں جنگا ہے گئا تہ کے گئا تا سے اس میں اللہ کی طرف سے برکت نیس ہوگی، اور وہ کھاناتم ہوگا۔

# محرمیں داخل ہونے کی دعا

ال حدیث میں حضور اقدی نافق نے دو باتوں کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک بیر کہ جب آ دمی کمر

<sup>(1)</sup> سنن ابي داود، كتاب الاطعمة، باب التسمية على الطعام ، رقم: ٣٧٦٧

 <sup>(</sup>۲) صيحح مسلم، كتاب الاشربة، باب آداب الطعام و الشراب واحكامها، رقم: ٣٧٦٢ سنن ابي
 داؤد، كتاب الاطعمة، باب التسمية على الطعام، رقم: ٣٢٧٣، مسند أحمد رقم: ٩٤٢٠٣

من والحل بولو الله كانام في كروا على بواور بهتريب كدوه وعا ير مع جوت عنورا قد تَنَا الله الله منقول ب: ((اَللَّهُمُّ انْفُ النَّفُ اَسْتَلْكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسُمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسُمِ اللهِ خَرَجُنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا))(١)

حنوراقدس نافیق کامعول تھا کہ جب گھریں داخل ہوتے تو یددعا پڑھتے تھے۔ جس کا ترجمہ یہ کہ ''اے اللہ بی آپ ہے بہترین داخلہ ما نگا ہوں کہ بھرا داخلہ خیر کے ساتھ ہو، اور جب گھر ہے تکوں تو بھی خیر کے ساتھ کھوں' اس لئے کہ جب آ دی گھر بیں داخل ہوتا ہے تو اس کو پکھ پیڈئیس ہوتا کہ میرے بیچے گھریں کیا ہوگیا، ہوسکا ہے گھریں داخل ہونے کے بعد تکلیف کی خبر لے، یا رنج ادر صدے اور پریشانی کی خبر لے، چاہ ہوسکا ہے گھریں داخل ہونے کے بعد تکلیف کی خبر ہو۔ اس لئے گھریں داخل ہونے کے بعد تکلیف کی خبر ہو۔ اس لئے گھریں داخل ہونے ہے پہلے اللہ تعالی ہے بید عاکر لوکہ یا اللہ! بی گھریں داخل ہور ہا ہوں ، اندر جا کہریں داخل ہونے کے بعد پار کی جارت ہی کریش اپنی کے بعد پھر ضرورت ہے دو بارہ گھر ہی اپنی آپ کی اور اس کے بعد پھر خبر کے ساتھ ہوں کی پریشانی یا دکھا ور تکلیف کی وجہ ہے گھر ہے نہ لکانا ہے کھر ہے داور اس اس پریشانی کے داوا کے گئے گھر ہے نہ لکانا کے کھر ہے با کہ گھر ہے بارکھنا پڑا، تو بیا ہمرکھنا پڑا، تو بیا ہمری حالت اور اپنی پریشانی یا دکھا ور تکلیف کی وجہ ہے گھر ہے نہ کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کانا نہ ہوا، اس کے حضور اقد س آل اُنٹی اس کی جارت کے تھے بی ہمرکھنا پڑا، تو بیا ہمرکھنا پڑا، تو بیا ہمری حالت اور اپنی مقصد کے لئے لکنا نہ ہوا، اس کئے حضور اقد س آل اُنٹی اس نے بی دو ما کہر ہے ہمرک کے کہ بیا کہ کھر ہیں داخل ہو وہ تو ت بید عا پڑھائی انہ ہوا، اس کئے حضور اقد س آل اُنٹی اس کے تعدور اقد س آل اُنٹی اس کے تعدور اقد س آل اُنٹی اُنٹی اور دوا کے تیار ہی داخل کے کہر ہے تعدور اقد س آل اُنٹی اُنٹی کی داروں کے کہ دور اس کئے حضور اقد س آل اُنٹی اُنٹی کی دور اور ایک کے دور اس کئے حضور اقد س آل اُنٹی کی دور اور ایک کے دور اس کے حضور اقد س آل اُنٹی کی دور اور ایک کے دور اس کے حضور اقد س آل اُنٹی کی دور اور ایک کے دور اس کے حضور اقد س آل اُنٹی کی دور اور ایک کے دور اور کی کی دور اور ایک کے دور اور ایک کے دور اور ایک کی دور اور ایک کے

دعا پڑھنا یا دندآ ئے تو اپنے گھر کے دروازے پر لکھ کرنگانو، تا کہ اس کو دکھے کریاد آجائے اس لئے کہ بید دعا دنیاوی پریشانیوں سے بچانے کا سبب ہے، اور آخرت کا تو اب اور فضیلت الگ حاصل ہوگی ۔ لہذا جب انسان بید دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوا کہ میرا داخل ہونا بھی خیر کے ساتھ ہوا در میرا لکلنا بھی خیر کے ساتھ ہوتو پھر ہتا ہے ، شیطان کی اس گھر میں قیام کرنے کی گنجائش کہاں باتی رہے گی؟ اس لئے شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں میرے لئے قیام کا انتظام نہیں۔

# برا بہلے کھانا شروع کرے

حضرت مذیفه دان فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس تافی کے ساتھ کسی کھانے ہیں شریک ہوتے تو ہمار امعمول بیرتھا کہ جب تک حضور اقدس تافیل کھانا شروع نہ فرماتے ، اس وقت تک ہم لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے ہے، بلکہ اس کا انتظار کرتے تھے کہ جب حضور اقدس تافیل

 <sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد، كتاب الآداب، باب ما يقول اذاخرج من بيته، رقم: ٩٩٥

کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا کیں۔اس وقت ہم کھانا شروع کریں۔(۱) اس صدیث سے فقہاء کرام رہھ نے بید مسئلہ مستنہ کا کیا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کس بڑے کے ساتھ کھانا کھار ہا ہوتو اوب کا نقاضا ہیہے کہ وہ چھوٹا خود پہلے شروع نہ کرے، بلکہ بڑے کے شروع کرنے کا انتظار کرے۔

# شيطان كمانا حلال كرناحا بتناتما

حضرت حذیفہ نافذ قراح بیں کہ ایک مرتبہ کھانے کے وقت ہم حضور اقدیں نافظ کے ساتھ حاضر نے، اسے بیں ایک نوعم بی بھائی ہوئی آئی۔ اور ایسا معلوم ہور ہا تھا کہ وہ مجوک سے بیتا ب ہے، اور ابھی تک کسی نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، اس لئے کہ حضور اقدیں نافظ نے اب تک کھانا شروع نہیں کیا تھا، اس لئے کہ حضور اقدی نافظ نے اب تک کھانا شروع نہیں فر مایا تھا، گراس بی نے آ کرجلدی سے کھانے کی طرف ہاتھ بید ھادیا تو آنخضرت نافظ می سے اس کا ہاتھ پیر لیا، اس کو کھانا کھانے سے روک دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک و بہاتی آیا۔ اور ایسا معلوم ہور ہاتا کہ وہ بھی بھوک سے بہت ہے تاب ہے، اور کھانے کی طرف نیک رہا ہے، اس نے بھی معلوم ہور ہاتا کہ وہ بھی بھوک سے بہت ہے تاب ہے، اور کھانے کی طرف نیک رہا ہے، اس نے بھی آتھ کی طرف نیک رہا ہے، اس نے بھی آتھ کی طرف نیک رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے تمام صحابہ کرام بی گئی ہے خطاب کرتے ہوئے فرمانا:

 <sup>(</sup>۱) صبحیح مسلم، کتاب الاشربة، باب آداب الطعام و الشراب واحکامهما، رقم: ۳۷٦۱، سنن ابی
 داؤد، کتاب الاطعمة، باب التسمية على الطعام، رقم: ۳۲۷٤، مسند أحمد رقم: ۲۲۱٦٥

<sup>(</sup>٢) صيحح مسلم، كتاب الاشرية، باب آداب الطعام و الشراب و أحكاهما، رقم: ٢٠١٧

### بچوں کی تربیت کریں

اس جدید میں حضوراقد کا گڑا نے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ بڑے کا کام بیہ کہ اگر چھوٹا
اس کی موجودگی میں اللہ کا نام لئے بغیر شروع کر رہا ہے تو بڑے کو جا ہے کہ وہ اس کو متنبہ کرے اور
ضرورت ہوتو اس کا ہاتھ بھی پکڑ لے اور اس سے کے کہ پہلے ''بہم اللہ'' کہو پکر کھاٹا کھاؤ۔
آج ہم لوگ بھی اپنے اہل وعیال کے ساتھ کھانے پر بیٹے ٹیں ۔ لیکن اس بات کا خیال نہیں ہوتا
کہ اولا واسلامی آ واب کا لحاظ کر رہی ہے یا نہیں؟ اس لئے حضور اقد س فائی اس حدیث میں اس
بات کی تعلیم و یدی کہ بڑے کا فرض ہے کہ وہ بچوں کی طرف نگاہ رکھے۔ اور ٹو کتار ہے، اور ان کو اسلامی
آ واب سکھائے، ورنہ کھانے کی برکت دور ہوجائے گی۔

#### شیطان نے تے کردی

<sup>(1)</sup> سنن ابي داؤد، كتاب الاطعمة، باب التسمية على الطعام، رقم: ٣٢٧٦

# بیکھا تا اللہ کی تعمت ہے

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ الرحم پڑھ لیما چاہئے اور کہنے کوتو یہ معمولی بات ہے کہ ''بہت اللہ الرحم'' پڑھ کر کھانا شروع کر دیا لیکن اگر خور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ بیا تی مقلیم الشان عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے ایک طرف تو یہ کھانا ،عبادت اور باعث تو اب بن جاتا ہے۔ اور دومری طرف اگر آ دی ذرا دھیان ہے ''لہم اللہ الرحمٰن الرحم'' کہدلے ۔ تو اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی معرفت کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لئے کہ بیست ''بہم اللہ الرحمٰن الرحم'' کہدے اس کے کہ بیست میں اللہ علی معرفت کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لئے کہ بیست میں اللہ علی موجود ہے یہ جو کھانا میر سے سامنے اس وقت اگر حمٰن الرحیم'' پڑھنا حقیقت میں انسان کو اس طرف متوجہ کر دہا ہے کہ جو کھانا میر سے سامنے اس وقت موجود ہے یہ میری تو ت باز د کا کرشہ نہیں ہے، بلکہ کی دینے والے کی عطا ہے۔ میر سے بس میں بیات نہیں تھی کہ میں بیکھانا مہیا کر لیتا ، اور اس کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ اپنی بھوک مٹادیتا ، بیکھن اللہ تعالی کی عطا ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے جھے یہ کھانا عطافر یا دیا۔

# بيكماناتم تك سطرح يبنيا؟

اور در حقیقت ہے ''بہم اللہ'' کا پڑھتا اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ذرا خورتو کرو کہ بیا یک نوالہ جوتم کے منہ بیل رکھا اور ایک سیکنڈ بیل تم نے طل سے بیچے اتار لیا۔ اس ایک نوالے کو تمہارے منہ تک کہنچانے کے کا نئات کی تفتی تو تیل صرف ہو ئیں۔ ذرا سوچوتو سمی کہ روٹی کا بیا یک گلا اس طرح تم تک بہنچا؟ کہاں کس کاشت کار نے بیچ ہونے سے پہلے ذہن کو زم اور ہموار کرنے کے لئے گئی ہدت تک بہلوں کے ذریعہ الل چلایا؟ اور پھراس زیمن کے انکر بیچ ڈالا ، اور پھراس کو پائی دیا ، پھراس کے اور اپنی الدو کی اس کو پائی دیا ، پھراس کر بارشیں ہرسا میں ، سوری نے اس کے اور اپنی اور کمزوری اچا تک ایک اور کمزوری کو نہل نمو دار ہوئی۔ اور کمزوری اچا تک ایک اور کمزوری کو نہل نمو دار ہوئی۔ اور کمزوری کو نہل نمو دار ہوئی۔ اور کمزوری ہو تا ہوں کہ اس کو بال سے بوئی اور کمزوری ہو تا ہوں کہ در کہ اگر ایک چھوٹا سا پچر بھی اس کو اپنے ہاتھ سے دبا دی تو وہ مسل جاتے ۔ لیکن زیمن بھی سے دباد یو وہ مسل جاتے ۔ لیکن زیمن بھی سے درخت بھا اور کی اس کی تو ٹر نے بیس شریک ہوئے ، اور کمتے انسان اس کے تو ٹر نے بیس شریک ہوئے ، اور کتنے جانوروں نے اس کو دروند کر اس کی خریدہ فروخت میں شریک ہوئے ، اور کتنے جانوروں نے اس کو دروند کر اس کی خریدہ فروخت میں شریک ہوئے ، اور کتنے انسان اس کی خریدہ فروخت میں شریک ہوئے کہ کس نے اس گندم کو بھی میں کوروند کر آئی بینایا اور پھرتم اس کو تی لیا گی اور درونی کو کئی میں میں بینیا اور پھرتم اس کو ترید کر اس نے اس آٹا کہ کوئد کر روڈی پکائی ؟ اور جب شریل پہنچا اور کی تم اس کو ترید کر اے گور در کراس نے اس آٹا کہ کوئد کر روڈی پکائی ؟ اور جب

وہ رو ٹی تمہارے سامنے آئی تو تم نے ایک کھے کے اندر مند بی ڈال کرملت سے بیچے اتار دیا۔
اب ڈراسوچو، کیا بیتمہاری قدرت بی تھا کہ تم کا نئات کی ان ساری قو توں کو جمع کر کے رو ٹی
کے ایک ٹوالے کو تیار کر کے حلق سے بیچے اتار لیتے ؟ کیا آسان سے بارش برسانا تمہاری قدرت میں
تھا؟ کیا سورج کی کرٹوں کو پہنچانا تمہاری قدرت میں تھا؟ کیا تمہاری قدرت میں بے تھا کہ تم اس کمزور
کوٹیل کوز مین سے ٹکالیے ؟ قرآن کر بم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ أَفَرَ مَ يُتُمُ مَّا تَحُرُنُونَ ٥ مَ أَنْتُمُ تَرُرَعُونَه اللَّهِ مَنْ الزَّرِعُونَ ٥ ﴿ (١)

لینی ذراغورکروکہ تم جو چیز زمین میں ڈالتے ہو۔ کیا تم اس کے اگانے والے ہو۔ یا ہم اس کو اگانے والے ہو۔ یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ تم اس کے لئے گئے ہی ہیے خرج کر لیتے۔ گئے ہی وسائل جمع کر لیتے ، گر پھر بھی ہیکام تمہار سے بس میں تھا۔ بیسب اللہ تعالی کی عطائب اور جب اس دھیان اور استحضار کے ساتھ کھا کہ کہ یہ اللہ تعالی کی عطائب اور ان کا کرم ہے کہ انہوں نے جمعے عطافر مایا تو وہ سارا تمہارے لئے عمادت بن جائےگا۔

### مسلمان اور کا فرکے کھانے میں امتیاز

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالی ہکتابی فر مایا کرتے سے کہ دین در حقیقت زادیہ نگاہ کی ہما تا '' بہم اللہ'' پڑھے بغیر کھا لو۔
ہے۔ ڈرا سازاویہ نگاہ بدل لوتو بکی دنیا دین بن جائے گی۔ مثلاً بکی کھا تا '' بہم اللہ'' پڑھے بغیر کھا لو۔
اوراللہ تعالی کی فعمت کے استحضار کے بغیر کھا لو۔ تو پھراس کھانے کی حد تک تم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں۔ اس لئے کھانا کافر بھی کھار ہا ہے اور تم بھی کھار ہے ہو؟ اس کھانے کے ڈریعہ سے تہماری بھوک دور ہوجائے گی، اور ذبان کو چھارول جائے گا۔ لیکن وہ کھا تا تمہاری دنیا ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور جیسے گائے ، بھینس ، اور بحری اور دوسرے جانور کھا دہے ہیں۔ اس طرح تم بھی کھار ہے ہو، وونوں میں کوئی فرق نہیں۔

### زياده كمعانا كمال نبيس

وارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محدقاسم صاحب نانوتوی مکیندی کا ایک برا حکیمانه واقعه ہے۔ان کے ذمانے میں آربیساج ہندوؤں نے اسلام کے خلاف براشور بچایا ہوا تھا۔حضرت نانوتوی رحمة الله علیہ ان آربیساج والوں سے مناظرہ کیا کرتے تھے، تا کہ لوگوں برحقیقت حال واضح ہو

 <sup>(</sup>۱) الواقعة: ٦٣، آيت مباركه كا ترجمه يه هي: "اچها يه بتاؤكه جو كچه تم زمين ميں بوتے هو، كيا
 اسے تم اگاتے هو يا اگانے والے هم هيں"

جائے۔ چنا نچ ایک مرتبہ آپ ایک مناظرہ کے لئے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک آ رسان کے پنڈ ت سے مناظرہ تھا۔ اور مناظرہ سے پہلے کھانے کا انتظام تھا، معزرت نالوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت تعور اکھانے کے عادی تھے، جب کھانے کھانے بیٹے تو معزت والا چندوالے کھا کراٹھ گئے اور جوآ رسے ساج کے عالم تھے، وہ کھانے کے استاد تھے، انہوں خوب ڈٹ کر کھایا، جب کھانے سے فراخت ہوئی تو بربان نے معزرت نالوتوی می گئے ہے فرائی سے مناظرت آپ نے تو بہت تعود اسا کھانا کھایا، معزرت کے نے فرمایا کہ جھے جتنی خوائی تن اتنا کھالیا۔ وہ آ رسیان جمی قریب بیٹے ہوا تھا۔ اس نے معزرت سے کہا کہ مولانا آپ کھانے کے مقابلے جس تو انجی سے ہار گئے، اور بیآ پ کے لئے بدفالی ہے کہ جب کہا کہ مولانا آپ کھانے کہ اور بیآ پ کے لئے بدفالی ہے کہ جب ناثوتوی میکن نے پر ہار گئے تو اب ولائل کا مقابلہ ہوگا تو اس جس بھی آپ ہار جا کیں گے۔ معزرت ناثوتو کی میکن سے بیا تیا ہے کہ اور مقابلہ کرنا تھاتو جھے ہے کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کی جیس سے بیا تیل سے کیا ہوتا۔ آگر اس سے مناظرہ کریں گئو آپ یقینا جیش فرورت تھی۔ کی جیس سے بیا تیل سے کیا ہوتا۔ آگر اس سے مناظرہ کریں گوتو آپ یقینا جیش فرورت تھی۔ کی جیس سے بیا تیل سے کیا ہوتا۔ آگر اس سے مناظرہ کریں گوتو آپ یقینا جیش سے بارجا کیں گئو دلائل تیں مناظرہ کرنے آیا تھا۔ کھانے جس مناظرہ اور مقابلہ کرنے تو نہیں سے بارجا کیں گئو دلائل تیں مناظرہ کرنے آیا تھا۔ کھانے جس مناظرہ اور مقابلہ کرنے تو نہیں آبا تھا۔

#### جانوراورانسان ميس فرق

حعرت نا تولوی در اس جواب میں اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر فور سے دیکھوتو کھانے پہنے کے اندرانسان اور جالور میں کوئی فرق نہیں۔ جانور بھی کھاتا ہے، اورانسان بھی کھاتا ہے۔ اوراللہ تعالی ہر جانور کورزق دیتا ہے۔ کین ان کے درمیان اور تعالی ہر جانور کورزق دیتا ہے۔ کیکن ان کے درمیان اور تہارے درمیان فرق میں ہے کہ تم کھاتا کھاتے وقت اپنے کھلانے والے کوفراموش نہ کروہ بس جانور اور انسان میں بھی فرق ہے۔

#### حضرت سليمان مايئلا كي مخلوق كودعوت

واقد الکھا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت سلیمان طاش کو ساری دنیا پر حکومت عطافر مادی تو میرا انہوں نے اللہ تعالی ہے درخواست کی یا اللہ جب آپ نے مجھے ساری دنیا پر حکومت عطافر مادی تو میرا ول چاہتا ہے کہ ش آپ کی ساری مخلوق کی ایک سال تک دعوت کروں۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیام تمہاری قدرت اور بس میں نہیں۔ انہوں نے گھر ورخواست کی یا اللہ ایک ماہ کی دعوت کی اجازت دیدیں۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیتہاری قدرت میں نہیں ، آخر میں حضرت سلیمان علیا ان فرمایا کہ یا اللہ ایک وارت نہیں رکھتے ، لیکن اگر

تہارااصرار ہے تو چلوہ متہیں اس کی اجازت دیدتے ہیں، جب اجازت ل گئی تو حضرت سلیمان علیما نے جنات اور انسانوں کو اجناس اور غذا کی جمح کرنے کا حکم دیا۔ اور کھانا کپنا شروع ہوا۔ اور کئی معین اسک کھانا چنا گیا اور اس پر جاتی کرنارے ایک بہت لمباج فرادستر خوان بچھایا گیا اور اس پر جاتی کھانا چنا گیا اور ہوا کو حکم دیا کہ وہ اس پر جاتی رہے تا کہ کھانا خراب نہ ہوجائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیمان علی

### كمعانا كمعاكرالتدكاهنكراداكرو

بہر حال ، اللہ تعالی ہر ایک محلوق کورزق دے رہے ہیں، سمندر کی تہہ بیں اور اس کی تاریکیوں میں رزق مطافر ما تا ہے، قرآن کریم ہیں ہے:

﴿ وَمَا مِنْ دَآيَّةٍ فِي الْآرْضِ الْاعْلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ (٢)

العنی کوئی جا ندارز مین پر چلنے والا ایسانہیں ہے کہاس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، البذا کھانے کی حد تک تہارے اور جالوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالی کی تعتیب اس کو بھی ال ربی ہیں۔ جالورں کو چھوڑ ہے ، اللہ تعالی تو این و شمنوں کو بھی رزق دے رہا ہے جواللہ تعالی کے وجود کا اٹکار کر رہے ہیں۔ خدا کا غماق اڑار ہے ہوئے وین کا رہے ہوئے وین کا خاتی اور ان کے ہوئے وین کا غمانی اللہ تعالی ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ لبذا کھانے کے اعتبارے تم میں اور ان غمانی ارزق دے رہا ہے۔ لبذا کھانے کے اعتبارے تم میں اور ان شرکی افر آل ہے جو کہ جانور اور کا فر اور شرک صرف زبان کے چھارے اور پیٹ کی آگ

<sup>(</sup>ا) - تفحة العرب مص: ١١٠

<sup>(</sup>٢) هود: ٢

بجمانے کی خاطر کھاتا ہے، اس لئے وہ کھاٹا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا۔ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تم مسلمان ہوتم ذراہے خیال اور دھیان کر کے۔ اس کھانے کواللہ نعالی کی عطاسجو کر، اس کا نام لے کر کھاؤ۔اور پھراس کا شکرادا کرو، تو بھی کھاٹا عبادت بن جائے گا۔

## ہر کام کرتے وفت زاویہ نگاہ بدل لو

جگر یانی کیا ہے مرتوں عم کی کشاکش میں کوئی آسان ہے کیا خوکر آزار ہو جانا

سالہا سال کی مثل کے بعدیہ چیز حاصل ہوئی ہے۔اورالحمد للداب مخلف نہیں ہوتا۔اب جب بھی استم کی کوئی نعمت سامنے آتی ہے تو پہلے ذبین اس طرف جاتا ہے کہ بیاللہ تعالی کی عطا ہے۔اور پھراس پرشکرادا کر کے بسم اللہ پڑھ کراس کا م کوکر لیتا ہوں۔اوراب عادت پڑگئی ہے،اوراس کوزاویہ نگاہ کی تنبد ملی کہتے ہیں،اس کے نتیج میں دنیا کی چیز دین بن جاتی ہے۔

#### كهاناءا يك نعمت

ایک مرتبه حضرت ڈاکٹر صاحب مینی کے ساتھ ایک دعوت میں مجے۔ جب دسترخوان پر کھانا

آیا، اور کھانا شروع کیا گیا تو حضرت والائے قرمایا کہتم ذراغور کروک اس ایک کھانے میں جوتم اس وقت کھارہے ہو، اس میں اللہ تعالی کی تنفی تھتیں شامل ہیں، سب سے پہلے تو کھانا مستقل تعمت ہے۔ اس لئے اگر انسان شدید ہو کا ہو، اور بھوک کی وجہ سے مرد ہا ہو، اور کھانے کی کوئی چیز میسر شہور تو اس وقت خواہ کتنا ہی خراب کھانا اس کے سامنے لایا جائے، وہ اس کو بھی تنبیت ہجے شہور تو اس کو بھی تنبیت ہو کہ کہ کہ اور اس کو بھی اللہ تعالی کی ایک تھت ہے گا، اس سے معلوم ہوا کہ کھانا اچھا ہو، یا برا ہو، لذیذ ہو، یا برم وہ وہ وہ کھانا بذات خود ایک تعمت ہے۔ اس لئے کہ وہ بھوک کی کھانا چھا ہو، یا برا ہو، لذیذ ہو، یا برم وہ وہ وہ کھانا بذات خود ایک تعمت ہے۔ اس لئے کہ وہ بھوک کی کھیف کو دور کر دہا ہے۔

# كمانے كى لذت

دوسری نعمت بیہ کے مید کھانا مزیدار بھی ہے۔ اپنی طبیعت کے مطابق بھی ہے، اب اگر کھانا لو موجود ہوتا۔ لیکن مزیدار نہ ہوتا، اور اپنی طبیعت کے موافق نہ ہوتا تو ایسے کھانے کو کھا کر کسی طرح پہید مجر کر بھوک مار لیتے ، لیکن لذت حاصل نہیں ہوتی۔

### عزت ہے کھانا ملنا، تیسری نعمت

تیسری لفت بیہ کے کھلانے والاعزت سے کھلار ہاہے۔اب اگر کھانا بھی میسر ہوتا ،اور مزیدار بھی ہوتا ،لذیذ بھی ہوتا ،کین کھلانے ولا ذلت کے ساتھ کھلاتا ،اور جیسے کسی لوکراور غلام کو کھلایا جاتا ہے، اس طرح ذلیل کرکے کھلاتا۔ تو اس وقت اس کھانے کی ساری لذت دھری رو جاتی ،اور سارا مزوخراب ہوجاتا جیسے کسی نے کیا:

اے طائر لا ہوتی اس رزق ہے موت الیسی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتائی

لہذا اگر کوئی فض ذلیل کر کے کھانا کھلا رہاہے، تو اس کھانے میں کوئی لطف نہیں، وہ کھانا بے حقیقت ہے، الحمد للذہمیں بیتیسری فعت بھی حاصل ہے کہ کھلانے والاعزت سے کھلا رہاہے۔

# بعوك لكناء جوتعي نعمت

چقی احمت ہیہ کہ بھوک اور کھانے کی خواہش بھی ہے۔اس لئے کہ اگر کھانا بھی میسر ہوتا۔اور وہ کھانا لذیذ بھی ہوتا، اور کھلانے والاعزت سے بھی کھلاتا، لیکن بھوک نہ ہوتی، اور معدو خراب ہوتا، تو اس صورت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی بریاد ہے، اس لئے کہ انسان ان کونیس کھا سکتا، تو الحمد دلند، کھانا بھی لذیذہے، کھلانے والاعزت سے کھلار ہاہے، اور کھانے کی بعوک اور خواہش بھی موجودہے۔

## کھانے کے دفت عافیت، یانچویں نعمت

یا بچ ہیں لعمت رہے کہ عافیت اور اظمینان کے ساتھ کھارہے ہیں۔کوئی پریشائی نہیں ہے،اس کئے کہ اگر کھانا تو لذیذ ہوتا، کھلانے والا حزت ہے بھی کھلاتا، بھوک بھی ہوتی، کیئن طبیعت میں کوئی الی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی فلرطبیعت پر ہوتی یااس وقت کوئی خطرناک تنم کی خبر ط جاتی، جس ہے دل وو ماغ پریشان اور ماؤف ہوجاتا، تو الی صورت میں بھوک ہوتے ہوئے بھی وہ کھانا انسان کے لئے بیکا رہوجاتا۔ الحمد للد، عافیت اور اطمینان حاصل ہے، کوئی ایس پریشانی نہیں ہے،جس کی وجہ سے کھانا ہے لئے بیکا رہوجاتا۔ الحمد للد، عافیت اور اطمینان حاصل ہے، کوئی ایس پریشانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کھانا ہے لئے سے لئے سے حروجاتا۔

#### دوستوں کے ساتھ کھا تا ، چھٹی نعمت

چھٹی لعمت ہے کہ اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ ال کر کھانا کھا رہے ہیں، اگر ہیں۔
لعمیٰ حاصل ہوتیں۔ لیکن اکیے بیٹھے کھا رہے ہوتے، اس لئے کہ تنہا کھانے بیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ال کر کھانے بیں جو احباب کے ساتھ ال کر کھانے بیں جو کیف اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ال کر کھانے بیں جو کیف اور اطلق حاصل ہوتا ہے وہ تنہا کھاتے وقت حاصل نہیں ہوسکتا، البذایہ ایک مستقل نعمت ہے، کیف اور احلام مالے میں اللہ تعالی کی کتنی لعمیں ہوسال ، فر مایا کرتے ہے کہ یہ کھانا ایک لعمت ہے، لیکن اس آیک کھانے بیں اللہ تعالی کی کتنی لعمیں شامل ہیں تو کیا پھر بھی اللہ تعالی کی کتنی لعمیں شامل ہیں تو کیا پھر بھی اللہ تعالی کی کتنی لعمیں کروہے؟

## بيكمانا عبادتول كالمجموعهب

النداجب بیکھانا اس استخفار کے ساتھ کھایا کہ اللہ تعالی نے جھے آئی تعییں عطاقر مائی ہیں، تو پھر ہر تعمت پر شکر اداکر تے جاؤے آئو ایک طرف ہر تعمت اللہ کا شکر اداکر تے جاؤے آئو ایک طرف تو کھانے کے اندرعبادتوں ہیں اضافہ ہور ہا ہے، اس لئے کہ اگر صرف ''بہم اللہ'' پڑھ کر کھانا کھا لیتے ، اوران نعتوں کا استخفار کرتے ہوئے اوران نعتوں کا استخفار کرتے ہوئے اور ان پر اللہ کا شکر اداکر تے ہوئے کھانا جو حقیقت ہیں و نیا ہے۔ ایک طرف اس کے ذریعے لذت بھی حاصل ہور بی ہے، اور دور مری طرف تمہاری نیکوں ہیں بھی اضافہ کا سبب بن رہا ہے۔ بس ای کا نام حاصل ہور بی ہے، اور دور مری طرف تمہاری نیکوں ہیں بھی اضافہ کا سبب بن رہا ہے۔ بس ای کا نام شخص سعدی ایک تاہم و بین بن جاتی ہے۔ مولانا شخص سعدی ایک خوا ہے ہیں :

#### ابرو باد و مه و خورشید و فلک درکار اند تا تو نانے بلف آری و بغفلت نخوری

() گستان سدی

لین اللہ تعالی نے بدآ سان، بیزین، بیر بادل، بیر جائد، بیرسورج، ان سب کوتہاری خدمت کے لئے لگا یا ہوا ہے۔ تاکہ ایک روئی حیمیں حاصل ہوجائے، گراس روثی کوخفات کے ساتھ مت کھانا، بس تہارا کا مصرف اتنابی ہے، بلکہ اللہ کانام لے کراللہ کا ذکر کرکے کھاؤ، اگر کھانے سے پہلے بحول جاؤ توجب یادا جائے، اس وقت ''بہم اللہ اولہ وا خرہ'' پڑھ لو۔

# تفل کام کی تلافی

جارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب مکتلانے اس صدیت کی بنیاد پر جس میں دعا بھول جانے کا ذکر ہے، فرمایا کہ جب بھی آ دی کوئی نظی عبادت اپنے وقت پر اداکرنا بھول کیا۔ یاکسی عذر کی وجہ سے وہ فالی عبادت کا دفت نہ کوئی اب ہوگئی، بلکہ سے وہ فلی عبادت نہ کرسکا، تو بید سمجھے کہ بس اب اس نظل عبادت کا دفت تو چاہ کیا، اب جھٹی ہوگئ، بلکہ بعد میں جب موقع مل جائے، اس نظی عبادت کوکر لے۔

 کی قضائیں ہوتی ، آپ نے اوائین کی قضا کیے کرلی؟ تو بھائی تم نے وہ حدیث پڑھی ہے جس شی حضورا قدس اللہ پڑھنا بھول جاؤ ، تو جب درمیان میں یاد آجائے تو اس وقت پڑھ لو۔ اور اگر آخر میں یاد آجائے۔ اس وقت پڑھ لو۔ اب دعا پڑھنا کوئی فرض و واجب تو تفائیں۔ پھر آپ نے یہ کون فرمایا کہ بعد میں پڑھ لو۔ بات دراصل ہیہ کدایک فرض و واجب تو تفائیں۔ پھر آپ نے یہ کون فرمایا کہ بعد میں پڑھ لو۔ بات دراصل ہیہ کدایک نقل اور مستحب کام جوایک نیکی کا کام تھا اور جس کے ذریعہ نامہ انجال میں اضافہ ہوسکتا تھا۔ وہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ کیا تو اس کو بالکلیہ مت چھوڑ و، دوسرے وقت کر نو۔ اب جا ہے اس کو قضائی کہویا نہ کہو۔ لیکن اس نقل کام کی تلافی ہوجائے۔

یمی باتیں بزرگوں سے سیمنے کی ہوتی ہیں، اس دن حضرت والانے ایک فظیم باب کھول دیا۔ ہم لوگ واقعی بہی سیمنے تھے، اور فقہ کی اندر لکھا ہے کہ نوافل کی قضائیں ہوتی، لیکن اب معلوم ہوا ٹھیک ہے، قضا تو نہیں ہوسکتی، لیکن تلافی تو ہوسکتی ہے۔ اسلئے کہ اس نفل کے چھوٹنے کی وجہ سے نفصان ہو گیا نیکیاں تو گئیں، لیکن بعد میں جب اللہ تعالی فراخت کی نعمت عطا فرمائے۔ اس دفت اس نفل کوادا کرلو۔

#### دسترخوان المحاتے وقت کی دعا

"عَنُ آبِي أَمَامَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَا لِدَتَهُ قَالَ ((الْحَمُدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِي وَلَامُودُع وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنَهُ رَبُنَا)) (ا)

حضرت ابوامامه فكالذفرمات بي كدجب دسترخوان افهتا توحضورا قدس مَالِيَّا ميدعا بإساكرية

((ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا طَيِبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيّ وَلَامُوَدًّعٍ وَلَا مُسْتَغَنَّى عَنْهُ رَبُنَا))

یہ بجیب وغریب وعاحضوراقدس کا فیا نے تلقین فر مائی ، اس کی تلقین اس لئے فر مائی کہ انسان کا بھی بجیب مزاح ہے ، وہ یہ کہ جب انسان کو کسی چیز کی شدید خواہش اور حاجت پوری ہوجائے ، اور اس سے دل پھر جائے تو پھر اس چیز سے اس کو نفرت ہونے گئی ہے مثلاً جس انسان کو بھوک گئی ہے تو اس وقت اس کو کھانے کی طرف رفیعت اور شوق تھا۔ اور کھانے کی طرف طبیعت مائل ہور ہی تھی ، لیکن جب پیٹ بھر کیا اور بھوک مث کئی تو اس کے بعد اگر وہی کھانا دوبارہ لایا جائے ، تو طبیعت اس سے نفرت سے نفرت

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الاطعمة، باب مايقول اذافرغ من طعامه، رقم: ٥٤٥٨

کرتی ہے اور بعض اوقات کھانے کے تصورے متلی آنے لگتی ہے۔ اس لئے حضور اقد س نا اللہ اس اس استان کے تتیج دعا کے دریے یہ تعلیم دی کہ یہ تبہارے ول میں کھانے کی تفرت پیدا ہور ہی ہے۔ اس نفرت کے تتیج میں کہیں اللہ کے درق کی تاقد ری اور تاشکری نہ ہوجائے ، اس لئے آپ نے بید عافر مائی کہ یا اللہ اس وقت بید مسترخوان ہم اپنے سامنے سے اٹھا تو رہے ہیں ایکن اس وجہ سے نہیں اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ول میں اس کی قدر نہیں بلکہ اس کھانے نے ہماری بھوک بھی مثانی ، اور اس کھانے کے ذریعہ ہمیں لفرت بھی حاصل ہوئی ، اور نداس وجہ سے اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس سے مستنفی اور بے نیاز ہیں ، اے اللہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ، اس لئے کہ دوبارہ ہمیں اس کی ضرورت اور حاجت بیش آئے گی۔ وسترخوان اٹھاتے وقت بید عاکر اور تاکہ اللہ تعالی کے در ق کی تاقد ری نہ ہو ، اور دوسری اس بات کی دعا میں ہوجائے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ بیر قطافر مائے۔

# کھانے کے بعد کی دعا پڑھ کر گناہ معاف کرالیں

عَنُ مُعَاذِ بُنِ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَكُلَ طَعَامًا فَقَالَ ((ٱلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِحُولِ مِنْيُ وَلَاقُوهُ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) (١)

حضرت معاذین آئس والخار وایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس نافی نے فرمایا کہ جو فعل کھانا کھانے کے بعد اگر بیالفاظ کے:اس اللہ کاشکر ہے جس نے جھے یہ کھانا کھلایا، اور میری طاقت اور قوت کے بغیر یہ کھانا جھے عطا فرمایا۔ اس کے یہ کہنے سے اللہ تعالی اس کے تمام وکھلے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔

اب آپ اندازہ لگا ئیں کہ یہ چھوٹا ساعمل ہے، نیکن اس کا اجروثواب یہ ہے کہ تمام پچھلے گمناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ بیان کا کتنا بڑا کرم ہے۔

عمل حجوثا ، ثواب عظيم

یہ بات میں پہلے بھی کئی بارعرض کرچکا ہوں کہ جہاں کہیں احادیث میں یہ آتا ہے کہ فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ بغیر تو بہ کے معاف نہیں ہوتے ،ای طرح حقوق العباد بھی صاحب حق کے معاف

 <sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب مايقول اذا فرغ من الطعام، رقم: ٣٤٥٤

کے بغیر معاف نہیں ہوتے، کین اللہ تعالی صغیرہ گنا ہوں کو نیک عمل کے ذریعہ بھی معاف فر اوسے ہیں ، لہذا اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد بید دعا پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فر مادینے ہیں۔ اور وہ آ دی صغیرہ گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے، بیا تنا چھوٹا ساعمل ہے، کین اس پر قراب اتنا عظیم ہے، حضرت ڈاکٹر مین فائد فر مایا کرتے ہے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کونسخہ کی میا بتا گئے، اب جا ہاں دعا کوآ دی زور سے پڑھے، یا ہلی آ واز سے پڑھے یا دل میں پڑھ لے تو کہ شکر کی فعمت حاصل ہوجاتی ہے، اور آ دی اس فعمت کا سختی ہوجاتا ہے، اللہ تعالی اسے فضل سے ان آ داب پرہم سب کومل کرنے کی تو فتی عطافر مائے۔ آ مین۔

#### کھانے کے اندرعیب مت نکالو

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ تَحْرِهَهُ تَرَكَهُ" (۱) حضرت ابو ہربرہ دی فیڈ فرماتے ہیں کہ آنخضرت طَافَا ہُم نے بھی کی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اور کسی کھانے کی برائی نہیں کی ،اگر اس کے کھانے کی خواہش ہوتی تو کھالیتے ،اور اگر کھانے کی خواہش

نہ ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے۔ لیعنی اگر کھانا پہند نہیں ہے تو اس کونیس کھایا ، گر اس کی برائی بیان نہیں کرتے ہے ، اس لئے کہ جو کھانا ہے ، وہ جا ہے جمیں پہند آرہا ہو، یا پہند ندآ رہا ہو، نیکن وہ اللہ تعالی کا عطا کر دہ رزق ہے ، اور اللہ

کے عطائے ہوئے رزق کا احرّ ام اور اس کی تعظیم ہمارے ذیے واجب ہے۔

### کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

یوں تواس کا نتات میں کوئی بھی چیز الی نہیں ہے جواللہ تعالی نے کسی حکمت اور مصلحت کے بغیر پیدا کی ہو،اس کا نتات میں ہر چیز اللہ تعالی نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا فر مائی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تھل اور فائدہ ضرور ہے،اقبال مرحوم نے خوب کہا:

(۱) صحیح البخاری، كتاب الأطعمة، باب ما عاب النبی طعاماء رقم: ٤٨٧٨، صحیح مسلم، كتاب الأشربة، باب لایعیب الطعام، رقم: ٣٨٤٤، ستن الترمذی، كتاب البر والصلة عن رسول الله باب ما جاه فی ترك العیب للنعمة ، رقم: ١٩٥٤، سنن أ بی داؤد، كتاب الأطعمة، باب فی كراهیة ذم الطعام، رقم: ٣٢٧١، سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة باب النهی ان یعاب الطعام، رقم: ٣٤٥، مسند أحمد، رقم: ٩١٤٢

#### نہیں کوئی چیز تھی زمانے میں کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

اللہ تعالیٰ نے اس کا تنات میں کوئی چیز بری پیدائیں فرمائی، کو بی اعتبار ہے سب انہی ہیں۔
ہرایک کے اعدر کوئی شہ کوئی کو بی مصلحت ضرور ہے، البتہ جب ہمیں کسی چیز کی حکمت اور مصلحت کا پید نہیں گلیا تو ہم کبددیتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، ورشہ حقیت میں کوئی چیز بری نہیں ۔ حتی کہ وہ مخلوقات جو بطاہر موذی اور لکلیف دومعلوم ہوئی ہیں۔ مثلاً سانپ بچھو ہیں۔ ان کوہم اس لئے برا بجھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن کا تنات کے مجموعی انتظام کے لحاظ ہے ان میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہے۔ ان میں فاکدہ موجود ہے۔ جا ہے ہمیں پرنہ جلے یا نہ جلے۔

# ایک بادشاه ایک کمعی

ایک بادشاہ کا قصد کھیا ہے کہ وہ ایک دن اپنے دربار پس بڑے شان وشوکت سے بیٹھا ہوا تھا،

ایک بھی آ کر اس کی تاک پر بیٹے گئی، اس بادشاہ نے اس کواڑا دیا، وہ پھر آ کر بیٹے گئی، اس نے دوبارہ اڑایا، وہ پھر آ کر بیٹے گئی، اس نے دوبارہ اڑایا، وہ پھر آ کر بیٹے گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کھیاں بہت لیچڑتم کی ہوتی ہیں، ان کو کتنا بی اڑالو، وہ دوبارہ آ کر بیٹے جاتی ہیں۔ وہ بھی اس تم کی تھی، بادشاہ نے اس وقت کہا کہ خدا جانے بیکھی اللہ تعالی نے کیوں پیدا کی؟ بیرتو تکلیف بی تکلیف پہنچارتی ہے، اس کا کوئی فائدہ تو نظر نہیں آتا، اس اللہ تعالی نے کیوں پیدا کی؟ بیرتو تکلیف بی تکلیف بہنچارتی ہے، اس کا کوئی فائدہ تو نظر نہیں آتا، اس کوقت دربار میں ایک پر کس جود دینے۔ ان بزرگ نے اس بادشاہ سے کہا کہ اس کھی کا فائدہ تو بیہ کہ تو تہارے کہتم جیسے جابر اور مشکر انسانوں کے دماغ درست کرنے کے لئے پدا کی ہے، تم اپنی تاک پر کسی بیٹھنے دیں اللہ تعالی نے دیکھا دیا گئے عاج ہوکہ اگرایک کمی تہیں ستاتا جا ہے تو تہارے ائر دائی بھی طاقت نہیں ہے کہا ہے تو تہارے اس کی تکلیف سے بچالو، اس کی پیدائش کی بھی حکمت اور مصلحت کیا کم ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے ہر چز کسی مصلحت کیا کم ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے ہر چز کسی مصلحت کیا کم ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے ہر چز کسی مصلحت اور حکمت کے تعد پیدا کی ہے۔

#### أيك بجفوكا واقعه

الم منزی میند مشہور برزگ اورعلم کلام کے ماہر گزرے ہیں۔ جنہوں نے انتظیر کیر' کے تام سے قرآن کی مشہور تنظیر کیر کے سے سے قرآن کی مشہور تنظیر کھی ہے۔ اس تغییر میں صرف سورہ فاتحہ کی تغییر دوسوصفیات پرمشمنل ہے۔ اور اس تغییر میں سورۃ فاتحہ کی مہلی آ ہے۔ 'المحمد للله رب المعالمین' کی تغییر کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے خودان کا اپنا واقعہ سنا، وہ بغداد میں رہے تنے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں من مام کومیر کرنے کے لئے ''دریائے وجلہ' کے کنارے کی طرف چلا گیا، جب میں وریائے

د جلہ کے کنارے کنارے چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے آ گے ایک پچوچلا جا رہاہے میرے دل میں خیال آیا کہ ریج چوجی اللہ تعالی کی مخلوق ہے ، اور طاہر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت بی پیدا کیا ہے، اب اس وقت پیتنہیں کہاں سے آر ہا ہے؟ کہاں جار ہا ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ وہاں جا کرکیا کرےگا۔میرے دل میں خیال آیا کہ میرے یاس تو وفت ہے، میں سیر کے لئے لکلا ہوں ، آج میں اس چھو کا تعاقب کرتا ہوں کہ بیکہاں جاتا ہے چنانچہ وہ چھوآ گے آگے چار ہا۔اور چلتے چلتے اس نے مجرور یا کی طرف رخ کیا اور کنارے پر جا کر کھڑا ہو کیا۔ بس بھی قریب بی کمڑا ہو کیا۔ تعور ی در کے بعد میں نے ویکھا کہ دریا میں ایک چھوا تیرتا ہوا آ رہاہے، وہ محجوا آ کر كنار \_ لك كيا اوربية محموجها تك لكاكراس كى يشت پرسوار بوكيا-اس طرح الله تعالى في ورياعبور کرنے کے لئے کشتی بھیج دی۔ چنانچہ دو کچھوااس کواٹی چینہ پرسوار کرکے روانہ ہو گیا، چونکہ میں نے میہ طے کرلیا تھا کہ آج میں میدد میموں گا کہ چھوکیاں جارہاہے، اس لئے میں نے بھی مشتی کرائے مر لی اور اس کے چھےروانہ ہو گیا۔ حق کداس مجھوے نے دریا یار کیا ، اور جا کرای طرح ووسرے کنارے جا کر لگ کیا، اور پھوچھلانگ لگا کراتر کیا۔اب پھوآ کے چلا اور ٹیں نے اس کا پھر تغاقب کرنا شروع کر دیا۔آ کے جس نے ویکھا کدایک آ دی ایک درخت کے نیچ سور ہاہے ، میرے ول جس خیال آیا کہ شاید ہے چھواس آ دی کو کاشنے جارہا ہے۔ جس نے سوچا کہ جس جلدی سے اس آ دی کو بیدار کردوں، تا كەدە مخفس اس چھوسے نئ جائے۔ليكن جب ميں اس آ دى كے قريب كيا تو ميں نے ديكھا كەايك زہر مال سانب اپنا بھن اٹھائے اس آ دمی کے سرکے پاس کھڑا ہے، اور قریب ہے کہ وہ سانپ اس کو ڈس لے، استے میں میر پھو تیزی کے ساتھ سانپ کے اوپر سوار ہو گیا، اور اس کوایک ایسا ڈیک مارا کہ وہ سانب بل کھا کرز مین پرگر پڑا، اور تڑ ہے لگا، پھروہ بچھود ہاں ہے کی اور منزل پرروانہ ہو گیا، اچا تک اس وقت اس سونے والے مخص کی آئے کھل کئی اوراس نے ویکھا کہ قریب سے ایک بچھوجار ہاہے،اس نے فورا ایک پھراٹھا کراس بچھوکو مانے کے لئے دوڑا، میں قریب بی کھڑا ہوا بیسارا منظر دیکیے رہا تھا۔ اس کتے میں نے فورا اس کا ہاتھ پکڑلیا اور اس سے کہا کہ تم جس چھوکو مارنے جارہے ہو بہترہارامحسن ہے، اور اس نے تمہاری جان بیائی ہے، حقیقت میں بیسانپ جو پہاں مراپڑا ہے، تم پرحملہ کرنے والا تھا، اور قریب تھا کہ ڈنگ مار کرجہیں موت کے کھاٹ اتار دے، نیکن اللہ تعالی نے بہت دور ہے اس بچھوکوتمہاری جان بچانے کے لئے بھیجاہے، اوراہتم ای بچھوکو مارنے کی کوشش کررہے ہو۔وہ بزرگ فر ماتے ہیں کہ میں نے اس روز اللہ تعالی کی رہو ہیت کا بیرکرشمہ دیکھا کہ س طرح اللہ تعالی اس بچھوکو وریا کے دوسرے کنارے سے اس مخص کی جان بچانے کے لئے یہاں لائے۔ بہر حال، دنیا میں کوئی چیز الی ہیں ہے جس کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی تکویٹی حکمت اور مصلحت نہ ہو۔ (۱)

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير، تفسير سورة الفاتحة

#### نجاست میں پیدا ہونے والے کیڑے

ایک اور قصہ دیکھا، معلوم ہیں کہ سے ہے انہیں؟ اگر سے ہے تو ہڑی عبرت کا واقعہ ہے، وہ یہ کہ ایک صاحب ایک ون قضا نے حاجت کر رہے تے، قضاء حاجت میں ان کو سفید سفید کیڑے نظر آئے۔ جو بعض اوقات پیٹ کے اندر پیدا ہوجاتے ہیں ان صاحب کے ول میں بیخیال آیا کہ اور بختی مخلوق ہان سب کی پیدائش کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت بجھ میں آئی ہے۔ لیکن بیجا ندار تخلوق، جو نجاست میں پیدا ہوجائی ہے۔ نجاست کے ساتھ ہی ہمادی جائی ہوئی ہے۔ اس کا کوئی عمل اور فائدہ ہی نظر میں آتا، پید نیس اللہ تعالی نے بیخلوق کی مصلحت سے پیدا کی ہے؟ پکھ عرصہ کے بعد ان صاحب کی آئی میں پکھ تکلیف ہوئی، اب تکلیف کے فاتمے کے لئے ہے؟ پکھ عرصہ کے بعد ان صاحب کی آئی میں پکھ تکلیف ہوئی، اب تکلیف کے فاتمے کے لئے ساتھ کی ماتھ کی بیات آئی کی طبیب تھا۔ اس کے پاس جا کر ہتا یا کہ بیٹا کہ اس کوئی اور علاج نہیں ہے۔ البتہ ایک علاج ہے جو بھی کا رآ مہ ہوجاتا ہے۔ وہ یہ کہ انسان کے جسم میں جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کیڑوں کو ٹیس کر اگر لگایا جائے تو اس کے ذریعہ سے بعض اوقات سے بیاری دور ہوجاتی ہے، اس وقت میں نے کہا کہ اللہ تعالی اب میری بجھ میں یہ بات آگئی کہ آپ نے ان کیڑوں کوکس مصلحت سے بیدا کہا ہے۔

فرض کا نتات کی کوئی چیز اسی نیمیں ہے، جس کی کوئی نہ کوئی تھکت اور مصلحت نہ ہو، اللہ تعالی کے علم جیں ہر چیز کے فوا کداور حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، بالکل اسی طرح جو کھانا آپ کو پہند نیمیں ہے، اس کے کھانے کو طبیعت نہیں چاہتی، لیکن اس کی پیدائش جس کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہے اور کم از کم یہ بات موجود ہے کہ وہ اللہ تعالی کا رزق ہے اور اس کا احر ام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی کھانا پہند نہیں ہے تو اس کومت کھاؤ لیکن اس کو برا بھی مت کہو۔ بعض او گول کی بیادت ہوتی ہے کہ جب کھانا پہند نہیں ہے تو اس جس میب لکا لئے شروع کر دیتے ہیں کہ اس جس بیرخرا بی ہے۔ بیاتو برائی ہے۔ بیاتو برائی ہے۔ بیاتو برائی ہے، اس جس میں بین ورست نہیں۔

#### رزق کی ناقدری مت کرو

ریجی حضوراقد س کالی کی بیزی اعلی در ہے کی تعلیم ہے کہ اللہ کے رزق کا احترام کرو، اس کا ادب کرو، اس کی ہے ادبی نہ کرو، آج کل ہمارے معاشرے میں بیداسلامی ادب بری طرح پا مال ہور ہا ہے۔ ہر چیز میں غیروں کی نقانی شروع کی تو اس میں بھی ایسانی کیا۔اورانلہ کے رزق کا کوئی ادب باتی نہیں رہا، کھانا بچاتو اس کو اٹھا کر کوڑے بیس ڈال دیا، بعض اوقات دیکھ کر ول لرزتا ہے، بہرہب مسلمانوں کے گھروں بیں ہورہاہے، خاص طور پر دعوتوں بیں اور ہوٹلوں بیں غذاؤں کے بڑے بڑے ڈھیراس طمرح کوڑے بیں ڈال دیئے جاتے ہیں، حالانکہ جمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اگر روٹی کا چھوٹا سائکڑا بھی کہیں پڑا ہوا ہوتواس کی بھی تعظیم کرو، اس کا بھی اوب کرو، اوراس کواٹھا کرکسی او نجی جگہ رکھ دو۔

#### حضرت تفانوي وكالفة اوررزق كي قدر

میں نے اپنے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالتی صاحب میڈوئے سے حضرت تھانوی میکٹوئے کا واقعہ سنا ہے کہ مرتبہ حضرت تھانوی میکٹوئے بار ہوئے۔ اس دوران ایک صاحب نے آپ کو پینے کے لئے دود ھالا کر دیا، آپ نے وہ دود ھیا، اور تھوڑا سانچ گیا، وہ بچا ہوا دود ھآپ نے سرھانے کی طرف رکھ دیا، استے میں آپ کی اٹھولگ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو ایک صاحب جو پاس کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ ہمائی وہ تھوڑا سا دود ھنچ گیا تھا، وہ کہاں گیا؟ تو اُن صاحب نے کہا کہ حضرت وہ آتے بھائی دیا ہے ایک گھونٹ ہی تو تھا اُن کی وہ تھوڑا سا دود ھنچ گیا تھا، وہ کہاں گیا؟ تو اُن صاحب نے کہا کہ حضرت وہ آتے بھینک دیا ہے ایک گھونٹ ہی تو تھا۔ حضرت تھانوی میکٹوئی بہت ٹاراض ہوئے اور فر مایا کہتم نے اللہ کی اس تعت کو پھینک دیا۔ تم نے بہت غلط کام کیا، اگر ش اس دود ھو گئیس کی سکا، تم خود کی لیتے ، کسی اور کو بلا دیتے، یا بلی کو دیا۔ تم نے اس کو کیوں پھینکا آدر پھرا یک اصوار ، بیان فرماویا:

' جن چیزوں کی زیادہ مقدار ہے انسان اپنی عام زندگی میں فائدہ اٹھا تا ہے۔ ان کی تھوڑی مقدار کی قدرادر تعظیم اس کے ذمہ واجب ہے''

مثلاً کھانے کی بڑی مقدار کوانسان کھاتا ہے، اس سے اپنی بھوک مٹاتا ہے، اپنی تمرورت پوری کرتا ہے، لیکن اگراس کھانے کا تھوڑا سا حصہ فئی جائے تو اس کا احترام اور تو قیر بھی اس کے ذرمہ واجب ہے، اس کوضائع کرتا جائز نہیں، بیاصل بھی در حقیقت اس حدیث سے ماخوذ ہے کہ اللہ کے رزق کی ناقدری مت کرد، اس کوکسی نہ کسی معرف ایس لے، آؤ۔

## وسترخوان جمار نے کا سیح طریقه

میرے والعہ ماجد محفظہ کے وارالعلوم دیو بندیش ایک استاد تھے۔حصرت مولانا سید اصغر حسین صاحب محفظہ جو'' حصرت میاں صاحب' کے نام سے مشہور تھے، بڑے بجیب وغریب بزرگ تھے، ان کی باتیس سن کرصحابہ کرام بھوکٹنے کے زمانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سفرت والد صاحب مُنظہ فرروسی پیں کہ ایک مرحبہ ش ان کی خدمت بیں گیا۔ تو انہوں نے فر مایا کہ کھانے کا دفت ہے۔ آؤ کھانا کھالوہ میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹے گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے دستر خوان کو صاف کرنا شروع کیا، تا کہ بیں جا کر دستر خوان جھاڑ دوں ، تو حضرت صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فر مایا:
کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت دستر خوان جھاڑ نے جا رہا ہوں۔ حضرت میاں صاحب نے پوچھا کہ دستر خوان جھاڑ نا آتا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت دستر خوان جھاڑ تا کونسافن یاعلم ہے، جس کے لئے با قاعد اتعلیم کی ضرورت ہو، باہر جا کر جھاڑ دوں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فر مایا کہ ای لئے تو میں نے کہا کہ دستر خوان جھاڑ نا آتا ہے بانہیں؟ معلوم ہوا کہ جہیں دستر خوان جھاڑ نا آتا ہے بانہیں؟ معلوم ہوا کہ جہیں دستر خوان جھاڑ نا آتا ہے بانہیں؟ معلوم ہوا کہ جہیں دستر خوان جھاڑ نا تا ہے بانہیں؟ معلوم ہوا کہ جہیں دستر خوان جھاڑ نا تا ہے۔ بانہیں؟ معلوم ہوا کہ جہیں دستر خوان جھاڑ نا تا ہے۔ بانہیں؟ معلوم ہوا کہ جہیں دستر خوان جھاڑ نا تا ہے۔ بانہیں؟ معلوم ہوا کہ جہیں دستر خوان جھاڑ نا تا ہے۔ بانہیں؟ معلوم ہوا کہ جہیں دستر خوان جھاڑ نا تا ہے۔ بانہیں؟ معلوم ہوا کہ جہیں دستر خوان جھاڑ نا تا ہے۔ بانہیں آتا۔ میں نے کہا گھر آپ سکھا دیں، فر مایا کہ بال دستر خوان جھاڑ نا تا جوائی ایک کی ایک فن ہے۔

پھرآپ نے اس دستر خوان کو دوبارہ کھولا اور اس دستر خوان پر جو بوٹیاں یا بوٹیوں کے قرات سے، ان کوایک طرف کیا۔ اور ہڈیوں کوجن پر پچھ گوشت وغیرہ لگا ہوا تھا، ان کوایک طرف کیا، اور روٹی کے جو چھوٹے ذرات سے، ان کوایک طرف کیا، اور روٹی کے جو چھوٹے ذرات سے، ان کوایک طرف جمع کیا، پھر جھے سے قرمایا کہ دیکھو۔ بیرچار چیزیں ہیں، اور میرے یہاں ان چاروں چیزوں کی علیمدہ علیمہ جگہ مقرر ہے، بید بوٹیاں ہیں ان کولان جگہ بوٹیاں رکھی جاتی ہیں، وہ آکران کو کھالیتی ہے، اور ان ہر گھا وہ جگہ معلوم ہے۔ ان کولیا لیتی ہے، اور ان ہر بوروثیوں کے لئے فلاں جگہ مقرر ہے، محلے کے کون کو وہ جگہ معلوم ہے۔ وہ آکران کو کھالیتی ہیں، اور میہ جوروثیوں کے نکڑے ہیں، ان کو ہیں اس دیوار پر رکھتا ہوں، یہاں پرندے، چیل، کو ہے آتے ہیں، اور وہ ان کواٹی لیتے ہیں، اور میہ جوروٹی کے چھوٹے ذرات پیں، چیس ہوا کہ دیتا ہوں، وہ چو نثیاں اس کو ہیں، تو میرے گھریں جو نثیاں اس کو اس کی کوئی حصہ ضا کع نہیں جاتا جا ہے۔ ہیں، اور میں ہوا کہ دستر خوان جھاڑتا ہی ایک فن ہے حضرت والد صاحب مخطرہ دائے سے کہ ان کو اس معلوم ہوا کہ دستر خوان جھاڑتا ہی ایک فن ہے حضرت والد صاحب مخطرہ دائے سے کہ کہ اس دون ہمیں معلوم ہوا کہ دستر خوان جھاڑتا ہی ایک فن ہو حضرت والد صاحب مخطرہ دائے سے کہ کہ ان ون ہمیں معلوم ہوا کہ دستر خوان جھاڑتا ہی ایک فن ہے دھرت والد صاحب مخطرہ دیا ہوں۔ ہوں کہ میں معلوم ہوا کہ دستر خوان جھاڑتا ہی ایک فن ہے دھرت والد صاحب مخطرت ہیں۔ بیکن کوئی سے کھے کی ضرورت ہے۔ اس کا کوئی حصہ ضا کع نہیں میں کہ کوئی ہی سے کھی کی ضرورت ہے۔ اس کا کوئی حصہ خوان جھاڑتا ہی ایک فن ہے دھرت خوان جھاڑتا ہی ایک فن ہے۔ اس کا کوئی حصہ ضائع کی ہوئی ہیں کہ کوئی ہوں کہ کوئی کی کوئی حصرت خوان جھاڑتا ہی ایک کوئی ہوں کے دوبر کوئی ہوں کہ کوئی ہوں کہ کوئی ہوں کہ کوئی ہوں کی کوئی ہوں کہ کوئی ہوں کہ کوئی ہوں کہ کوئی ہوں کہ کوئی ہوں کے دوبر کوئی ہوں کہ کوئی ہوں کہ کوئی ہوں کے دوبر کوئی ہوں کے دوبر کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں ک

#### آج ہاراحال

آج ہمارا میصال ہے کہ دستر خوان کوجا کر کوڑے دان کے اندر جماڑ دیا، اللہ کے رزق کے احترام
کا کوئی اہتمام نہیں ، اربے بیرسماری اللہ تعالٰی کی مخلوقات ہیں۔ جن کے لئے اللہ تعالی نے بیرازق پیدا
کیا ، اگرتم نہیں کھا سکتے تو کسی اور مخلوق کے لئے اس کا احترام کرو، اگر کہیں روقی کا کھڑا نظر آتا تو اس کو
چوم کراوب کے ساتھ او فجی جگہ پررکھ دیتے ،لیکن جول جول مغربی تہذیب کا غلبہ ہمارے معاشرے میں
پڑھ درہا ہے۔ رفتہ رفتہ اسلامی آ داب رخصت ہورہ ہیں نبی کریم نظری کھی منظری کے کہ کھا تا پہند آئے

تو کھالو، اوراگر پہندنہ آئے تو کم از کم اس میں عیب مت نکالو، اس کی تاقدری اور بے حرمتی مت کرو،
اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، بیسب یا تیس کوئی قصہ کہائی یا کوئی افسانہ ہیں ہے، بلکہ
بیسب با تیس عمل کرنے کے لئے جیں کہ ہم اللہ تعانی کے رزق کا ادب اور اس کی تعظیم کریں، اور ان
قداب کو اپنا کیں جو نبی کریم خان اللہ نے ہمیں سکھائے اور جو ہمارے دین کا حصہ جیں۔ جو ہمارے دین کا
طرہ انتیاز جیں۔ اور یہ جو مغرب نے بلا کیں ہم پر نازل کی جیں۔ ان سے چھٹکارہ حاصل کریں۔ اللہ
تعالی ہم سب کو تو فیق عطافر مائے۔

## سرکہ بھی ایک سالن ہے

عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَلَ آهَلَهُ ا لَادَمَ فَقَالُوا:مَا عِنْدُنَا اللَّاخَلُّ فَدَعًا بِهِ مَفَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقُولُ: (( نِعْمَ الْآدَمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْآدَمُ الْخَلُّ))(ا)

حضرت جابر ٹناٹھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم نظافی کھر بیں تشریف لے مسے اور کھر والوں نے کہا ہمارے پاس تو سرکے والوں نے کہا ہمارے پاس تو سرکے کے علاوہ اور کھونیاں ہوتو گے آؤر کہ کہ طلاوہ اور کھونیاں ہے ،سرکہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہی لے آؤ، حضرت جابر ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ حضورا قدس ناٹھ فی اس سرکے کورونی کے ساتھ تناول فرمانا شروع کیا اور ساتھ بیس بار باریہ فرماتے جاتے کہ سرکہ بڑا اچھا سالن ہے ،سرکہ بڑا اچھا سالن ہے۔ سرکہ بڑا اچھا سالن ہے۔

## آ بِ نَالِيْلُمُ كَ كُمر كَى حالت

حضورا قدس مُنَافِیْنَ کے گھر کا بیرحال تھا کہ کوئی سالن موجود نہیں ، حالا نکہ روایات میں آتا ہے کہ حضورا قدس مُنَافِیْنَ سال کے شروع میں تمام از واج مطہرات کے پاس پورے سال کا نان نفقہ اور خرچہ بھی جنورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی از واج تنفیں۔ان کے بہال محدقات، خیرات اور دوسرے مصارف کی آئی کھرت تھی کہ حضرت عاکشہ صدیقہ عیافہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات تین تین میں جنیز تک ہمارے گھر ہیں آگئیں جاتی تھی۔دوجیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا کہ مجبور کھا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الاشرية، باب فضيلة الخل و التأدم به ، رقم: ٣٨٢٣، سنن الترمذي، كتاب الاطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاه في الخل، رقم: ١٧٦٢، سنن النسائي، كتاب الايمان والنلور، باب اذا حلف أن لا يأتدم فأكلخبزا بخل، رقم: ٣٧٣٦، سنن ابي داؤد، كتاب الأطعمة، باب في الخل، رقم: ٣٣٢٤، سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب اللهدام بالخل، رقم: ٣٣٢٤، سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب اللهدام بالخل، رقم: ١٣٧٤٢،

لي اورياني في ليا ـ (1)

### حضور مالفائم تعمت كى قدر فرماتے تھے

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضوراقدس ٹاٹاٹی کو بولندت میسر آ جاتی اس کی قدر فرماتے ، اور اس پراللہ تعالیٰ کا شکر اوا فرماتے ، حالانکہ عام معاشرے میں سر کہ کو بطور سالن کے استعال نہیں کیا جاتا۔ بلکہ زبان کا ذا نقتہ بدلنے کے لئے لوگ سر کے کو سالن کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں، لیکن حضوراقدس ٹاٹاٹی نے اس سرکے سے روثی تناول فرمائی اور ساتھ ساتھ اس کے اتنی تعریف فرمائی کہ باربار آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا اچھا سالن ہے یہ بڑا اچھا سالن ہے۔

## كمانے كى تعريف كرنى جاہئے

ای مدیث کے تحت حضرات محدثین نے فرمایا کہ اگر کوئی فخض اس نیت سے مرکہ استعمال کرے کہ حضورافندس مُلاثِقِم نے اس کو تناول فرمایا اور اس کی تعریف فرمائی ، تو انشاء اللہ ، اس نیت کی وجہ سے اس کومر کہ کھانے برہمی ثواب لے گا۔

اس حدیث ہے دومرا مسئلہ بیدلکا ہے کہ جو کھانا آ دی کو پہند آئے، اس کو چاہئے کہ وہ اس کھانے کی پکولتر بف بھی کرے، تعریف کرنے کا مقصد تو اس کھانے پراللہ تعالیٰ کاشکراوا کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جھے یہ کھانا عنایت فر بایا، دومرے یہ کہ جس نے وہ کھانا تیار کیا ہے، اس تعریف کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ول خوش ہوجائے۔ یہ بھی کھانے کے آ داب بی سے ہے، یہ نہ ہو کہ کھانے کے ذریعہ پیٹ کی ہوک مٹائی۔ اور ذبان کا چھارہ بھی پورا کیا۔ حضورا قدس خالاتی کود یکھئے کہ آپ نے سرکے کی این تعریف کی ہوک مٹائی۔ اور ذبان کا چھانے دہائے والے نے محنت کی، اور ایخ آپ کوآ گ اور چو لھے کے این تعریف کر ایک المراس کی تعریف سامنے پیش کر کے تمہارے لئے کھانا تیار کیا اس کا اتنا تو حق اوا کرد کہ دو گلے بول کر اس کی تعریف کردو، اور اس کی ہمت افزائی کردو، جو تھی تعریف کے دو گلے بھی ادانہ کرے، وہ بڑا بخیل ہے۔

## پکانے والے کی تعریف کرنی جاہئے

ہادے حضرت ڈاکٹر صاحب محفظ نے ایک مرتبدا پنایدواقعد سنایا کدایک صاحب میرے پاس

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الهنة وفضلها والتحريض عليها، رقم: ٢٣٧٩، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ياب، رقم: ٥٢٨٠، سنن الترمذي كتاب صفه القيامة والرقائق عن رسول الله، باب منه، رقم: ٢٣٩٥، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب معيشة آل محمد، رقم: ٤١٣٤، مسند أحمد رقم: ٢٣٠٩٩

آیا کرتے تھے، وہ اوران کی بیوی دونوں نے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا۔ایک دن انہوں نے اپنے تحمر برميري دعوت كيء ميں چلا كياءاور جا كركھا تا كھاليا۔ كھا تا بڑالذيذ اور بہت اچھا بنا ہونا تھا۔ حضرت والا مُنظرة كى جيشه كى به عادت تمنى كه جب كمانے سے قاغ ہوتے تواس كمانے كى اور كمانا بتانے والى غانون کی تعریف ضرور کرتے، تا کہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے، اور اس خاتون کا دل بڑھ جائے۔ چنانچہ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ خاتون پردے کے پیچھے آگیں ،اور آ کر حضرت والا كوسلام كياء تو حضرت والانے فرمايا كهتم نے برالذيذ اور بہت احيما كھانا يكايا۔ كھانے بيل برا مزہ آیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیکہا تو پردے کے پیچے سے اس خاتون کے رونے اور سسکیاں لینے کی آ واز آئی۔ میں حیران ہو گیا کہ معلوم نہیں میری کس بات سے ان کو تکلیف ہوئی ، اور ان کا دل ٹوٹا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ کیوں رور ہی ہیں؟ ان خاتون نے بشکل اینے رونے پر قابو یاتے ہوئے کہا کہ حضرت مجھے ان (شوہر) کے ساتھ رہتے ہوئے جالیس سال ہو گئے ہیں، کیکن اس پورے عرصے میں ان کی زبان ہے میں نے یہ جملہ نیں سنا کہ ' آج کھانا بڑا اچھا پکا ہے'آج جب آپ کی زبان سے بہ جملہ سنا تو مجھے رونا آسمیا۔ چونک وہ صاحب حضرت والآ کے زمر تربیت تھے۔اس لئے معزت والانے ان سے فر مایا کہ خدا کے بندے، ایہا بھی کیا بخل کرنا کہ آ دمی سمی کی تعریف میں وولفظ نہ کے، جس سے اس کے دل کوخوش ہوجائے۔لبذا کھانے کے بعد اس کھانے کی تعریف اوراس کے یکانے والے کی تعریف کرنی جاہیے ، تا کہاس معانے پر اللہ کاشکر بھی ادا موجائے اور کھا ٹا بتائے والے کا دل بھی خوش ہوجائے۔

## مديد كي تعريف سيجيئ

عام طور پرتو لوگوں کی بیادت ہوتی ہے کہ جب ان کو جدید ہیں کیا جائے تو وہ تکلف کہتے ہیں کہ ہمائی ، اس جدید کی کیا ضرورت تھی۔ آپ نے بے کار میں تکلیف کیا۔ لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب ہوڑ ہی کیا خوات کے بے تکلف احباب میں سے کوئی محبت کے ساتھ ان کی خدمت میں جدید ہیں کرتا ، تو حضرت والا تکلف نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ اس جدید کی طرف بہت اشتیات کا اظہار فرماتے ، اور یہ کہتے بھائی ، تم تو ایسی چیز نے آ محے جس کی ہمیں ضرورت تھی۔

ایک مرتبہ میں حضرت والا کی خدمت میں ایک کپڑا گیا، اور مجھے اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ حضرت والا اس پر اتنی خوشی کا اظہار فریا کیں گے۔ چنا نچہ جب میں نے وہ پیش کیا تو حضرت والا نے فرمایا کہ جمیں ایسے کپڑے کی ضرورت تھی۔ ہم تو اس کی تلاش میں ہے، اور فریایا کہ جس رنگ کا کپڑالائے ہو، بدرگ تو جمیں بہت پشد ہے اور یہ کپڑا بھی ، محبت سے مدید لے کرآیا ہے تو کم از کم اتنی تعریف تو اس کی کرد کداس محبت کی قدر دانی ہوجائے اور اس کا دل خوش ہوجائے کہ جو چیز میں نے ہدید میں چیش کی ، وہ پہند آگئی اور پیجومد بھٹ شریف میں ہے:

((تَهَادُوُا تَحَابُوُا) (١)

'' آگی میں ہربید یا گرو،اوراس کے ذریعہ محبت میں اضافہ کرو'' لو محبت میں اضافہ کا ذریعہ اس وقت ہوگا جب تم ہدیہ دسول کر کے اس پر پہندیدگی اور محبت کا اظمار کرو۔

#### بندول كاشكر بيادا كردو

أيك مديث يس حضورا قدس الثاني في ارشاد قرمايا:

((مَنْ لَمُ يَشْحُواكُ مِنَ الْمَ يَشْحُوالُكَ ) (۲)

العین جو تعلی انسانوں کاشکرادانہیں کرتا۔ وہ اللہ کا بھی شکرادانہیں کرتا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جو مختل بھی تمہارے ساتھ مجبت اورا خلاص کا معاملہ کرے، اوراس کے ذریعیہ ہے تہہیں کوئی فائدہ پنچے تو کم از کم زبان سے اس کاشکر بیادا کردو، اوراس کی تعریف میں دو کلے تو کہہ دو، بیسنت ہے۔ اس کے کم از کم زبان سے اس کاشکر بیادا کردو، اوراس کی تعریف میں دو کلے تو کہہ دو، بیسنت ہے۔ اس کے کہ بیسب حضورا تدی مؤتم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں کو اپنالیس تو دیکھو تنہ تھی پیدا ہوتی ہیں۔ اور بیسب بیرا ہوتی ہیں اور تعلقات میں کننی خوشکواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور بیرعداوتیں اور نفرتیں، بیلنف اور بیرسب دشمنیاں شم ہوجا کیں گی۔ بشرطیکہ انسان حضور مؤتری کی تعلیمات پڑھیک ٹھیک تھیک تمل کرنے اللہ تعالی ہم سب کومل کی توفیق عطافریا۔ اللہ تعالی ہم

#### حضوركا سوتنك يبيخ كوادب سكهانا

عَنُ عَمَرِو بُنِ آبِي سَلَمَة رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا قَالَ: كُنُتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتُ يَدِى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، وَحَجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتُ يَدِى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، وَكُلُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((يَا غُلَامُ سَمّ الله، وَكُلُ بِعَنْنِكَ وَكُلُ مِمّا يَلِينَكَ)) (٣)

(١) مؤطأ الإمام مالك، كتاب الجامع، باب ماجا، في المهاجرة، رقم: ١٤١٣

 (٣) سنن الترمذي، كتاب البروالصلة والآداب، باب ماجاً، في الشكر لمن أحسن إليك، رقم:١٨٧٨

(٣) صحيح البخارى، كتاب الأطعمة، ياب التسمية على الطعام والأكل باليمين، رقم: ١٩٥٧، صحيح مسلم، كتاب الأشربة، ياب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم: ٢٧٦٧، مس ابن ماجه، كتاب الأطمعة، باب الأكل باليمين، رقم: ٣٢٥٨

یہ حدیث یکھے گزر چکی ہے حضرت عمر و بن ابی سلمہ ڈٹاٹٹ ہے مروی ہے۔ یہ حضور اقدی ناٹیڈ ا کے موتیلے بیٹے بیٹے، حضرت ام سلمہ ڈٹاٹٹا کہ سلمہ ڈٹاٹٹا کی بودی تھیں، ان کے انقال کے بعد انجضرت ناٹیڈ خضرت نے ام سلمہ ڈٹاٹٹا ہے لکاح کیا تھا، اور یہ حضرت عمر و بن ابی سلمہ ڈٹاٹٹا حضرت الاسلمہ کے بیٹے بیٹے، لکاح کے بعد یہ بھی حضرت ام سلمہ ڈٹاٹٹا کے ساتھ آگئے تھے، اس طرح یہ حضور اقدی ناٹیڈ کے سوتیلے بیٹے بین گئے اور آئخضرت ناٹیڈ کے در پر بیت تھے، ایک مرتبہ جب بیل حضور ناٹیڈ کے ساتھ کھانے کے برتن بیل چاورل حضور ناٹیڈ کے ساتھ کھانے کے لئے بیٹھا، تو کھانے کے دوران میرا ہاتھ کھانے کے برتن بیل چاورل طرف حرکت کرتا تھا۔ ایک نوالداس طرف حرکت دیکھی تو آپ نے فرایا:

میں اور طرف حرکت کرتا تھا۔ ایک نوالداس طرف سے کھانیا، دوسرا نوالداس طرف سے کھانیا۔ تیسر نوالہ کسی اور طرف سے کھانیا، اور جب حضورا قدس ناٹیڈ ٹی میری یہ حرکت دیکھی تو آپ نے فرایا:

میں اور طرف سے کھانیا، اور جب حضورا قدس ناٹیڈ ٹی میری یہ حرکت دیکھی تو آپ نے فرایا:

میں کا جو حصہ تمہار ہے سامنے سے کھاؤ، اور اسے میان کا میں بیٹی برتن کا جو حصہ تمہار ہے سامنے سے کھاؤ، اور اسے میان کی برتن کا جو حصہ تمہار ہے سامنے ہے کھاؤ۔

ایس کی برتن کا جو حصہ تمہار ہے سامنے ہے، اس سے کھاؤ۔

### ایے سامنے سے کھانا ادب ہے

اس مدیدہ بیس صفوراقد س نا فیل نے تین آ داب بیان فرمائ:

ہملا ادب بیہ ہے کہ ہم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ اس کے بارے بیل پیچے تفعیل سے بیان ہو گیا۔
دوسرا اوب بیہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس کا بیان بھی پیچے آچکا ہے۔
تیسرا ادب بیہ بیان فرمایا کہ اپنے سائے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ لے جاو، اس ادب پر
آ مخضرت خلی ہی تاکید فرمایا کہ اپنے سائے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ لے جاو، اس ادب پر
اس خضرت خلی ہی تاکید فرمایا کہ اپنے سائے سے اس کی ایک وجہ تو بالکل فلا ہر ہے، وہ یہ کہ اگر انسان کھا تا
اپنے سائے سے کھائے گا تو اس صورت ہیں اگر کھائے کا پیچے حصد نی جو کھا تا ہی جائے گا، تو وہ بدتما اور برانہیں معلوم ہوگا، ورنہ اگر چاروں طرف سے کھائے گا، تو اس صورت ہیں جو کھا تا نی جائے گا، وہ بدتما ہو جائے گا، اور دوسرا آ دی اس کو کھا تا چاہے گا تو اس کو کراہت ہوگی، جس کے نتیج ہیں اس کھائے کو ضائع کرتا پڑے گا، اس لئے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔

## کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے

ایک حدیث میں حضوراقدس مُلِیْزُمْ نے ارشاد فرمایا کو جب کھا تا سامنے رکھا جا تا ہے ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کھانے کے وسط اور درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ماجاه في كراهية الأكل من وسط الطعام، رقم: ٦٠٠١

اب اگراس کھانے کے درمیان ہی ہے کھالیا تو اس کا مطلب بیہے کہ اس کھانے کی برکت ختم ہوگئی، اس لئے اگرا کی طرف سے کھانا کھایا جائے گا، تو اللہ تعالی کی برکت زیادہ دیر تک برقر اررہے گی۔ اب سوال بیہ ہوتا ہے کہ بیہ برکت کیا چیز ہے؟ درمیان میں کس طرح نازل ہوتی ہے؟ بیہ ساری یا تھی ادران ہیں، جن کوہم اپنی محدود عمل ہے نہیں مجھ سکتے، بیاللہ تعالی کی حکمتیں ہیں۔ وہ جانیں اوران کے رسول الفیخ جانیں، ہمیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بس ہمیں تو بیادب سکھا دیا کہ اپنے سامنے سے کھاؤادھ راھرے مت کھاؤ۔

## ا گر مختلف اشیاء ہوں تو آ کے ہاتھ بردھا سکتے ہیں

لیکن بیادب اس وقت ہے، جب کھا ٹا ایک منے کا ہو۔ اگر برتن کے اندر مختلف انواع کی چیزیں رکھی ہیں۔ تو اس صورت میں اپنی مطلب کی چیز لینے کے لئے ہاتھ ادھرادھر، دائیں یا ئیں کیا جائے تو اس میں کوئی مضا کھ جین نے معظرت عکراش بن زئیب وٹائٹڈا کی سیائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضوراقدس نا پڑا کی جدمت میں حاضر ہوا، حضور اقدس نا پڑا کی جگہ دعوت میں تشریف لیے جانے گئے تو آپ نے جھے بھی ساتھ لے لیا۔ جب ہم وہاں پہنچ تو بھارے سامنے دسترخوان کی 'رثر ید' لایا گیا۔ ''ثرید' لایا گیا۔ ''ثرید' اے کہتے ہیں کہ روٹی کے کلاے تو ڈکرشور نے میں بھود کے جاتے ہیں۔ پھر اس کو کھایا جاتا ہے۔ یہ کھانا حضوراقدی نا پڑا کو بہت پندھا۔ اور آپ نے اس کی تصنیات بھی بیان اس کو کھایا جاتا ہے۔ یہ کھانا حضوراقدی نا پڑا کے دہت پندھا۔ اور آپ نے اس کی تصنیات بھی بیان فرمائی ہے کہ' ٹرید' بیزا اچھا کھانا ہے۔ (۱)

بہر حال، حضرت عکراش نالٹ فراتے ہیں کہ جب میں نے ٹرید کھانا شروع کیا تو ایک کام تو یہ کیا کہ میں نے بہم اللہ بیل پڑھی، ویسے بی کھانا شروع کر دیا تو حضور اقدس بڑا گئا نے جملے سے فر مایا کہ کھانے سے بہلے اللہ کا نام تو، اور بہم اللہ پڑھو۔ اس کے بعد دوسرا کام بیا کہ میں کھانے کے دور ان ایک توالہ بہاں سے لیتا، دوسرا آگے سے لیتا۔ بھی ادھر سے بھی ادھر سے توالہ لیتا، جب حضور اقدس بھی تو الہ بہاں سے لیتا، دوسرا آگے سے لیتا۔ بھی ادھر سے بھی ادھر سے توالہ لیتا، جب حضور اقدس بھی تو آپ نے میری بیچرکت دیکھی تو آپ نے فر مایا:

((آیا عِکْرَاشُ اٹکُلُ مِنُ مُوضِع وَاحِدِ، فَاِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ)) اے کراش، اپنے سامنے سے کھاٹا کھاؤ، اس لئے کہ ایک ہی تشم کا کھاٹا ہے، چنانچہ میں نے ایک ہی جگہ سے کھاٹا شروع کر دیا، جب کھائے سے فارغ ہو گئے تو ہمارے سامنے ایک بواتھال لایا سمیا، جس میں مختلف تنم کی مجورین تھیں۔کوئی کس رنگ کی ،کوئی کس رنگ کی ،کوئی عمرہ ،کوئی ورمیانی ،

<sup>(</sup>١) مجمح النفاري، كماب الأطعمة ، باب الويد، رقم : ٢٩٩٨

کوئی تر، کوئی خشک، شل مشہور ہے کہ دودھ کا جلا جہاج بھی پھوٹگ پھوٹگ کر چتا ہے۔ چونکہ حضوراقدس نافین نے میرا ہاتھ پکڑ کر جھے تلقین فر مائی تھی، کہ اپنے سامنے سے کھانا چاہئے، اس لئے میں صرف اپنے سامنے کی مجوریں کھا تار ہا، اور میں نے حضوراقدس نافین کو دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بھی بہاں جارہا ہے، جب حضوراقدس نافین کے دیکھا کہ میں ایک ہی جگہ سے کھارہا ہوں، تو آپ نے دیکھا کہ میں ایک ہی جگہ سے کھارہا ہوں، تو آپ نے فرمایا:

((یَا عِکْرَاشُ ا کُلُ مِنُ حَیْثُ شِئْتَ، فَإِنَّهُ غَیْرُلَوْنِ وَاحِدِ))
"ایک عکراش، اب جہال سے جامو، کھاؤ۔ اس نے کہ یہ مجوری مختلف میم کی جین،
اب مختلف جگہوں سے کھانے میں کوئی مضا کقہ جین "(۱)

بہر حال اس مدیث میں حضورا قدس مُنافِظُ نے بیادب سکھا دیا کہ جب ایک تشم کا کھانا ہوتو اپنے سامنے سے کھانا چاہئے ، اور جب مختلف تشم کے کھانے دستر خوان پر چنے ہوئے ہوں تو ادھرادھر ہاتھ بڑھانے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔

## بائيس باتھ سے کھانا جائز نہيں

عَنُ سَلَمَة بَنِ الْآكُوَعِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ آنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَنُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ ((كُل بِيَمِينِك)) قَالَ: لَا اَسْتَطِيعُ قَالَ: ((لَا السُتَطَعُت)) مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ ، فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ " (٢)

حضرت سلمہ بن اکوع ہوائی فرمائے جی کہ ایک مخص حضور اقدی نائی کے پاس بیٹے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا دائی فنی اللہ علیہ ہوئے ہے کہ ان کھا دائی فنی اللہ علیہ ہوئے ہے کہ ان کھا دائی فنی سے جواب جی کہا تا کھا دائی فنی اللہ علیہ ہوئے ہے کہ وہ خفی منافق تھا، اوراس کے دائیں ہاتھ جی کوئی خرابی اور عذر بھی نہیں تھا، ویسے ہی اس نے جبوٹ بول ویا کہ میں نہیں کھا سکتا ) اس لئے کہ بعض کو گول کی طبیعت اسی ہوتی ہے کہ وہ فلطی کو مانے کے لئے لئے تیار نہیں ہوتی ہے کہ وہ فلطی کو مانے کے لئے لئے تیار نہیں ہوتے ، بلکہ اپنی یات پراڑے دہے جیں، ای طرح یہ فض بھی ہا تھ سے کھا رہا تھا۔حضور اقدی نائی کھا سکتا کہ دیا کہ میں نائی کے دائی کے دائی کے دو اللہ کی اس نے صاف کہ دیا کہ میں نائی کے اس نے صاف کہ دیا کہ میں نائی کے اس نے صاف کہ دیا کہ میں نائی کے دیا کہ میں اسے نائی کی ساف کہ دیا کہ میں نائی کے دیا کہ میں اسے دیا کہ میں کا دیا کہ میں کہ دیا کہ میں کا دیا کہ میں کا دیا کہ میں کا دیا کہ میں کا دیا کہ دیا کہ میں کا دیا کہ کی دیا کہ میں کا دیا کہ دیا کہ میں کا دیا کہ دیا کہ دیا کہ میں کا دیا کہ دیا کہ میں کا دیا کہ دیا کہ میں کہ دیا کہ میں کا دیا کہ کہ دیا کہ میں کہ دیا کہ میں کیا کہ دیا کہ میں کا دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ میں کی کو دیا کہ کیا کہ دیا ک

 <sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب الاطعمة عن رسول الله، باب ما جاد في التسمية في الطعام رقم: ١٧٧١،
 سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الاكل مما يليك، رقم: ٣٢٦٥

 <sup>(</sup>۲) يه صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم: ۳۷٦٦، مسئد أحمد، رقم: ۱۵۸۹٦

وائیں ہاتھ سے نہیں کھاسکتا، اور حضور منافظ کے سامنے جموث بول دیا۔ اور نبی کے سامنے جموث بولنا، یا غلط بات کہنا اور باد وجہ اپنی غلطی کو چمپانا اللہ تعالی کو انتہائی ناپسند ہے۔ چنانچ حضور اقدس منافظ کے اس اس کو بددعا دیتے ہوئے فرمایا:

((لَا اسْتَطَعْتَ))

حمہیں دائیں ہاتھ ہے کھانے کی بھی طاقت نہ ہو۔ چنانچے روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس مخض کی بیر صالت ہوگئی کہ اگر بھی اپنے دائیں ہاتھ کو منہ تک نے جانا بھی جا ہتا تب بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔

## غلطی کا اعتراف کر کے معافی ما تک لینی جاہئے

اصول ہیہ کدا گر بشری تقاضے کے وجہ ہے کوئی غلغی سرز د ہوجائے ، پھروہ انسان عدامت اور شرمندگی کا اظہار کرے تو اللہ تعالی معاف فریادیتے ہیں ،لیکن غلطی ہو، اور پھراس غلطی پراصرار ہو، اور سینہ زوری ہواوراس کوسیح ٹابت کرنے کی کوششیں بھی کرے ، اور پھر نبی کے سامنے جموٹ بولے ، بیہ بڑا تنظین گناہ ہے۔

حضورا قدس مُنَافِظُ کا کسی کے حق میں بدوعا کرنا شاذ و نادر ہی ٹابت ہے۔ حتی کہ آپ نے اپنے وشمنوں کے حق میں بدوعانہیں فرمائی ، جولوگ آپ کے مقابلے میں لڑرہے ہیں۔ آپ پر تکوار اٹھا رہے ہیں۔اور آپ پر تیروں کی بارش کررہے ہیں ،ان کے لئے بھی آپ نے بدوعانہیں فرمائی ، بلکہ روعادی:

((اَللَّهُ مَّ اهَدِ قَوْمِیُ فَإِنَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ))(۱)

"اے اللہ میری قوم کو ہدایت دید یجئے یہ جمعے جانے نہیں'
لیکن میموقع ایسا تھا کہ آپ کو بذر بعدوتی معلوم ہو گیا تھا کہ میصن تکبر کی وجہ سے بطور عناد کے منافقت کی بنیاد پر دائیں ہاتھ سے کھانے سے انکار کر رہا ہے، حقیقت میں اس کو کوئی عذر نہیں ہے۔ انکار کر رہا ہے، حقیقت میں اس کو کوئی عذر نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے اس کے حق میں بدوعا کا کلمہ ارشاد فر مایا ، اور وہ بددعا فوراً قبول ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب اذا عرض الذمى وغيره بسب النبى ولم يصرح الخ، رقم: ١٤١٧، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، رقم: ٣٣٤٧، سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم: ٣٤٢٩ مسئلاً أحمد، رقم: ٣٤٢٩

# اپی غلطی پراڑ نا درست جیس

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب پینٹی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آ دمی غلط کاری اور گناہوں میں جبتا ہو۔ پھر بھی بزرگوں اور اللہ تعالی والوں کے پاس اس حال میں چلا جائے۔اس میں کوئی حرج مہیں الکین وہاں جا کر اگر جموٹ ہو لے گا یا اپنی غلطی پر اڈ ارہے گا تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔انہ یا میں شان تو بہت بڑی جہ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیا ہ کے وارثین پر بھی اللہ تعالی بعض اوقات میہ فضل فرمادیتے ہیں۔

حضرت ڈاکٹر صاحب بی نے حضرت تھا توی مکھنے کا بدوا قعد سنایا کدایک مرتبہ حضرت والا کی مجلس ہور ہی تھی۔حضرت والا وعظ فر مارہے تھے، ایک صاحب اس مجلس میں دیوار یا تکیہ پر فیک لگا کر متکبرانداز میں بیٹے گئے۔ای طرح فیک لگا کریاؤں پھیلا کر بیٹمنامجنس کے ادب کے خلاف ہے اور جو تحض بھی مجلس میں آتا تھا، وواپی اصلاح ہی کی غرض ہے آتا تھا،اس کئے کوئی فلط کام کرتا تو حضرت والا کا فرض تھا کہاس کوٹو کیس، چنا نجے حصرت تھا نوی مکتابیائے اس مخص کوٹوک دیا، اور فر مایا کہاس طرح بیٹمنا مجلس کے ادب کے خلاف ہے، آپٹھیک ہے ادب کے ساتھ بیٹہ جائیں، ان صاحب نے بجائے سید معے بیٹنے کے عذر بیان کرتے ہوئے کہا: حضرت میری کر بی تکلیف ہے۔اس کی وجہ سے میں اس طرح جیٹھا ہوں ، بظاہروہ بر کہنا جا ہتا تھا کہ آپ کا بیٹو کنا غلط ہے۔اس کئے کہ آپ کو کیا معلوم كه بين كس حالت بين مول \_كس تكليف بين جتلا مون أب كو مجھے تو كنائبيں جاہئے تھا،حضرت ڈاکٹر صاحب خود بیان قرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھالوی مینید کودیکھا کہ آ ب نے ایک کیے کے لئے گردن جمکائی ، اور آ نکھ بند کی۔ اور پھر گردن اٹھا کراس سے فرمایا کہ آپ جموث بول رہے ہیں، آپ کی کمر میں کوئی تکلیف تیں ہے۔ آپ مجلس سے اٹھ جائے۔ یہ کہ کرڈانٹ کراٹھا دیا۔اب بظاہراییامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا کو کیا ہت کہ اس کی کمریس تکلیف ہے یانہیں؟ لیکن بعض اوقات الله تعالى اين كسى نيك بندے كوكسى واقع كى خبر عطا فرما ويتے ہيں \_لبداور ركوں سے جموث بولنا ، يا ان کود حوکہ دیتا ہیری خطر تاک بات ہے، اگر غلطی ہوجائے ،اس کے بعد آ دی اس پر تا دم ہوجائے اور الله تعالیٰ اس پر توبه کی تو بنتی دے دے تو انشاء اللہ وہ گناہ اور غلطی معاف ہو جائے گی بہر حال حضرت والانے اس مخص کو مجلس اٹھا دیا ، بعد ہیں لوگوں نے اس سے بوج پھا تو اس نے صاف صاف بتا دیا کہ واقعةٔ حضرت والانے سیح فرمایا تھا، میری کمر میں کوئی تکلیف نہیں تھی، میں نے محض اپنی بات رکھنے کے کئے یہ بات بنائی تھی

#### بزرگوں کی شان میں گستاخی ہے اجتناب کریں

و کیھے گناہ، کو تاہی ، ونیا ش کس سے نہیں ہوئی ؟ انسان سے فلطی اور کو تاہی ہوہی جاتی ہے ، اگر کو گھٹے گناہ، کو تاہیں ، ونیا شرکس سے نہیں ہوئی ؟ انسان کی وقت تو ہدی تو فیق ویدیں گے ، اس کی خطا کو معاف فرما ویں گے ۔ لیکن بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتا، یا ان کے لئے برے کلمات زبان سے نکالنا، اور اپنے گناہ کو صحیح شابت کرتا، بیاتی بری لعنت ہے کہ بسا اوقات اس کی وجہ ہے ایمان کے لالے پڑجاتے ہیں ۔ اس لئے اگر کسی اللہ والے کی کوئی بات پندند آئے ۔ تو کوئی بات نہیں ، ٹھیک ہے پہند نہیں آئی ۔ لیکن اس کی وجہ سے ان کے حق میں کوئی ایسا کلمہ نہ کہو۔ جو بے عزتی اور گستاخی کی ہو ۔ کہیں ایسانہ ہو کہو کہ وہ کھا اللہ تعالی کو تا گوار ہوجائے ، تو انسان کا ایمان اور اس کی زندگی خطرے میں پڑجائے ۔ اللہ تعالی حقاقات فرمائے آئیں ۔

آئ کل لوگوں میں یہ بیاری پیدا ہوگئ ہے کہ خلطی کوشلیم کرنے سے انکار کردیتے ہیں۔ گناہ کو گناہ کو گناہ تھا۔ گناہ تھا۔ چوری اور پھر سینہ زوری۔ گناہ بھی کررہے ہیں اور پھر گناہ کو گئاہ تھے۔ کھی گابت کرنے کی فکر میں ہیں، مثلاً کسی بزرگ کے بارے میں یہ کہد دیتا کہ وہ تو وکا ندار آ دی تھے۔ ایسے ویسے تھے ایسے کلمات زبان سے نکالنا بڑی خطر تاک بات ہے۔ اس سے خود پر ہیز کریں اور ووسروں کو بچانے کی فکر کریں۔

## دوتحجورين ايك ساتھ مت كھاؤ

عَنْ جَبَلَةِ بُنِ شَحْيَمٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزَّبَيْرِ، فَرَرَقَنَا تَمَرًا، فَكَانَ عَبُدُاللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا وَنَحُنُ نَاكُلُ وَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْقِرَانِ، ثُمَّ وَيَقُولُ: الْأَانُ يُسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهً. (1)

حضرت جیلہ بن تھیم میں فائٹ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر مثالث کی حکومت کے زمانے کا ایمارے اور قطرت جلہ ہ ہمارے اوپر قبط پڑا، قبط کی حالت میں اللہ تعالی نے کھانے کے لئے کچھ کمجوری عطافر ماوی، جب اور کھجوریں کھارہے تھے۔اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر مثالثا ہمارے پاس سے گزرے،انہوں نے ہم

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الاطعمة، باب القران في الثمر، رقم:٥٠٢٦، صحيح مسلم، كتاب الاشرية، باب نهى الأكل مع جماعة عن قران تمريتين، رقم:٩٢٨، مسنداحمد، رقم:٤٧٩٤، سنن الدارمي، كتاب الأطعمة، باب النهى عن القران، رقم:٩٧٠٠

ے فرمایا کہ دو دو مجوری ایک ساتھ مت کھاؤ، اس لئے کہ حضور اقدی نظافی نے اس طرح دو دو کھجوری ایک ساتھ کھانے کوعربی بین 'قران' کہتے ہیں۔حضور اقدی نظافی نے اس لئے منع فرمایا کہ جو مجوری کھانے کے رکھی ہیں اس بی سب کھانے والوں کا ہرا ہر مشترک حق ہے، اب اگر دوسرے لوگ تو ایک ایک مجور اٹھا کر کھانہ ہیں۔ اور تم نے دو دو کھجوری اٹھا کر کھانی شروع کر دیں تو اب تم دوسروں کا حق ماررہے ہو۔ اور دوسر کا حق مارتا جا کر نہیں۔ البتہ اگر دوسرے لوگ بھی دو دو کھجوریں کھا رہے ہیں۔ اور تم میں مارتا جا کر نہیں۔ البتہ اگر دوسرے کہ دوسروں کا حق مارتا جا کر نہیں۔ البتہ اگر دوسرے کہ دوسروں کا حق مارتا جا کر نہیں۔

### مشترك چيز كے استعال كا طريقه

اس حدیث بین حضور نافز نے ایک اصول بیان فرمادیا کہ جو چیز مشترک ہو، اورسب لوگ اس
ہے فاکدہ اٹھاتے ہوں، اس مشتر کی چیز سے کوئی فخص دوسر ہے لوگوں سے زیادہ فاکدہ اٹھانے کی
کوشش کر ہے تو بیہ جائز نہیں۔ اس لئے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کا حق فوت ہوجائے گا، اس اصول کا
تعلق صرف مجور سے نہیں۔ بلکہ حقیقت میں زندگی کے ان تمام شعبوں سے اس کا تعلق ہے، جہاں
چیزوں میں اشتراک پایا جاتا ہے، مثلاً آج کل کی دعوتوں میں 'ملف سروس' کا رواج ہے کہ آدی خود
اٹھ کر جائے۔ اور اپنا کھانا لائے، اور کھانا کھائے، اب اس کھانے میں تمام کھانے والوں کا مشترک
حق ہے، اب اگرایک مخص جا کر بہت سارا کھانا اسے برتن میں ڈال کر لے آیا، اور دوسر ہوگ اس
کود کھتے دو گئے۔ تو یہ بھی اس اصول کے تحت نا جائز ہے، اور اس' میں واضل ہے جس سے
حضورا قدس نافی کے شرمایا۔

#### پلیٹ میں کھا تا احتیاط سے نکالو

اس اصول کے ذریعہ امت کو پہلیم دین ہے کہ ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ ایٹارے کام لے، نہ بیہ کہ وہ دوسروں کے حق پرڈا کہ ڈالے۔ جاہے وہ حق حجوثا سا کیوں نہ ہو،الہذا جب آ دمی کوئی عمل کرے تو دوسروں کا حق مدنظر رکھتے ہوئے کام کرے، بینہ ہوکہ بس، جھے ل جائے، جاہے دوسروں کو طے، یا نہ طے۔

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب مین این دسترخوان پر بیشد کر بھی مسئلہ بیان کرتے ہوئے فر مایا جب کھانا دسترخوان پر آئے تو بیدد کچھو کہ دسترخوان پر کتنے آ دمی کھانے والے ہیں اور جو چیز دسترخوان پر آئی ہے وہ سب کے درمیان برابر تقسیم کی جائے تو تمہارے حصے ہیں کتنی آئے گی؟ بس اس حساب ہے وہ چیزتم کھالو، اگر اس سے زیادہ کھاؤ کے تو بیر' قران'' میں داخل ہے جو ناجا تزہے۔

## رمل میں زائدنشست پر قبضه کرنا جائز نہیں

ای طرح ایک مرح ایک مرجہ والد ماجد بولائے نے بیستلہ بیان فرمایا کرتم ریل گاڑی میں سفر کرتے ہو۔ تم فی ریل گاڑی کے ڈب میں بیلکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اس ڈب میں ۱۲ سافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اب آپ نے بالم کرلیا ، اور اپ لئے فاص کرلیا ، اور اس پر یستر لگا کر لیٹ گئے۔ جس کا متبجہ بیہ ہوا کہ جولوگ سوار ہوئے ، ان کو بیٹھنے کے لئے سیٹ نہیں لی ، اب وہ کھڑے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ بیکی 'قران' میں وافل ہے۔ جو تا جائز ہے۔ اس کھڑے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ بیکی 'قران' میں وافل ہے۔ جو تا جائز ہے۔ اس لئے کہ تبہارائن تو صرف اٹنا تھا کہ ایک آوی کی نشست پر بیٹھ جاتے ، لیکن جب آپ نے گئی نشست پر بیٹھ جاتے ، لیکن جب آپ نے گئی نشست پر بیٹھ جاتے ، لیکن جب آپ نے گئی نشست پر بیٹھ جاتے ، لیکن جب آپ نے گئی نشست پر بیٹھ جاتے ، لیکن جب آپ نے گئی نشست پر بیٹھ جاتے ، لیکن جب آپ نے گئی نشست پر بیٹھ جاتے ، لیکن جب آپ نے گئی نشست مرف ایک سیٹ کا نگر جرب تم نے اس سے ذیادہ سیٹوں پر قبضہ کرلیا۔ تو اس کا مطلب بیروں ایک مسلمان بھائیوں کی سیٹ پر قبضہ کرلیا ان کاختی پا مال کیا ، اس طرح اس عمل کے ذریعہ یہ یہ واکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کی سیٹ پر قبضہ کرلیا ان کاختی پا مال کیا ، اس طرح اس عمل کے ذریعہ بیروں کے مرتکب ہوئے ، پہلے گناہ کے ذریعے حتی اللہ پا مال ہوا ، اور دوسرے گناہ کے ذریعہ بندے کاختی پا مال ہوا ، اور دوسرے گناہ کے ذریعہ بندے کاختی پا مال ہوا ، اور دوسرے گناہ کے ذریعہ بندے کاختی پا مال ہوا ، اور دوسرے گناہ کے ذریعہ بندے کاختی پا مال ہوا ، اور دوسرے گناہ کوا ہوا۔

#### ساتھ سفر کرنے والے کے حقوق

اور یہ بندے کا ایسائن ہے کہ جس کو بندوں سے معاف کرانا بھی مشکل ہے اس لئے کہ بندوں کے حق اس وقت تک معاف بنیں ہوتے ، جب تک صاحب حق معاف ندکرے ، کمش تو ہد کرنے سے معاف بنیں ہوتے ۔ اب اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ نے تو یہ کی تو فتی دی ، اور دل میں خیال آیا کہ جھ سے فیاطی ہوگی تھی تو اب اس وقت اس محف کو کہاں تلاش کرو کے جس نے تمہار ہے ساتھ ریل گاڑی میں سفر کیا تھا ، اور تم نے اس کاحق ضا کے کرویا تھا ، اس لئے ان لئے ان سفر کیا تھا ، اور تم نے اس کاحق میں بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس بات کا تھم دیا :

لین 'ر ماحب بالجعب' کا حق ادا کرد، اصاحب بالجعب' اس کو کہتے ہیں جو کسی وقت عارضی طور پرریل کے سفر میں یا بس میں، یا جہاز میں ہمہارے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہو۔ وہ' صاحب بالجعب' ہے۔ اس کے بھی حقوق ہیں۔ان حقوق کو ضائع نہ کرو۔اوراس کے ساتھ ایٹارے کام لو۔ذرای درسفر ہے۔ختم ہوجائے گا۔لیکن اگراس سفر کے دوران تم نے اپنے ذے گناہ لازم کرلیا، تو وہ گناہ ساری عمر تہارے تامہ اعمال میں لکھار ہے گا،اس کی معانی ہونی مشکل ہے۔ بیسپ''قران' میں داخل ہے ناجا کڑنے۔

### مشترک کاروبار میں حساب کتاب شرعاً ضروری ہے

آج کل بیروبا بھی عام ہے کہ چند بھائیوں کا مشترک کا روبار ہے، لین حساب کتاب تو غیروں میں ہوتا کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی ہیں۔ حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ حساب کتاب تو غیروں میں ہوتا ہے، اپنوں میں حساب کتاب کہاں۔ اب اس کا کوئی حساب کتاب، کوئی تکھت پڑھت نہیں کہ کس بھائی کی گئی ملکیت اور کتنا حصہ ہے؟ بابانہ کس کو کتنا منافع دیا جائے گا؟ اس کا کوئی حساب نہیں، بلکہ النا معاملہ چل رہا ہے جس کا بتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ پھے دنوں تک تو مجت پیار سے حساب چلتا رہتا ہے، لیکن بعد میں دلوں میں شکوے شکا یہ ہوجاتی ہیں۔ کہ فلاں کی اولا دنو آئی ہے۔ وہ زیادہ رقم لیتا ہے، فلاں کی اولا دنو آئی ہے۔ وہ زیادہ رقم کیتا ہے، فلاں کی شادی پر اتنا خرج کیا گیا، ہمارے بیٹے کی شادی پر گئا ہیں۔ کہ فلاں کی اولا دکم ہے، وہ کم لیتا ہے، فلاں کی شادی پر اتنا خرج کیا گیا، ہمارے بیٹے کی شادی پر کم خرج ہوا، فلاں نے کاروبار سے اثنا فائدہ اٹھا لیا، ہم نے نہیں اٹھایا۔ وغیرہ بس اس طرح کی شکایتیں شروع ہوتی ہیں۔

بیسب کھاس کے ہوا کہ ہم نی کریم خاتا کا ہو کہ تائے ہوئے طریقے سے دور چلے مکے ، یاد
رکھنے ، ہرمسلمان پر واجب ہے کہ اگر کوئی مشترک چیز ہے تو اس مشترک چیز کا حساب و کتاب رکھا
جائے ، اگر حساب و کتاب نہیں رکھا جار ہا ہے تو تم خود بھی گنا ہوں بی جتلا ہور ہے ہو، اور دوسروں کو
بھی گناہ میں جتلا کر رہے ہو، یا در کھیے ، بھائیوں کے درمیان معاملات کے اعدر جو محبت و پیار ہوتا ہے۔
وہ کچھ دن چلنا ہے ، بعد میں وہ اڑائی جھڑوں میں تبدیل ہوجاتا ہے ، اور پھروہ اڑائی جھڑے ہوئے مونے
کوئیں آتے ، کتنی مثالیں اس وقت میرے سامنے ہیں۔

# ملکتوں میں امتیازشرعاً ضروری ہے

ملکتوں میں امتیاز ہوتا ضروری ہے۔ یہاں تک باپ بینے کی ملکت میں اور شوہر ہوی کی ملکت میں اور شوہر ہوی کی ملکت میں امتیاز ہوتا ضروری ہے، حکیم الامت حضرت تعانوی وکھنے کی دو ہویاں تھیں۔ دولوں کے کھر الگ الگ بینے، حضرت والا وکھنے فر مایا کرتے تھے کہ میری ملکیت اور میری دونوں ہویوں کی ملکیت بالک الگ الگ کرے بالکل امتیاز کر رکھا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو پچھ سامان پڑی اہلیہ کے گھر میں بالکل الگ الگ کرکے بالکل امتیاز کر رکھا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو پچھ سامان پڑی اہلیہ کے گھر میں

ہے، وہ ان کی ملیت ہے، اور جو سامان چھوٹی اہلیہ کے گھریش ہے، وہ ان کی ملیت ہے، اور جو سامان خانقاہ میں ہے، وہ میری ملیت ہے، آج اگر دنیا سے چلا جاؤں تو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ الحمد للدسپ اخیاز موجود ہے۔

#### حضرت مفتى صاحب وكالفة اورملكيت كي وضاحت

مل نے اپنے والد ماجد موہ کو بھی ای طرح دیکھا کہ ہر چیز ہیں ملکیت واضح کر وہنے کا معمول تھا۔ آخری عمر ہیں حضرت والد صاحب نے اپنے کرے ہیں ایک جار پائی ڈال لی تھی۔ دن رات وہیں رہنے تھے، ہم لوگ ہر وقت حاضر خدمت رہا کرتے تھے، ہیں نے دیکھا کہ جب ہیں صرورت کی کوئی چیز دوسرے کرے سے ان کے کرے ہیں لاتا تو ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً فرمات کی کرے ہیں ویر ہوجاتی تو ناراض ہوتے کہ ہیں فرماتے کہ اس چیز کووا ہی لے جاؤ۔ اگر بھی واپس لے جانے ہیں دیر ہوجاتی تو ناراض ہوتے کہ ہیں نے تم ہے کہا تھا کہ واپس لے جاؤ۔ اگر بھی واپس کے واپس کے جانے ہیں دیر ہوجاتی تو ناراض ہوتے کہ ہیں نے تم ہے کہا تھا کہ واپس کے واپس کیوں نہیں پہنچائی ؟

#### مشترک چیزوں کے استعمال کا طریقہ

میرے والد ماجد بھٹی فرمایا کرتے تھے کہ گھر جی بعض اشیا ہ مشترک استعمال کی ہوتی ہیں، جس کو گھر کا ہوفر واستعمال کرتا ہے، اور ان کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے کہ فلاس چیز فلاں جگہ پر رکھی جائے گی، مثلاً گلاس فلاں جگہ رکھا جائے گا، ہمیں گی، مثلاً گلاس فلاں جگہ رکھا جائے گا، ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ ان چیز وں کواستعمال کرکے بے جگہ رکھ دیتے ہو، تنہیں معلوم نہیں کہ تہما را ب

عمل محناہ کبیرہ ہے، اس لئے کہ وہ چیز مشترک استعمال کی ہے، جب دوسر مے حض کواس کے استعمال کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کواس جگہ پر تلاش کرے گا، اور جب جگہ پر اس کو وہ چیز نہیں طبے گی تو اس کو تکلیف اور ایڈا ہوگی اور کس بھی مسلمان کو تکلیف پہنچا تا گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارا ذہن بھی اس طرف کیا مجی نہیں تھا کہ رہ بھی گناہ کی بات ہے، ہم تو سجھتے تھے کہ رہتو و نیا داری کا کام ہے۔ گھر کا انتظامی معاملہ ہے۔ یا در کھو، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، جس کے بارے بیس دین کی کوئی ہدا ہت ہو جو دند ہو جہ سب اپنے اپنے گریبان بیس مند ڈال کر دیکھیں کہ کہا ہم لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ مشترک سب اپنے اپنے اس بیان بیس مند ڈال کر دیکھیں جگہ پر رکھیں، تا کہ دوسر دن کو تکلیف نہ ہو؟ اب رہچو تی استعمال کی اشیاء استعمال کے بعد ان کی متعین جگہ پر رکھیں، تا کہ دوسر دن کو تکلیف نہ ہو؟ اب رہچو تی بیات ہے، جس بیس ہم صرف بے دھیائی اور بے تو جبی کی وجہ سے گنا ہوں بیس جبال ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمیں دین کی گرنہیں، وین کا خیال نہیں، اللہ تعالی کے سامنے چیش ہونے کا احساس نہیں، ورسرے اس لئے کہ ہمیں دین کی گرنہیں، وین کا خیال نہیں، اللہ تعالی کے سامنے چیش ہونے کا احساس نہیں، ورسرے اس لئے کہ ہمیں دین کی گرنہیں، وین کا خیال نہیں، اللہ تعالی کے سامنے چیش ہونے کا احساس نہیں، ورسرے اس لئے کہ ہمیں دین کی گرنہیں، وین کا خیال نہیں، اللہ تعالی کے سامنے چیش ہونے کا احساس نہیں، ورسرے اس لئے کہ اس سائل سے جہالت اور ناوا تغیت بھی آئی کل بہت ہے۔

بہر حال، بیسب با تنس' قران' کے اعد داخل ہیں۔ ویسے تو یہ چوٹی ٹی بات ہے کہ دو تھجوروں کوایک ساتھ ملا کرنہ کھانا چاہئے۔ نیکن اس سے بیاصول معلوم ہوا کہ ہروہ کام کرنا، جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، یا دوسروں کاحق یا مال ہو،سب' قران' میں داخل ہیں۔

#### مشتركه ببيت الخلاء كااستعال

بعض اوقات الى بات ہوتى ہے، جس كو ہتاتے ہوئے شرم آتى ہے، لين وين كى باتيں سمجھانے بيس شرم كرنا بھى تھيكنيں۔ مثلاً آپ بيت الخلاء بيل مجھانے بيں شرم كرنا بھى تھيكنيں۔ مثلاً آپ بيت الخلاء بيل مجھانے فر مايا كرتے تھے كہ بيگل كناه كو بہايا نہيں، ويسے ہى چھوڑ كر جلے آئے۔ حضرت والدصاحب بُولا فر مايا كرتے تھے كہ بيگل كناه كبيره ہے، اس لئے كہ جب ووسرا فخص بيت الخلاء استعمال كرے گا تو اس كوكرا بهت ہوگى، اور تكليف ہوگي ماوراس تكليف كا سببتم ہے ہم نے اس كو تكليف ہوئيا كى، اور ايك مسلمان كو تكليف ہوئيا كرتم نے مناه كبيره كا ارتكاب كيا۔

### غيرمسلموں نے اسلامی اصول اپنالتے

ایک مرتبہ میں حضرت والدصاحب میکیوں کے ساتھ ڈھا کہ کے سنر پر گیا۔ ہوائی جہاز کا سنر تھا، راستے میں جھے مسل خانے میں جانے کی ضرورت چین آئی،۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوئی جہاز کے عنسل خانے میں واش جیس کے اوپر بیرعمارت لکھی ہوتی ہے:'' جب آپ واش جیس کو استعمال کرلیں تواس کے بعد کپڑے سے اس کوصاف اور خشک کر دیں۔ تا کہ بعد میں آنے والے کو کرا ہست نے ہے'' جب میں شمل خانے سے والی آیا تو حضرت والد صاحب نے قر مایا کھسل خانے میں واش بیس پر جوعبارت لکھی ہے، یہ بی بات ہے جو میں تم لوگوں سے بار بار کہنا رہتا ہو کہ وو مرول کو نکلیف سے بچانا وین کا حصہ ہے۔ جو ان غیر مسلموں نے اختیار کر لیا ہے، اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کو و نیا میں ترتی عطا فرما دی ہے، اور ہم لوگوں نے ان باتوں کو وین سے خارج کر دیا ہے، اور وین کو صرف نماز روز سے کے اندر محدود کر دیا ہے۔ معاشرت کے ان آ واب کو بالکل چھوڑ دیا ہے، جس کا متیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پستی اور تنزل کی طرف جارہے ہیں، وجداس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اس میں جیسا عمل اختیار کرو ھے، اللہ تعالی اس کے ویسے ہی دنیا کی پیدا فرما کیں ۔

#### ایک انگریز خاتون کا دافعه

گذشتہ سال بھے لندن جانے کا اتفاق ہوا، پھر وہاں لندن سے ٹرین کے ذریعہ ایڈ مبرا جا
رہا تھا۔ راستے بین شمل خانے بیں جانے کی ضرورت پین آئی، جب شمل خانے کے پاس کیا تو دیکھا
کہ ایک اگریز خاتون وروازے پر کھڑی ہے، بیں یہ سمجھا کہ شاید شمل خانداس وقت فارغ نہیں ہے،
اور یہ خاتون اس انظار بیں ہے کہ جب فارغ ہوجائے تو وہ اندر جائے۔ چنا نچا پی جگہ آگر بیٹے گیا۔
جب کافی دیراس طرح گزرگی کہ نہ تو اندر سے کوئی نکل رہا تھا، اور نہ بیا ندر جاری تھی۔ بیل وہ بارہ شمل فائے نے دوازے پر لکھا ہے کہ بین خالی ہے، اندر کوئی نہیں۔ چنا نچہ بیس نے این خاتون ہے کہا کہ آپ اندر جانا چاہے تو چلی جا کیں، شمل خانہ تو خالی ہے، اندر کوئی فیر رہا تھا، اور نہ بیا ندر ضرورت کے لئے گئی تھی۔ اور فرورت نے کہا کہ ایک اور وجہ سے کھڑی ہوں۔ وہ یہ کہ بین اندر ضرورت کے لئے گئی تھی۔ اور مرورت سے فارغ ہوتے کے بعد ایمی بیس نے اس فوٹ نیس کیا تھا کہ استعمال نہ کرنا کمڑی ہوگئی، اور قانون بیہ ہے کہ جب گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہوں کہ جب گاڑی چل پڑے تو جلی جائی سے اس انتظار بیں ہوں کہ جب گاڑی چل پڑے تو جلی جائی سیٹ پرواپس جاؤل ، اور نہ اس بین بہانا چاہئے ، اب بیس اس انتظار بیں ہوں کہ جب گاڑی چل پڑے تو جلی اس فائد استعمال نہ کرنا حق بیل کوئی سیٹ پرواپس جاؤل، ، اور نہ اس بین بہانا چاہئے ، اب بیس اس انتظار بیں ہوں کہ جب گاڑی چل پڑے تو جلی اس فیار کیا ہوگئی ہوں۔ اور خاس کی دول کہ جب گاڑی چل پڑے تو جس اس فیار کی جب گاڑی جائی ہوں کہ جب گاڑی جائی ہا دول ۔ اور نہ اس جن کی دول ۔ اور اس میں پائی بہا دول ۔ اور وہ اپنی بول کہ جب گاڑی جائی ہیں۔ اور خیا

اب آپ اندازہ لگا ئیں کہ وہ خاتون صرف اس انظار میں تھی کائش کرنارہ کیا تھا۔اوراب تک فاش بھی اندازہ لگا تھا۔ کہ بید قانون کی خلاف ورزی ہوجائے گی۔اس وفت جھے حضرت والد صاحب میں تاہ کی بید بات یاد آگئی، وہ فرمایا کرتے تھے:اس بات کا خیال اورا ہتما م کہ آ دی فاش کر کے جائے،اصل میں بید میں کا تھم ہے، تا کہ بعد میں آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔لیکن وین کی اس بات پر ایک غہ مسلم نے کس قدر اہتمام سے عمل کیا، آپ اندازہ لگا ئیں کہ کیا ہم میں سے کوئی مختص اگر

مشترک چیز کواستعال کرے تو کیا اس کواس بات کا اہتمام اور خیال ہوتا ہے؟ بلکہ ہم لوگ ویسے ہی گندہ چھوڑ دیتے ہیں، اور میسوچتے ہیں کہ جو بعد ہیں آئے گا۔ وہ بھرےگا۔ وہ خود ہی نمٹ لےگا۔ وہ جانے ،اس کا کام جانے۔

## غیرمسلم قومیں کیوں ترقی کررہی ہیں

خوب بجھ لیجے ، بید نیا ، اسباب کی دنیا ہے ، اگر بید با تیس فیر مسلموں نے حاصل کر کے ان پڑمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کو دنیا بیس ترقی و ہے دی ۔ اگر چہ آخرت بیس تو ان کا کوئی حصہ خبیں ، کیکن معاشرت کے وہ آ داب جو بھی مجدر سول اللہ کا ٹیڈ انے سکھائے تھے۔ ان آ داب کو انہوں نے افتیار کر لیا۔ تو اللہ تعالی نے ان کو ترقی و ے دی۔ لہذا بیا حتراض تو کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایمان کا اقرار کرتے ہیں ، اس کے باوجود دنیا بیس ہم ذکیل وخوار ہور ہے ہیں۔ دوسرے پڑھے فیرسلم ہونے کے باوجود ترقی کررہے ہیں۔ لیکن مینیس و مکھا کہ ان فیرسلموں کا بیعال ہے کہ وہ تیارت بیل جو شرفی کی باقی چرور ویا نہ ان کے جا مورد کی اللہ تعالی ہے کہ وہ تیل وخوار ہوں کے بیان کو ان کی تجارت ہی کا دی بات کے مامان تو ان کی تھی دور ہو گئے ، اور دنیا بیس بھی ذکر ان کو میں اور ان کو میں اور ان کی باقی ہی دی دیا ہی ہی دور ہوگئے ۔ حالا کہ حضور جس کی نیٹیس ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنا کیں ، اور ان کو دین کا حصہ جمعیں۔ بہر حال ، بات بہاں سے چلی تھی کہ 'دو تھی ورد و کو کی باتی ہی دیوں کو ایک ساتھ ملا کر نہ کو دین کا حصہ جمعیں۔ بہر حال ، بات بہاں سے چلی تھی کہ 'دو تھی ورد و کی بیات ہے ، اللہ تعالی کو دین کا حصہ جمعیں۔ بہر حال ، بات بہاں سے چلی تھی کہ 'دو تھی ورد و کو کی باتی ہی اور ان کی احد سم سے سے کتے انہم اصول ہمارے لئے نگلتے ہیں ، اور یہ کئی ہمہ کیر بات ہے ، اللہ تعالی کہ کھا کہ 'کیکن اس سے گئے انہم اصول ہمارے لئے نگلتے ہیں ، اور یہ کئی ہمہ کیر بات ہے ، اللہ تعالی کے مارہ رہا ہی ۔ اللہ تعالی ہیں ، اور یہ کئی ہمہ کیر بات ہے ، اللہ تعالی ہمارے ۔ آئیں ۔ آئی ہمہ کیر بات ہے ، اللہ تعالی ہمارے ۔ آئیں ۔ آئی ہمہ کیر بات ہے ، اللہ تعالی ہمارے ۔ آئیں اس سے کتے انہم اصول ہمارے ۔ آئی ہیں ، اور یہ گئی ہمہ کیر بات ہے ، اللہ تعالی ۔

#### فیک لگا کر کھا نا خلاف سنت ہے

عَنُ آبِيُ جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((انْيُ لَا آكُلُ مُتَّكِتًا)) (١)

۱) صحیح البخاری، کتاب الاطعمة، یاب الأکل متکتاء رقم: ۹۷۹، سنن الترمذی، کتاب الأطعمة عن رسول الله، باب ماجاد فی کراهیة الاکل متکتاء رقم: ۱۷۵۳، سنن ابی داؤد، کتاب الاطعمة، یاب ما جاد فی الاکل متکتا، رقم: ۳۲۷۷، سنن ابن ماجه = کتاب الاطعمة، باب الاکل متکتاء رقم: ۱۸۰۰۵، سنن ابن ماجه = کتاب الاطعمة، باب الاکل متکتا، رقم: ۱۸۰۰۵، رقم: ۱۸۰۰۵

" حضرت الدحميد الله فرمات إلى كرحضورا قدى الفيل في ارشادفر مايا كه من فيك لكا كرنبيس كها تا"

أيك دوسرى صديث حضرت انس والمؤفر ماتے إن:

((رَانَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا مُقْعِيًّا يَاكُلُ تَمَرًّا))(١)
" بين تے حضور اقدس مَنْ فَيْمُ كود يكها كه آپ اس طرح بيشے ہوئے مجور كها رہے
شے كه آپ نے اپنے محفے كمرے كے ہوئے تھے"

#### اكرون بيثه كركها نامسنون نبيس

کھانے کی نشست کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں چند فلا فہیاں پائی جاتی ہیں۔ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ حضرت اقدی شاؤلی کی اجادہ کی روشی میں کھانے کی متحب اور بہتر نشست سے در کرنا ضروری ہے۔ حضرت اقدی شاؤلی کی اجادہ کے در بید کھانے کی تعظیم بھی ہو، اور تواضع بھی ہو، محکیراندنشست نہ ہو، اور اس نشست میں کھانے کی بوتو قیری اور بے عزتی نہ ہو۔ یہ جومشہور ہے کہ حضوراقدی صلی علیہ وہلم اکر وں بیٹے کر کھانا کھایا کرتے تھے، یہ بات اس طرح درست نہیں، جھے ایک کوئی حدیث نیس طی، جس جس حضوراقدی خاتی کہ اگر وں بیٹے کر کھانا ٹابت ہو، البتہ اور جوحدیث محضرت الس می جس جس مور اقدی خاتی کہ اگر درست نہیں۔ وہ یہ کہ آگر وں اپنے دونوں کھنے سامنے کی طرف کھڑے کے کا اگر وں بیٹے کر کھانا ٹابت ، وہ یہ کہ آگر وں ' بیٹے کہ کر ایک خفے۔ اس حدیث میں 'اکر وں' بیٹے کر کھانا سنت ہے، یہ درست نہیں۔البتہ یہ بات ثابت ہے کہ کہانے کے دونت آئے خضرت نائی کی نشست تواضع والی نشست ہوتی تھی ، جس میں دیکھنے والے کو کھانے نے کھانے کے دونت آئے خضرت کا حساس ہوتا ہو۔

## کھانے کی بہترین نشست

ایک محافی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدی خافی کی خدمت میں پہنچا تو ہیں نے دیکھا کہ آب اس طرح کھانا کھا تا ہے۔ بہر حال ، احادیث کے جموعے سے فقیما و کرام رقعم اللہ نے جو بات اخذ کی ہے، وہ یہ ہے کہ کھانے کی بہتر نشست ہے کہ آدی یا ووزانوں بیٹھ کر کھانے اس لئے کہ اس میں تواضع بھی زیادہ ہے، اور کھانے کا احر ام بھی ہے۔ اور اس

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعوده، رقم: ٣٨٠٧٠ سنن ابيداؤد، كتاب الأطعمة، باب ماجاء في الأكل متكتا، رقم: ٣٢٧٩، مسند أحمد، رقم: ١٢٣٩٥

نشست میں بسیار خوری کا سدباب بھی ہے، اس لئے جب آ دی خوب بھیل کر بیٹے گا تو زیادہ کھایا جائے گا، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک ٹا تک اٹھا کر اور ایک ٹا تک بچیا کر کھاٹا بھی اس میں واخل ہے، اور بیا بھی تواضع والی نشست ہے، اور اس طرح بیٹھ کر کھانے میں دنیا کا بھی فا کدہ اور آ خرت کا بھی فا کدہ ہے۔

### چارزانوں بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے

کھانے کے وقت چار زانوں ہوکر بیٹھنا بھی جائز ہے۔ تا جائز بیں۔اس میں کوئی گناہ نہیں،
لیکن یہ نشست تواضع کے اسے قریب نہیں ہے، جتنی پہلی دو نستیں قریب ہیں،البذاعاوت تو اس بات
کی ڈالنی چاہئے کہ آ دمی دو زانوں بیٹے کر کھائے، یا ایک ٹا تک کھڑی کر کے کھائے، چار زانوں نہ
بیٹے،لیکن اگر کسی سے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا، یا کوئی فنص اپنے آ رام کے لئے چار زانوں بیٹے کر کھاٹا
کھا تا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ بیجولوگوں میں مشہور ہے کہ چار زانوں بیٹے کر کھانا تا جائز ہے۔ بید خیال
درست نہیں۔ غلط ہے، البتہ انعمال یہ ہے کہ دو زانوں بیٹے کر کھائے۔ اس لئے کہ اس نشست میں
کھانے کی عظمت اور تو تیر زیادہ ہے۔

## ميزكري يربينه كركعانا

میزکری پر کھانا بھی کوئی گزاہ اور نا جائز نہیں۔ لیکن زمین پر بیٹہ کر کھانے میں سنت کے اتباع کا تواب بھی ہے، اور سنت سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے حتی الا مکان انسان کواس بات کی کوشش کرنی جائے کہ جتنا سنت سے زیادہ قریب ہوگا، اتنی ہی برکت زیادہ ہو گیا ، اور ا تنا ہی تو اس سے بی فوائد زیادہ حاصل ہوں گے۔ بہر حال میز، کری پر بیٹے کر کھانا بھی جائز ہے، گزاہ نہیں ہے۔

## زمین بربینه کر کھاناسنت ہے

حضورا قدس مُنَافِّذُ وو وجد سے ذین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، ایک تو یہ کہ اس زمانہ بیس زندگی سادہ متنی، میز کری کا رواح بی نہیں تھا۔ اس لئے نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ نیچے بیٹھ کر کھانے بیس تواضع زیادہ ہے، اور کھانے کی تو قیر بھی زیادہ ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کری پر بیٹھ کر کھانے بیس دل کی کیفیت اور ہوگی، اور زبین پر بیٹھ کر کھانے بیس دل کی کیفیت اور ہوگئی، دونوں میں زبین کر کھانے کی صورت میں گئی، دونوں میں زبین آسان کا فرق محسوس ہوگا۔ اس لئے کہ زبین پر بیٹھ کر کھانے کی صورت میں

طبیعت کے اندر تواضع زیادہ ہوگی، عابر ی ہوگی، مسکنت ہوگی، عبدیت ہوگی، اور میزکری پر بیشہ کر کھانے کی صورت یہ باتنی پیدائیں ہوتیں، اس لئے حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ آ دمی زمین پر بیٹھ کر کھانے کا موقع آ جائے، تواس طرح کھانے میں کوئی حرج اور گناہ بھی ٹیمیں، جیسا کے بعض اوگ میزکری پر بیٹھ کر کھانے کا موقع آ جائے، تواس طرح کھانے میں کوئی حرج اور گناہ بھی ٹیمیں ہوسیا کے بعض اوگ میزکری پر میٹھ کر کھانے کو حرام اور نا جائز ہی تی تھے ہیں، اور اس پر بہت زیادہ تکیر کرتے ہیں۔ بیمل بھی درست نہیں۔

## بشرطيكهاس سنت كاغداق ندار الاجائ

اور بیجویں نے کہا کہ زمین پر بیٹے کر کھانا سنت سے زیادہ قریب ہے، اور زیادہ افعنل ہے، اور زیادہ افعنل ہے، اور زیادہ تو اب کا باعث ہے، اور زیادہ تو اب کا باعث ہے، بیایا جائے، لیادہ تو اب کا باعث ہے، بیایا جائے، لیندا اگر کسی جگہ پراس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر بیٹے زمین پر بیٹے کر کھانا کھایا گیا تو لوگ اس سنت کا قراق اراکس سنت کا قراق اراکس سنت کا قراق اراکس سنت کا قراق اراکس سنت کا قراق کے۔ تو الی جگہ برزمین بر کھانے براصرار بھی درست نہیں۔

حضرت والدصاحب بھلانے نے ایک دن سبق میں ہمیں ایک واقعہ سایا کہ ایک دن میں اور میرے کچھ دفقاء دیو بندے دیل گئے، جب دہلی پنچاتو وہاں کھاتا کھانے کی ضرورت ہیں آئی، چونکہ کوئی اور جگہ کھانے کی نہیں تھی، اس لئے ایک ہوئی میں کھانے کے لئے چلے گئے، اب ظاہر ہے کہ ہوئی میں کھانے کے لئے چلے گئے، اب ظاہر ہے کہ ہوئی میں محانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اس لئے ہمارے دوساتھیوں نے کہا کہ ہم تو کری پر بیٹے کر نہیں کھائیں میں جے اس لئے کہ ذمین پر بیٹے کر کھاتا سنت ہے۔ چنانچے انہوں نے چاہا کہ ہوئی کے اندرز مین پر اپنا رومال بچا کہ وہاں ہیرے سے کھاتا متکوائیں، حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں اندرز مین پر اپنا رومال بچا کہ وہاں ہیرے سے کھاتا متکوائیں، حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں کئی کھانے سے نے ان کوئنے کیا کہ اور کیوں شرکہ کھانے سے کیوں کو ایس اور کیوں شرکہ بور نے کی بات نہیں۔ است دراصل میہ کہ جب تم لوگ بہاں اس طرح زمین پر اپنا رومال بچا کہ بھو گے، تو تو گوں کے سامنے اس سنت کی تو ہیں کے مرتکب ہوں گے۔ اور سنت کی تو ہیں سامنے اس سنت کا فماتی بناؤ کے، اور لوگ اس سنت کی تو ہین کے مرتکب ہوں گے۔ اور سنت کی تو ہیں سامنے اس سنت کا فماتی بناؤ کے، اور لوگ اس سنت کی تو ہیں کے مرتکب ہوں گے۔ اور سنت کی تو ہیں کا ارتکاب کرنا صرف گنا ہوئی نہیں۔ بلکہ بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچاو بیا ہے۔

#### أيك سبق آموز واقعه

"مَا لَنَا نُوْجَرُ وَيَأَثَّمُونَ"

عفرت، جولوگ فراق اڑاتے ہیں۔ان کو غراق اڑانے دیں۔اس لئے اس فراق اڑانے کے میں جمیں تو اب لئے اس فراق اڑانے کے مین جمیں تو اب ملک ہے، اور طان کو گنا ہ موتا ہے۔ اس میں جمارا تو کوئی نقصان نہیں۔ بلکہ ہمارا تو فائدہ ہے، حیز میں امام میں میں نواز نے جواب میں فرمایا:

"نَسُلُمُ وَيَسُلُمُونَ خَيْرٌمِنُ أَنْ نُوْجَرَ وَيَأَيُّمُونَ"

ارے بھائی، وہ بھی گناہ سے نکی جائیں، اور ہم بھی گناہ نے نکی جائیں، یہ اس کے ہنسیت بہتر ہے کہ ہمیں تو اب ہے، اور ان کو گناہ ہو۔ میرے ساتھ جانا کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں، اور نہ جانے میں کوئی نقصان تو ہے نہیں، البتہ فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے نکی جائیں گے۔ لہذا ہمارے مسلمان بھائیوں کو گناہ ہو۔ اس سے بہتر یہ صورت ہے کہ نہ ان کو گناہ ہواور نہ نہیں گناہ ہو۔ اس لئے مسلمان بھائیوں کو گناہ ہو۔ اس لئے آئندہ میر ہے ساتھ بالوار میں جایا کرو۔

#### اس وقت نداق کی پرواہ نہ کرے

لیکن یہ بات رکھو، اگر کوئی گناہ کا کام ہے۔ تو پھر چاہے کوئی نداق اڑائے۔ یا بنسی اڑائے، اس
کی پرداہ نہیں کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ لوگوں کے نداق اڑانے کی وجہ سے گناہ کا کام کرنا جائز نہیں۔
لوگوں کے نداق اڑانے کی وجہ سے کوئی فرض یا داجب کام چھوڑنا جائز نہیں، لیکن اگر آیک طرف جائز
اور مہارج کام ہے، اور دوسرے طرف اولی اور افضل کام ہے۔ اب اگر لوگوں کو گناہ سے بچانے کے
لئے افضل کام چھوڑ دو۔ اور اس کے مقابلے میں جو جائز کام ہے۔ اس کو افقیا رکر لوتو اس میں کوئی

## بلاضرورت ميزكري يرندكمائ

چنانچ دعفرت تفانوی مینید کوایک مرتبه میزکری پر بیند کرکھانا کھانے کی ضرورت بیش آگی۔ تو معفرت تفانوی نے اس وقت فرمایا کے دیسے تو میزکری پر بیند کر کھانا ناجائز تو نیس ہے، لیکن اس میں تھوڑا ما تھہ ہے کہ چونکہ اگر بزوں کا چلا یا ہوا طریقہ ہے۔ اس طرح کھانے میں ان کے ساتھ مشابہت نہ ہوجائے ، اس لئے جب آپ کری پر بیٹھے تو پاؤں اٹھا کر بیٹھ گئے ، پاؤں لٹکا نے نہیں۔ اور پر فرمایا کہ اگر بزوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوجانے کا جوشر تھا، وہ اس طرح بیٹھے ہے تم ہوگیا۔ اس لئے کہ وہ لوگ یا کرانے ہیں۔ اور سے کہ تو میں ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہوجانے کا جوشر تھا، وہ اس طرح بیٹھنے سے ختم ہوگیا۔

بہرحال ، بیزگری پر کھانا کھانا نا جائز اور گناہ نیں ، البتہ اتی بات ضرور ہے کہ آ دی جتنا سنت سے قریب ہوگا ، اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی ، اتنا ہی اجرزیادہ سلے گا۔ لہذا بلاوجہ اور بلاضرورت کے میز کرتی پر بیٹھ کر کھانے کا اجتمام کرتی پر بیٹھ کر کھانے کا اجتمام کرتی پر بیٹھ کر کھانے کا اجتمام کرسے۔ لیکن جہال کہیں ضرورت والی ہو، وہاں کھائے۔ بلکہ آ کے کی طرف جھک کر کھائے ، اس کئے حضورا قدس مالائی نے فیک لگا کہ کھائے ، اس کئے حضورا قدس مالائی نے فیک لگا کر کھانے کو مشکرین کا طریقہ قرار دیا ہے، بیطریقہ درست نہیں۔

## حاريائي پر کھانا

ای طرح جاریائی پر بیند کر کھانا ہمی جائز ہے۔ بلکہ کری پر کھانے کے مقالے میں جاریائی پر کھانا زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ وہ طریقہ جس میں کھانے والا اور کھانے کی سطح برابر ہو۔ اس ہے بہتر ہے جس میں کھانے والا اور کھانے کی سطح برابر ہو۔ اس ہے بہتر ہے جس میں کھانا اوپر ہو۔ اور کھانے والا بیچے ہو۔ البتہ سب سے بہتر یہ ہے کہ زمین پر بیٹہ کر کھایا جائے ، اس میں تواب بھی زیادہ ہے۔ تواضع بھی اس سے زیادہ ہے، اور نی کر بینا ایک کی سات سے بھی

زیادہ قریب ہے،اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے جمیں سنتوں سے زیادہ قریب رہنے کی تو نیق عطا فرمائے۔

#### كمانے كے وقت باتيں كرنا

ایک فلط بات اوگوں میں بہ مشہور ہے کھانا کھانے وقت باتیں کرتا جائز نہیں، یہ بھی ہے اصل بات ہے، شرایعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، کھانا کھانے کے دوران ضرورت کی بات کی جاسکتی ہے، اور حضورا قدس خلافی ہے۔ البتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ کھانے کے دفت جو باتیں کی جا کیں ۔وہ بلکی پھلکی ہوں، زیادہ سوچ و بچاراور زیادہ انہاک کی باتیں کھانے کے دفت نہیں کرنی چاہئے، اس لئے کہ کھانے کا بھی جن ہے۔ دہ حق یہ کہ کھانے کی طرف توجہ ہوکر کھا و ،الہذا الی باتیں کرنا جس میں انسان منہمک ہوجائے ،اور کھانے کی طرف توجہ ندر ہے۔ ایک باتیں کرنا درست نہیں۔خوش طبی اور انہی ندات کی بلکی پھلکی باتیں کر سکتے ہیں۔ طرف توجہ ندر ہے۔ ایک باتیں کر سکتے ہیں۔

## کھانے کے بعد ہاتھ پونچھ لینا جائز ہے

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا الْحَدِيثُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا الْحَدِيثُ مَعَامًا فَلَا يَمْسَحُ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْيُلُمِقَهَا))(ا) حضرت عبدالله بن عباس اللَّهُ روايت كرت بي كه حضورا قدس اللَّهُ الله في الله وايك جب تم حضرت عبدالله بن عمانا كما حِيرة ابني الكيول كوصاف نه كريد جب تك خودان الكيول كوچات نه شريد وايت تا وادمرے كونه چثوادے ۔

علاء کرام رحم اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے دومسئلے نگلتے ہیں۔ اور دوادب اس حدیث میں بیان کے گئے ہیں۔ پہلامسئلہ اس سے بیدلکتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جس طرح ہاتھ دھونا جائز، بلکمستخب اورسنت ہے۔ ای طرح ان ہاتھوں کو کسی چیز سے بو نچھ لینا بھی جائز ہے۔ البتہ افضل تو بیہ کہ ہاتھوں کو پائی سے دھولیا جائے۔ لیکن اگر پائی موجود نہیں ہے یا پائی استعال کرنے میں کوئی انکیف اور دشواری ہے تو اس صورت میں کس کاغذیا کیڑے سے بو نچھ لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ آئیل نیشو بیرای مقصد کے لئے ایجاد ہوگئے ہیں، ان سے ہاتھ بو نچھ لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ آئیل نیشو بیرای مقصد کے لئے ایجاد ہوگئے ہیں، ان سے ہاتھ بو نچھ لینا بھی جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الاطعمة ، باب لعق الاصابع و مصها، رقم: ٥٠٣٥، صحيح مسلم، كتاب الاشرية، باب استحباب طعق الاصابع و القصعة واكل اللقمة الساقطة، رقم: ٣٧٨٧، سنن ابن ماجه ، كتاب الاطعمة، باب لعق الاصابع، رقم: ٣٢٦٠، مسند أحمد، رقم: ٢٥٤٧

#### كمانے كے بعد الكلياں جاث ليناسنت ہے

دوسرا مسئلہ جواس عدیث کے بیان کا اصل مقعود ہے۔ وہ بیکہ ہاتھوں کو دھونے اور پو چھنے سے
پہلے الگلیوں کو چائ لینا چاہئے ، اور خود حضورا قد س کا پیٹھ علی اور آپ کی بیسنت تھی کہ کھانے
کے جو ذرات الگلیوں پر رہ جاتے ، آپ ان کو چائ لینے سے ، اور اس کی حکمت حضور اقد س کا لینے ا ایک دوسری حدیث میں بیربیان فر مائی کے جہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے جھے میں برکت ہے۔
ایسی اللہ دوسری حدیث میں بیربیان فر مائی کے جہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے جھے میں برکت ہے۔
ایسی اللہ دوسری حدیث میں بیربیان فر مائی کے اس مخصوص جز میں کوئی برکت کا پہلو ہوسکتا ہے، جو دوسر سے
ایج او میں نہیں ہے۔ شاید برکت ای جھے میں ہو۔ جو تہاری الگیوں پر نگا رہ گیا ہے، لہذا اس جھے کو بھی
ضائع نہ کرو۔ بلکہ اس کو بھی کھا اور تا کہ اس برکت سے محروم نہ رہو۔

#### برکت کیا چیز ہے؟

یہ برکت کیا چیز ہے؟ آئ کی دنیا جو مادہ پرتی ش گری ہوئی ہے، مبح سے لے کرشام تک مادہ

ہی چکر کافا نظر آتا ہے اور مادے کے چیچے، مال و دولت اور سامان و اسباب کے چیچے جما کئنے کی
صلاحیت ہی ختم ہوگئی ہے۔ اس لئے آ جکل برکت کا مفہوم بچھ جی نہیں آتا کہ یہ برکت کیا چیز
ہے؟ برکت ایک ایسا وسیح مفہوم ہے۔ جس جی دنیا و آخرت کی تمام صلاح دفلاح سب شامل ہو جاتی
ہے۔ بیانلد تعالی کی ایک حطا ہوئی ہے۔ جس کا آپ نے اپنی زندگی جی بار ہار مشاہدہ کیا ہوگا۔ وہ بیک
بعض اوقات انسان کی چیز کے بے شار اسباب جن کر لیتا ہے۔ گران سے فائدہ نہیں ہوتا، مثلاً اپنی اوقات انسان کی چیز کے بے شار اسباب جن کر لیتا ہے۔ گران سے فائدہ نہیں ہوتا، مثلاً اپنی گوگا لئے۔ حثم خدم، نوکر چاکر سب بنی کر لئے۔ سپاوٹ کا سارا سامان جنح کرلیا۔ لیکن اس کے باوجود
بیڈرگا لئے۔ حثم خدم، نوکر چاکر سب بنی کر گئے۔ سپاوٹ کا سارا سامان بنی کرلیا۔ لیکن اس کے باوجود
مرید کو نیندئیس آتی ، ساری دات بستر پر کروشیں بدلتے رہے، معلوم ہوا کہ ساز و سامان جل برکہ اس سامان میں برکت
میں۔ اور اس سامان سے جو فائدہ حاصل ہوتا چاہے تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ سامان
کوز در بعد داحت ہے، آرام ملے ،سکون حاصل ہوتا چاہے تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ سامان
کوز در بعد داحت ہے، آرام ملے ،سکون حاصل ہوتا چاہے تھا وہ حاصل نہیں عطا ہے، اہذا جب اللہ تعالی عطا
کوز در بعد داحت ہے، ادام ملے ،سکون حاصل ہو یا در کھو۔ یہ ساز و سامان سکون اور داحت کا در بعد قرائی مطاب و کا در در دنیا کا کتنا بھی اسباب و سامان جن کر لو۔ گر

#### اسباب میں راحت نہیں

آئی ہر فض اپنے اپنی کر بیان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کہ آئی سے تیں جا لیس سال پہلے ہر فخص کے پاس کیسا ساز وسامان تھا، اور آئی کتنا ہے، اور کیسا ہے؟ جائزہ لینے سے بہی نظر آئے گا کہ بیشتر افرادوہ ہیں، جن کی معاشی حالت میں ترقی ہوئی ہے۔ ان کے گھر کے ساز وسامان میں اضافہ ہوا ہے۔ فرنیچر پہلے سے اچھا ہن گیا ہے، آرام وہ چیزیں پہلے سے زیادہ حاصل ہو کئیں، لیکن رید یکھو کہ کیا سکون بھی حاصل ہوا؟ کیا راحت و آرام طا؟ اگر سکون اور آرام نہیں ملاتو اس کا مطلب رید ہے کہ اس میں اللہ تعالی سے ہر کت حاصل نہیں ہوئی۔ رید جو کہا جاتا ہے کہ فلاس چیز کا مطلب رید ہوا جا ہے کہ اس چیز کے استعمال سے جو فائدہ حاصل ہوتا جا ہے کہ فلاس نہیں حاصل ہور ہا ہے۔ اور آرام حاصل نہیں حاصل ہور ہا ہے۔ اور آرام حاصل نہیں ہور ہا ہے۔ اور آرام حاصل نہیں ہور ہا ہے۔ اور آرام حاصل نہیں ہور ہا ہے۔ اور آرام حاصل نہیں

## راحت الله تعالیٰ کی عطاہے

#### کھانے میں پرکت کا مطلب

دیکھتے، جو کھانا آپ کھارہے ہیں، یہ کھانا بذات خود مقصود میں، بلکہ کھانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ بھوک

کہ اس کے ذریعہ قوت حاصل ہو، جسم کو تقویت لیے، کھانے سے مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ بھوک

مث جائے، اور وہ کھانا جزو بدن بن جائے، اس کے ذریعہ لذت اور راحت حاصل ہو۔ لیکن کھانے کے ذریعہ ان تمام چیزوں کا حاصل ہونا، یہ تکش اللہ تعالی کی عطا ہے۔ اس بات کو حضورا قدس تا الله تقالی سے دریت میں بیان فر مارہ ہیں کہ تہمیں کیا معلوم کہ کھانے کے کس جزء میں اللہ تعالی نے برکت رکمی تھی، ہوسکتا ہے جو کھانا تم کھا چے ہو۔ اس میں برکت نہ ہو، اور الکیوں پر کھانے کا جو حصہ لگا ہوا تھا اس میں اللہ تعالی نے برکت رکمی ہوں اس میں برکت نہ ہو، اور الکیوں پر کھانے کا جو حصہ لگا ہوا تھا اس میں اللہ تعالی نے برکت رکمی تھی۔ تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جس کے نتیج میں تم برکت سے محروم رہ گئے۔ چنا نچہ وہ کھانا تو تم نے کھالیا۔ لیکن وہ کھانا نہ تو جزو بدن بنا، بلکہ اس کھانے نے بربھی پیدا کر دی، اور صحت کو نقصان کو بچادیا۔ اور اس سے جو تو ت حاصل ہونی تھی وہ حاصل نہ ہوئی۔

#### كھانے كے باطن براثرات

سے قوش ظاہری سطح کی ہاتیں کر رہا ہوں، ورنداللہ تعالی جن لوگوں کو ویدہ دیا' کینی ہمیرت کی آگے وطافر ماتے ہیں، وہ اس ہے ہی آگے وَ نَجْتُ ہیں، وہ سے کہانے کھانے ہیں فرق ہے۔ یہ کھانے وہ انسان کی فکر پر، اس کی سوج پر، اس کے جذبات اور خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے، بعض کھانے وہ ہوتے ہیں جو انسان ہا گئی حالات ہیں ظلمت اور تاریخ پیدا کرتے ہیں۔ جن کی وجہ ہے برے خیالات اور بُر نے ہیں۔ جن کی وجہ ہے برا خیالات اور بُر نے وہ انسان ہا گئی حالات میں پیدا ہوتے ہیں۔ گنا ہوں کا شوق اور غلط داعیے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ گنا ہوں کا شوق اور غلط داعیے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور بعض کھانے ایک برکت والے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے باطن کو سرور حاصل ہوتا ہے، نیک روح کو غذا اللی ہے۔ ایک برکت والے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے باطن کو سرور حاصل ہوتا ہے، نیکیوں کی ترفیب ہوتی ہے۔ اور اچھے خیالات دل میں آتے ہیں۔ جس کی وجہ سے انسان کو نیکوں کی ترفیب ہوتی ہیں۔ ہم لوگ ہمیرت کو پہلے ہیں، جس کی وجہ سے کھانے کی ظلمت اور کے دور میں ایکن ہو پہلے ہیں۔ جس کی وجہ سے کھانے کی ظلمت اور فرانیت کا فرق نیس پید چلا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی بھیرت کی آگھ عطافر ماتے ہیں۔ ان سے کو تھے۔

#### كمعانے كے اثرات كا واقعہ

حضرت مولا نامحمہ بیتقوب صاحب نا نوتوی مینا ہے جودارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس اور حضرت تھانوی میں گئالا کے استاذ تھے۔ غالباانہی کا واقعہ ہے کہ ایک مخض نے ایک مرتبہ حضرت والا کی دعوت کی۔

آپ دہاں تشریف لے گئے، کھانا شروع کیا، ایک لوالہ کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ جس مخص نے دعوت کی ہے۔اس کی آ مدنی حلال نہیں ہے،اس کی وجہ سے بیکھانا حلال نہیں ہے۔ چنانچ کھانا چھوڑ کر كمڑے ہوئے، اور واپس چلے آئے ،ليكن ايك نوالہ جوملق سے بيچے ا تارليا تھا۔ اس كى ظلمت اور تاریکی دو ماہ تک مجھے محسوس ہوتی رہی۔ وہ اس طرح کے دو ماہ تک میرے ول میں گناہ کرنے کے واعيے بار بار پيدا موتے رہے۔ول میں بيانقاضه موتا كه فلال كناه كرلون \_ فلال كناه كرلول \_اب بظاہر تو اس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کہ ایک لقمہ کھا لینے میں اور گناہ کا تصاصا پیدا ہونے میں کیا جوڑ ہے؟ لیکن بات ورامل بہ ہے کہ میں اس کے محسول نہیں ہوتا کہ جمارا سینظمت کے داخوں سے مجرا مواہے۔ جیسے ایک سفید کیڑے کے او پر بے شار سیاہ داغ کے ہوئے موں۔اس کے بعد ایک داغ اور لگ جائے، پر بھی نہیں جلے گا کہ نیا داغ کونسا ہے؟ لیکن اگر کیڑ اسفید، صاف ، شفاف ہو، اس پراگر ا كي جهويًا سائمي واغ لك جائے كا تو دور بي نظرة ع كاكدواغ لكا بوائك اكل اى طرح ان الله والول كے دل آئينے كى طرح صاف شفاف ہوتے ہيں۔اس براكراك دائع بھى لگ جائے تووہ دائح محسوں ہوتا ہے، اور اس کی ظلمتِ نظر آتی ہے۔ چنانچدان اللہ کے بندے نے بیمحسوں کرلیا کہ اس ا كالقمد ك كمان سے بہلے تو نيكى كرواعي بحى ول ميں پيدا مور ب بير، كنا مول سے نفرت ب، لکین ایک لقمہ کھانے کے بعد دل میں گنا ہوں کے تقاضے پیدا ہونے لگے، اس لئے بعد میں فر مایا کہ در حقیقت بیاس ایک خراب لقمے کی ظلمت تھی۔اس کا نام 'برکت باطنی' ہے، جب اللہ تعالیٰ بدیرکت باطنی مطافرہا دینے ہیں تو پھراس کے ذریعہ انسان کے باطن میں ترتی ہوتی ہے۔ اخلاق اور خیالات ورست ہوجاتے ہیں۔

#### ہم مادہ پرتی میں تھنے ہوئے ہیں

 دیا کہاں ممل سے برکت حاصل ہوگی، اور اس ممل سے برکت سلب ہوجائے گی، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو، بے برکت سام ہوگی ہوگی کوشش کرو، بے برکت سے بچو۔ اس نئے یہ بات یا در کھو کہ یہ برکت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک حضور اقد س فائد ہم فائد ہم فائد ہم فائد ہم فائد ہم ماسک مدیث میں حضور اقد س فائد ہم فرما جب تک حضور اقد س فائد ہم فرما ہے کہ کھانے کے جو ذرات الگیوں میں کے ہوئے اس کے کہ ہوسکتا ہے کہ کھانے کے جو ذرات الگیوں میں برکت ہو۔

# كيا ألكليال جإث ليناش التكل كے خلاف ہے؟

آج فیشن پرتی کا زمانہ ہے۔ لوگوں نے اپنے لئے نئے شئے ایڈیکیٹ منار کھے ہیں، چنانچہ اگر دسترخوان پر سب کے ساتھ کھانا کھارہے ہیں، اس وقت اگر الگیوں پر گئے ہوئے سالن کو جان لیں، تو شائنگل کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، بیاتو نا شائنگل اور بدتہذیبی ہے، اس لئے اس کام کوکرتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر نوگوں کے سامنے کریں گے تو لوگ بنسی فراق اڑا کیں گے، اور

## تهذيب اور شائنتكى سنتول ميس مخصر ب

نیکن یا در کھو، ساری تہذیب اور ساری شائنگی حضورا قدس کا آثام کی سنتوں میں مخصر ہے، جس چیز کو آپٹا آٹام نے شائنگی قرار دے دیا وہ ہے شائنگی ، یہیں ہے کہ جس چیز کوفیشن نے شائنگی قرار دے دیا ، وہ شائنگی ہو، اس لئے کہ بیفیشن تو روز بدلتے ہیں۔کل تک جو چیز نا شائستہ می ، آج وہ چیز شائستہ بن گئی۔

#### كمڑے ہوكر كھا نا بدتہذي ہے

مثلاً كوڑے ہوكر كھانا آ جكل فيشن بن كيا ہے، ايك ہاتھ من پليٹ كاڑى ہے، دوسرے ہاتھ سے كھانا كھارہے ہيں، اى پليٹ ہن سالن بھى ہے۔ اى ہن روئى بھى ہے، اى ہن سلاد ہے، اور جس وقت وقوت ہن كھانا شروع ہوتا ہے اس وقت چينا تھئى ہوتى ہے، اس ہن كى كو بھى ناشائنگى نظر بنيں آتى ؟ اس لئے كرفيشن نے آ تكھيں اعرى كردى ہيں، اس كے نتیج ہن اس كے اعمار ناشائنگى نظر فين آتى۔ چنا نچہ ہن اس كے اعمار ناشائنگى نظر فين آتى۔ چنا نچہ ہب تك كھڑے ہوكر كھانے كافيشن اور دوائ نہيں چلاتھا، اس وقت اگركوئى فيض كھڑے ہوكر كھانا كھا تا تو سارى دنيا اس كو بھى كہتى كہ۔ فير مہذب اور بڑا ناشائنتہ طريقہ ہے، سے طريقہ تو يہ ہے كہ آدى آ رام ہے بیٹھ كركھائے۔

#### فيشن كوبنيا دمت بناؤ

للذافیشن کی بنیاد پرتو تہذیب اور شائنگی روز بدلتی ہے، اور بدلنے والی چیز کا کوئی مجروسہ اور کوئی البذافیشن کی بنیاد اس چیز کا ہے جس کو جمد مخافی است قرار دے دیا، اور جس کے بارے بیس آپ نے بتا دیا کہ برکت اس بین ہے۔ اب اگر حضور اقد س تفافی کی اتباع کی نبیت ہے رہے ام کر لو کے تو آخرت بیل بھی اجر واتو اب، اور دنیا بیل بھی برکت حاصل ہوگی، اور اگر معاذ اللہ ناشائستہ بھے کر اس کو چھوڑ دو کے تو چارتم اس کی برکتوں ہے بھی محروم ہوجاؤ کے، اور چھر بیہ بچیزاں تبھاری مقدر ہوگی، اور وائر معاذ اللہ ناشائستہ بھی کر اس کو محروم ہوجاؤ کے، اور چھر بیہ بچیزاں تبھاری مقدر ہوگی، محرومیاں تبھارے دل بیل محرومیاں ناس کی برکتوں ہے بھی محرومیاں بات لیمی ہوگئی، اس مدیدے بیل آپ نے اس بات کی تنظمت اور تاریکیاں پیدا ہوئی رہیں گی۔ بہر حال بات لیمی ہوگئی، اس مدیدے بیل آپ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ کھانے کے بعدا پی انگلیاں جائے ایک ایک کوئی اس مدیدے بیل ہوجائے۔

## تین الکیوں سے کھانا سنت ہے

#### ألكليال جائع مس ترتب

مجابد كرام تفافق كاعشق و يميئ كه حضور اقدس تلفظ كى ايك ايك ادا كو مارے لئے اس طرح

محفوظ کر کے چھوڑ گئے ہیں کہ ہمارے لئے اس کی نقل اتارنا اور اس کی اتباع آسان ہوجائے، چنانچہ صحابہ کراٹم نے ہمیں بیرہتا دیا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کس ترتیب سے بیرتین اٹکلیاں چاٹا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ان تمین اٹکلیاں چاٹا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ان تمین اٹکلی، پھرشہاوت کی انگلی، اور پھرا گوٹھا۔ جب صحابہ کرام ٹھائٹ آپس شل کر ہیٹھتے تو آپ کی سنتوں کا تذکرہ کرتے، اور ایک دوسرے کو ترغیب ویے کہ ہمیں بھی ای طرح کرنا چاہئے۔ اب اگر کوئی اٹکلیاں نہ چائے تو کوئی گئا ہے۔ اب اگر کوئی اٹکلیاں نہ چائے تو کوئی گئا ہے۔ اب اگر کوئی اٹکلیاں نہ چائے تو کوئی گئا ہے۔ اب اگر کوئی اٹکلیاں نہ چائے تو کوئی گئا ہے۔ اب اگر کوئی اٹکلیاں نہ چائے تو کوئی گئا ہے۔

#### كب تك بنے جائے سے ڈرو كے؟

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے انگلیاں چا ٹیس گے تو لوگ اس پہنی فی ان آثار ان کیں گے، اور ہمیں غیر مہذب اور غیر شائستہ کہیں گے۔ تو یا در کھئے۔ جب تک ایک مرتبہ خم مخوک کر، کمر مضوط کر کے اس بات کا تہیہ نہیں کر لوگے کہ دنیا کے لوگ جو کہیں، کہا کر ہی۔ ہمیں تو حضورا ندس تا پہنے کی سنت محبوب ہے، ہمیں تو اس پر عمل کرتا ہے، جب تک یہ فیصلہ نہیں کر و گے۔ یاد رکھو۔ یہ دنیا تہمارا ہنی نداق اڑاتی رہے گی، مغر فی قو موں کی نقائی کرتے کرتے ہمارا بیرحالی ہوگیا ہے کہ سرے لے کر پاوی تک اپنا سرایا ان کے سائیج میں ڈھال لیا، لباس پوشاک ان جبیا، رہی مہن ان کی سائی کی تقائی کر کے کر سرے لے کر پاوی تک اپنا سرایا ان کے سائیج میں ڈھال لیا، لباس پوشاک ان جبیا، رہی مہن ان کو سائی ہوتی ہے، جہیں ذکر کے مہن ان کی نقائی کر کے دیکھتی ہے، دوزانہ تہماری عزاق ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ جہیں ذات کی نگاہ سے دیکھتی ہے، دوزانہ تہماری عزائی ہوتی ہے۔ جہیارے او پر طمانے کے لگتے ہیں، جہیں دیکھتی ہے، دوزانہ تہماری عزائی ہوتی ہے۔ جہیارے او پر طمانے کے تنے ہی کر بیم طملی اللہ دیکھتی ہے، دورا ہے کہتم نے ان کو خوش کرنے کے لئے ہیں کہ میدلوگ حضر سلط کے اس کے اور ہا ہے کہتم نے ان کو خوش کرنے کے لئے ہیں کہ میدلوگ علیہ میں دورا نے جس کی ماشند ہیں۔ اس تم ان کے سائے کئے تنی بن سنور کے چلے جاؤے۔ لیکن تم عمارے دورا ہو کہ ہوتی ہیں۔ جس کی میدلوگ دورا ہو ہوائے۔ لیکن تم عمارے کئے تنی بن سنور کے چلے جاؤے۔ لیکن تم عمارے دورا ہوں اور فنڈ امینگلسٹ تی رہو گے، اور تہمارے او پر بہی طعنہ کے گا کہ یہ نبیاد پر ست اور غیر مہذب ہیں۔

## بدطعنے انبیاء کیہم السلام کی وراثت ہے

جب تک تم ایک مرتبه کرمضبوط کر کے میتبین کرلوگے کہ بدلوگ طعنے ویتے ہیں تو دیا کریں ،

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الاشرية، باب استحباب لعق الاصابع والقصعة.....، وقم: ۳۷۹، سنن
 ابي داؤد، كتاب الاطعمة ، باب في المنديل، وقم: ۳۳٥، مسند أحمد، وقم: ٤٠٠٤

کونکہ بیطعنے تو حق کے داستے کے دائی کا زیور ہیں، جب انسان حق کے داستے پر چانا ہے تو اس کو یہی طعنے ملاکرتے ہیں۔ ارے ہم کیا ہیں۔ ہمارے تغییروں کہ یمی طعنے طے، چنا نچیقر آن کریم میں ہے: حما نَراكَ اتّبَعَكَ إِلّا الَّذِيْنَ هُمْ أَرَاذِكْنَا بَادِيَ الرّأْي ﴾ (١)

یہ کفار پی فیمبروں سے کہا کرتے تھے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جولوگ تمہاری انباع کر رہے ہیں، یہ بینے دلیل فتم کے لوگ ہیں۔ حقیر اور نا شائستہ اور غیر مہذب ہیں۔ بہر حال، اگرتم مسلمان ہو، پیشبروں کے امتی اوران کے تمع ہوتو کا جہاں اور چیزیں ان کی ورافت بیل تمہیں حاصل ہوئی ہیں، یہ طعنے بھی ان کی ورافت ہیں۔ آگے بڑھ کر ان طعنوں کو گلے لگاؤ، اورائے لئے ان کو یا عث فخر مجموکہ طعنے بھی ان کی ورافت ہیں۔ آگے بڑھ کر ان طعنوں کو گلے لگاؤ، اورائے لئے ان کو یا عث فخر مجموکہ الحمد لللہ، وہی طعنے جو انہیاء بیہم السلام کو دیئے سے بھی جے بھی بھی دیئے جارہے ہیں، یا در کھوا جب تک بیجہ نہ بید نہ بید انہوں نے بڑا جھا شعر کہا ہے: ر

النے جانے سے جب تک تم ڈرو کے زمانہ تم پر ہنتا علی رہے گا

و کیولو، زمانہ بنس رہاہے، خدا کے لئے یہ پرواہ دل کمیے نکال دوکہ دنیا کیا کہے گی، بلکہ بیدد کیموکہ محمد رسول اللہ مُنَاثِنُهُ کی سنت کیا ہے؟ اس پرعمل کر کے دیکمو، انشاء اللہ، ونیا ہے عزت کراؤ کے، آخر کار عزت تمہاری ہوگی، کیونکہ عزت سرکاروو عالم مُنَافِیْل کی سنت کی اتباع میں ہے، کسی اور کی اتباع میں نہیں۔

## انباع سنت برعظيم بشارت

ا تباع سنت پر الله تعالی نے قرآن کریم میں آئی عظیم بشارت دی ہے کہ اس کے برابر کوئی بشارت ہوئی نبیں سکتی، چنانچ فرمایا:

﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ (٢)

یعنی اے نبی! آپ لوگوں سے کہ دیجئے کہ آگر جہیں اللہ سے مجت ہے، تو میری اتباع کرو،
میرے چھیے چلو اور جب میرے چھیے چلو کے اور میری اتباع کرو کے تو اللہ تعالی سے محبت کرو گے،
تمہاری کیا حقیقت تمہاری کیا مجال کہ تم اللہ تعالی سے محبت کرسکو۔اللہ تعالی تم محبت کرنے لگیس
گے، بشرطیکہ تم محمد رسول اللہ مُؤافِّد کی سنتوں کی اتباع کرنے لگو۔ ہمارے حضرت فرما یا کرتے تھے کہ یہ

<sup>(</sup>١) هرد:۲۷

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣١

اس بات کی بشارت ہے کہ جس عمل کوسر کاردو عالم نگاؤ کی انباع کی غرض سے احتیار کیا جائے ، تو پھر جس وقت انسان و عمل کرر ہاہے ، اس وقت وہ اللہ تعالی کا محبوب ہے ، دیکھوسنت بیہ کہ جب آ دی بیت الخلا و میں جائے ، تو جانے سے پہلے بید عام شعے:

((اللُّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ النَّجُبُثِ وَالْخَيَاكِثِ))(١)

اور وافل ہو تے وقت بایاں باؤں دافل کرے او جس وقت تم نے اس نیت سے بایاں باؤں دافل کررہے ہو گئی ہے۔ اس وقت تم نے اس نیت سے بایاں باؤل دافل کررہے ہو کہ بیسر کاروو عالم مُؤاؤل کی سنت ہے اس وقت تم اللہ تعالی کے مجبوب ہو، اس لئے کہ اس وقت تم اللہ کے مجبوب کی سنت کی انہاع کررہے ہو۔

## اللد تعالی اینامحبوب بنالیں کے

ای طرح جس وقت تم اس نیت سے بیالگی جاٹ رہے ہوکہ بیر کار دوعا کم تالی آئی کی سنت ہے،
اس وقت تم اللہ تعالی کے بوب ہو، اللہ تعالی تم سے بحبت کر رہے ہیں، ادمے تم مخلوق کی طرف کیوں
د کھتے ہوکہ وہ بحبت کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اچھا بجور ہے ہیں یا نہیں؟ اس گلوق کا خالق اور ما لک جب
تم سے محبت کر رہا ہے، اور وہ کہ رہا ہے کہ بیکا م ہڑا اچھا ہے۔ پھر جہیں کیا پر واہ کہ دوسر سے پہند کریں
یا نہ کریں ۔ اس لئے سنتوں کے ان طریقوں کو اپنی زیرگی ہیں وافل کریں ۔ ان کو اپنا کیں اور ان طعنوں
کی پر واہ نہ کریں ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آ جکل ایسا زمانہ آ کمیا ہے کہ اس میں دین پر محمل کرنا پڑا مشکل
سنت پر محمل کرنے ہیں کہ آ جا ایسا زمانہ آ کمیا ہے، ورنہ بنا ہے کہ اس الگلیاں جائے کی
سنت پر محمل کرنے ہیں کیا دشواری ہے؟ کون تمہار اہاتھ روک رہا ہے؟ تمہار سے مال و دولت میں یا راحت
محبوبیت جہیں حاصل ہوگئی ، اور اس سنت کی برکات حاصل ہوگئیں ۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالی آئیک سنت کے
صلے ہیں جہیں واز دیں ۔ اللہ تعالی ہمیں تمام سنتوں پڑئی کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آ مین ۔

## ألكليال دوسرے كوجعى چثوانا جائز ہے

ال حديث ش ايك اختيار اورود ديا وقر ماياكه: ( أَوْيُلُمِغُهَا))

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى، كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، رقم: ١٢٩، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، رقم: ٥٦٣، سنن الترمذى، كتاب الطهارةعن رسول الله تَافِيْلُ، باب ما يقول إذا دخل الخلاء، رقم: ٦

لین اگرالگلیاں خود نہ چائے تو کسی اور کو چٹا دے ،علاء کرام رحمیم اللہ نے لکھا ہے کہ اس کا خشاء سے کہ بعض اوقات الی صورت ہو جاتی ہے کہ آ دمی الگلیاں چائے پر قاور نہیں ہوتا، الی صورت میں کسی اور کو چٹا دے ، مشلا ہے کو چٹا دے ، مثلا ہے کہ اللہ شکسی اور کو چٹا دے ، مثلا ہے کو چٹا دے ، مثلا ہے کو چٹا دے ، کسی پر تدے کو چٹا دے ، مثلات کے کو چٹا دوتا تعالی کا رز ق ضائع ہو جائے گا۔اور مخلوق کو چٹا دوتا کہ اس کو بھی برکت حاصل ہو جائے۔

### کھانے کے بعد برتن جا ٹا

عَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعُقِ الْاَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ : ((انَّكُمْ لَاتَدَرُونَ فِي آيِ طَعَامِكُمُ الْبَرَّكَةُ)(١) حضرت جابر تَالِظُوْرُ ماتِ بِين كَرْضُورا قَدْسَ الْأَيْلُ فَ الْكَلِيالِ جَائِحُ اور پياله جَائِحُ مويا، اورفر ما يا كَرْمُ نَبِسِ جائِحْ كَرْمِها رَبِ كُمَا فَ بِي كَنْ صَعِيشٍ بركت ہے۔

اس مدیث ش ایک ادب ادر بیان فرایا ہے۔ وہ یہ کہ کھانے کے بعد الگیاں بھی چائے ، اور جس برتن شل کھار ہا ہے۔ اس برتن کو بھی چائ کر صاف کر لے ، تا کہ اللہ تعالی کے در تی کی تاقد ری نہ ہو۔ ویسے تو برتن شل کھار ہا تھا ہی سالن نکالنا چاہئے۔ جتنا کھا سکنے کی تو قع ہو، زیادہ نہ نکا نے ، تا کہ بعد میں پیچ نہیں ، لیکن اگر بالفرض کھا تا پلیٹ میں زیادہ نکل آیا ، اور کھا تا بی گیا ، اور اب کھانے کی گنجائش باتی شہر تنی ، ایسے موقع پر بعض لوگ یہ بھے تیں کہ پلیٹ میں جتنا سالن نکال لیا ہے ، اس سب کو کھا کر ختم کرنا ضروری ہے ، جتی کہ بعض لوگ اس کو فرض واجب بھٹے گئے ہیں چاہ بعد میں ہینے ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یا در رکھئے! شریعت میں بیٹھ نہیں کہ فرض واجب بھٹے گئے ہیں چاہ بعد میں ہینے ہی کون نہ ہو جائے۔ یا در رکھئے! شریعت میں بیٹھ نہیں کہ فرض واجب بھٹے گئے ہیں چاہ بعد میں ہینے تی گئے ہیں ہوا ہو و دینے کی مخبائش ہے۔ لیکن اول تو زیادہ کھا تا نکالو بی نہیں۔ لیکن آگر زیادہ کھا تا نکل آگے تو اس کو چھوڑ دیے کی مخبائش ہے۔ لیکن اس محمل میں جسیلا ہوا نہ ہو ہور ایا اگل آگے تو اس کو جھوڑ دکہ وہ چھوڑ ابوا کھا تا بیا لے کے ایک طرف ہو، پورے پیالے میں پیسیلا ہوا نہ ہو ہور ایا گئا تا کہا تا ہیا ہے اس کے بیا ہوا کھا تا کہا اور کو یا جائے تو اس کو کو باتا کی اور کھا تا کہا اور کو یا جائے تو اس کو تی ہو ، اسلام کی سے تعلیم ہو تعلیم ہیں ہو ۔

### ورنه يجي كوحياث لے

بعض اوقات آ دمی ہاتھ ہے کھانا نہیں کھاتا، بلکہ چچوں سے کھانا کھاتا ہے۔اس وقت الگیوں کے جاشنے کی سنت پر کس طرح عمل کرے؟اس لئے کہ الگیوں پر کھانا لگا ہی نہیں۔تو بعض علاء نے فرمایا کہ اگر کوئی فخص جیجے سے کھار ہاہے تو چیچے پر جو کھانا لگا ہوا ہے۔اس کواس نیت سے جاٹ لے کہ نی کریم الکافی نے بیفر مایا کہ معلوم نہیں کہ کھانے کے س جے بیس برکت ہے؟ اب کھانا میری الگلیوں پر لگانہیں ہے۔ مگر چچوں پرلگا ہوا ہے۔ اس کوصاف کر لے، تو امید ہے کہ انشاء اللہ، اس سنت کی فضیلت اس بیں بھی حاصل ہوجائے گی۔

## كرابوالقمه الفاكركعالينا جابئ

وَعَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إذَا وَقَعَتُ لُقَمَةُ آحَدِكُمُ فَلْيَا حُفْهَا فَلْيُمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنُ آذًى وَ لَيَا كُلُهَا، وَ لَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمُسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتَّى يَلْعَقَ آصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمُسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتَّى يَلْعَقَ آصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِئُ فِي أَيْ طَعَامِهِ الْبَرْكَةُ )) (١)

بعض اوقات کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ یا کوئی چیز گرجائے تو اس کواٹھا کرصاف کر کے کھا لیٹا

چاہیے ، بعض اوقات انسان اس کواٹھا کر کھاتے ہوئے شرما تا ہے اور جبجکتا ہے، اس لیے حضور سالی فاٹھا کے فرمایا کہ ایسانہ کرو، اس کے کہ بیاللہ تعانی کا رزق ہے، اس کی عطا ہے اس کی تاقدری نہ کرو، اس کو اٹھا کرصاف کر نے کھا لو۔ البتہ اگر وہ لقمہ اس طرح گرگیا کہ بالکل طوث یا تا پاک ہوگیا، اور گندہ ہو گیا، اور الب اس کوصاف کر کے کھانا ممکن نہیں ہے تو بات دوسری ہے۔ بجوری ہے۔ لیکن اس کواٹھا کر صاف کر کے کھایا جا سکتا ہو، اس وقت تک نہ چھوڑ و۔ اس لئے کہ بیاللہ تعالی کا رزق ہے، اس کی قدر اور تعظیم خاب کہ اس کی قدر اور تعظیم نہیں کرو گے، اس وقت تک تہ جس بھی وہی بات ہے کہ گرے ہوئے کواٹھا وقت تک تہ جس رزق کی برکت حاصل نہیں ہوگ ۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ گرے ہوئے کواٹھا کر کھانا آئے کل کی تہذیب کے خلاف ہے، اس لئے آ دی اس سے شرما تا ہے، اور بیہ وچتا ہے کہ اگر کھیا تا آئے کل کی تہذیب کے خلاف ہے، اس لئے آ دی اس سے شرما تا ہے، اور بیہ وچتا ہے کہ اگر کھیا تا آئے کل کی تہذیب کے خلاف ہے، اس لئے آ دی اس سے شرما تا ہے، اور بیہ وچتا ہے کہ اگر کھی اس کواٹھاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ بیر بڑا تھیدہ ہے۔ لیکن اس برایک واقعہ کون گھیا۔

#### حضرت حذيفه بن يمان طالن كاواقعه

حضرت حذیفہ بن بمان عامی جوحضور اقدس منافی کے بڑے جاشار محانی ہیں، اور حضور اقدس کے بڑے جاشار محانی ہیں، اور حضور اقدس کے راز دار ، ان کا لقب ''مسلم انول نے ایران ہیں کے راز دار ، ان کا لقب ''مسلم کیا ، جو کسرای اس وقت کی بڑی عظیم طاقت اور سپر پاور تھا، اور ایران کی

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الاشرية، باب استحباب لعق الاصابع والقصعة.....رقم: ٣٧٩٣، سنن ابن الترمذي، كتاب الاطعمة عن رسول الله، باب ما جاه في اللقمة تسقط، رقم: ١٧٢٥، سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب لعق الاصابع، رقم: ٣٣٦،مسند أحمد، رقم: ٤٣٨٥

تہذیب ساری دنیا کے اعدر مشہور تقی، اور اس کا غلنا ہوا۔ اس لئے کہ اس وقت دو بی تہذیبیں تغییں۔ ایک رومی اور ایک ایرانی، لیکن ایرانی تہذیب اپنی نزاکت، اپنی صفائی سقرائی جس زیادہ مشہور تقی۔ بہر حال، جب جمِلہ کیا تو کسرای نے مسلمانوں کو غدا کرات کی دفوت دی کہ آپ لوگ جارے ساتھ غدا کرات کریں۔

### ا پنالباس نہیں چھوڑیں سے

حضرت جذیفہ بن بھان اور حضرت دیجی بن عامر خالا جب فراکرات کے لئے جانے گئے، اور
کسرای کے لئے میں واقل ہونے گئے، تو اس وقت وہ اپنا وی سیدھا ساوہ نباس پہنے ہوتے تھے، چونکہ
لمباسفر کر کے آئے تھے، اس لئے ہوسکا ہے کہ وہ کپڑے کھے میلے بھی ہوں، دربار کے درواز ہے پر جو
دربان تھا، اس نے آپ کوا عدر جانے سے روک دیا، اس نے کہا کہ تم اسٹے بڑے باوشاہ کسرای کے
دربار میں ایسے لباس میں جارہے ہو؟ اور یہ کہ کر اس نے ایک جبد دیا کہ آپ یہ جہد ہائی کر جا کیں
حضرت ربھی بن عامر خالف نے اس وربان سے کہا کہ اگر دربار میں جانے کے لئے اس کا دیا ہوا جبہ
پہننا ضروری ہے، تو پھر ہمیں اس کے دربار میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ہم جا کیں گے تو اس
لباس میں جا کیں گے، اور اگر اس کو اس لباس میں ملنا منظور نہیں، تو پھر ہمیں ہی اس سے ملنے کا کوئی
شوق نہیں ۔ ابندا ہم والی جارہے ہیں۔

### تکوار د مکیرلی، باز وجعی د مکیر

حضرت رابی بن عامر رضی الله عند نے وہ مگوارجس پر کتر نیس لیٹی ہوئی تھیں ، اس کا ایک وارجو کیا تو اس ڈھال کے دوکھڑے ہو گئے۔ سب لوگ بیانظارہ دیکھر حیران رہ گئے کہ خداجائے بیکسی مخلوق آسٹی ہے۔ چنانچہ دربان نے اندراطلاع بھیج دی بیالی مخلوق ہے کہ اپنی ٹوٹی ہوئی مکوارے ڈھال کے دو محکڑے کردیئے ، پھران کواندر بلالیا گیا۔

#### ان احقول کی وجہ سے سنت چھوڑ دوں؟

جب اعد پنچ و قواضع کے طور پر پہلے ان کے سامنے کھانا لاکر رکھا گیا، چنانچ آپ نے کھانا مشروع کیا، کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ ہے ایک توالہ ینچ گر گیا۔ حضور اقدس خالات کی تعلیم یہ ہم کہ اگر توالہ ینچ گر گیا۔ حضور اقدس خالات کی تعلیم یہ کہ اگر توالہ ینچ گر جائے تو اس کو ضائع نہ کر ووہ اللہ کا رزق ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے رزق کے کون سے جھے میں برکت رکع ہے، اس لئے اس توالے کی ناقدری نہ کرو، بلکہ اس کو اٹھا لو، اگر اس کے اور پر پکو کی گی ہے تو اس کو صاف کر لو، اور پھر کھالو۔ چنانچ جب توالہ ینچ گرا تو معرت حذیفہ ناٹٹ کو یہ مدیث یا دا گئی، اور آپ نے اس توالہ کو اٹھا نے کے لئے بنچ ہاتھ بر حمایا، آپ کے برابرایک صاحب بیٹھے تھانہوں نے آپ کو کہنی بار کر اشارہ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو دنیا کی سپر طاقت کسرای کا در بار ہے، اگرتم اس در بار میں زمین پر گرا ہوا توالہ اٹھا کر کھاؤ گئو ان لوگوں کی میر طاقت کسرای کا در بار ہے، اگرتم اس در بار میں زمین پر گرا ہوا توالہ اٹھا کر کھاؤ گئو ان لوگوں کے دین پر ترا ہوا توالہ اٹھا کر کھاؤ گئو ان لوگوں کے دین پر ترا ہوا توالہ اٹھا کر کھائے کا موقع نہیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو۔ جواب میں معرت حذیفہ بن علی سے کہ توالہ اٹھا کر کھائے کا موقع نہیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو۔ جواب میں معرت حذیفہ بن عمان ٹائٹو نے کیا توالہ اٹھا کر کھائے کا موقع نہیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو۔ جواب میں معرت حذیفہ بن عمان ٹائٹو نے کیا جب جملہ ارشاد فر مایا:

"آآژُوكُ سُنَّة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَوُلَاءِ الْحَمَةَى؟" كيا شِ ان احتول كى وجه ہے سركار دوعالم مُلَّقَتْم كى سنت چھوڑ دوں؟ چاہے بيا چھا سمجميں، عزت كريں، يا ذلت كريں، يا قداق اڑا مَيں، ليكن شِ سركار دو عالم مُلَقَّقُ كى سنت نہيں چھوڑ سكا۔ چنانچے دولقمہ اٹھا كرصاف كركے كھالا۔

# بیہے فاتح ایران!

کسرای کے دربار کا دستوریہ تھا کہ وہ خود تو کری پر بیٹھا رہتا تھا اور سارے درباری سامنے کھڑے رہے تھے۔ حضرت ربعی بن عامر ڈاٹٹ نے کس سے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے میروکار ہیں ، اور حضور اقدس ناٹٹ آئی ہے ہیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ایک آ دی بیٹھا رہے اور باقی آ دی اس کے میروکار میں ، اس نے کھڑے رہیں ، لہذا ہم اس سے غدا کرات کرنے کے لئے تیار نہیں ، یا تو باقی آ دی اس کے سامنے کھڑے رہیں ، لہذا ہم اس سے غدا کرات کرنے کے لئے تیار نہیں ، یا تو

ہارے لئے ہی کرسیاں متکوائی جائیں، یا کس کی ہمارے سامنے کھڑا ہو۔ کس کی خب بیددیکھا کہ بیالا کے ہماری تو ہماری تو ہین کرنے کے لئے آگئے، چنا نچاس نے تھم دیا کہ ایک مٹی کا ٹو کرا ان کو دے دیا مر پر رکھ کران کو والیس روانہ کر دو، میں ان سے بات نہیں کرتا، چنا نچا یک مٹی کا ٹو کرا ان کو دے دیا گیا۔ حضرت ربھی بن عامر ڈائٹونے وہ ٹو کرا اس پر رکھ لیا، جب دربارے لگئے گئے تو جاتے ہوئے بیہ باز اے کس کی ، بیہ بات یا در کھنا کہ تم نے ایران کی مٹی ہمیں وے دی۔ یہ کہ کر روانہ ہو گئے ایرانی لوگ بیزے تو ہم پرست میں کے لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جو کہا کہ ایران کی مٹی ہمیں دے دی "بیتو برخ بیز اور کی مٹی ہمیں دے دی تھی دوڑ ایا کہ جاؤ جلدی سے وہ مٹی کا ٹو کرا والی لے کی یہ فالی ہوگی، اب کس کی بدفالی ہوگی، اب کس کی مارٹائٹ کہاں ہاتھ تھی دوڑ ایا کہ جاؤ جلدی سے وہ مٹی کا ٹو کرا والی لے آ دی اب حضرت ربھی بن عامر ڈائٹ کہاں ہاتھ تھی آئی والے تھے۔ چنا نچہ وہ لے جائے میں کامیاب ہو گئے، اس لئے کہ انڈ تعالی نے لکھ دیا تھا کہ ایران کی مٹی انہی ٹو ٹی ہوئی موار والوں کے ہاتھ میں ہے۔

### کسڑی کے غرور کوخاک میں ملاویا

اب بتاہیے کہ انہوں نے اپنی عزت کرائی یا آج ہم سنتیں چھوڈ کر کروار ہے ہیں؟ عزت انہول نے ہی کرائی ، اور السی عزت کرائی کہ ایک طرف تو سنت پڑمل کرتے ہوئے نوالہ اٹھا کر کھایا ، تو دوسر کی طرف ایران کے وہ کج کلاہ جوغرور کے جسمے ہے ہوئے تھے، ان کا غرور ایسا خاک جس ملایا کہ حضور اقدس مُلَاثِیْنَ نے فرمایا دیا:

((إذَا هَلَكَ كِسُراى فَلَا كِسُراى بَعْلِهُ))(١)

جس دن کسرای بلاک ہوااس کے بعد کوئی کسراکی نہیں ہے، دنیا ہے اس کا نام ونشان مٹ میا۔ بہر حال، یہ جوسنت کہ اگر تو الہ بیچ کر جائے تو اس کواٹھا کر کھالو، اس کوشر ما کرمت چھوڑ تا چاہیے، بلکہ اس سنت پڑھل کرنا چاہئے۔

#### مداق اڑانے کے ڈرسے سنت چھوڑ ناکب جائز ہے؟

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی سنت الی ہے۔جس کا ترک بھی جائز ہے، اوراس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اگر اس سنت پڑمل کیا گیا تو پچھے مسلمان جو بے فکر اور آزاد خیال ہیں۔وہ اس سنت کا نداق اڑا کر کفر وار تداد میں جتلا ہوں گے، تو ایسے موقع میں اس سنت پڑمل چھوڑ دے تو سے جائز

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب فرض الخمس، باب قول النبی أحلت لكم الغنا الم، وقم: ۲۸۸۸، صحیح مسلم، کتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لاتقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل، رقم: ۱۹۱، مسنن الترمذی، کتاب الفتن عن رسول الله، باب ما جاء اذا ذهب كسرای فلا كسرای بعده، رقم: ۲۱٤۲، مسند أحمد، رقم: ۱۸۸۷

ہے، مثلاً زین پر بیٹھ کر کھانا سنت سے قریب تر ہے۔لیکن اگر آپ کی وقت ہوٹل یار پیٹورنٹ میں کھانے کے لئے چلے گئے۔وہاں کرسیاں پھی ہوئی ہیں۔اب آپ نے وہاں جا کر بیسو چا کہ زیمن پر بیٹھ کے ۔تو اس بیٹھ کر کھانا سنت سے زیادہ قریب ہے، چنانچہ وہیں پر آپ زیمن پر رومال بچھا کر بیٹھ گئے ۔تو اس صورت ہیں اگر اس سنت کی تو ہیں اور تفخیک کا اندیشہ ہو، اوز اس سے لوگوں کے کفر اور ارتد اوہ ہیں جنلا ہونے کا اندیشہ ہوتو ایس سنت کو چھوڑ دے، اور کری پر ہونے کا اندیشہ ہوتو ایس سنت کو چھوڑ دے، اور کری پر ہیٹھ کر کھا لے۔

کین بیال وقت ہے جب ال سنت کو چھوڑ نا جائز ہو، کین جہاں اس سنت کو چھوڑ نا جائز اور مہاں نہیں۔ دوسرے یہ کہ مسلمان مہار نہ ہو، وہاں کسی کے نداق اڑانے کی وجہ ہے اس سنت کو چھوڑ نا جائز نہیں۔ دوسرے یہ کہ مسلمان کی بات اور ہے۔ کا فرکی بات اور ہے ، اس لئے کہ مسلمان کے اندر تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ سنت کا خداق اڑانے کے نتیج میں کا فر ہوجائے گا، کیکن اگر کا فروں کا مجمع ہے۔ تو وہ پہلے ہے ہی کا فر ہیں ، ان کے خداق اڑانے سے پچھ فرق نہیں پڑنیا۔ لہٰذاو ہاں پرسنت پر عمل کوچھوڑ نا درست نہیں ہوگا۔

### كمان كا كركوني مبمان آجائة؟

وَعَنُ جَايِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((طُعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الْإِنْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْإِنْنَيْنِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةِ، وَطَعَامُ الْارْبَعَةِ يَكْفِى النَّمَانِيَةَ))(١)

حضرت جابر اللفافر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ الله الله کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدی
کا کھانا دوآ دی کے لئے کافی ہوجاتا ہے۔ اور دوآ دی کا کھانا چار کے لئے کافی ہوجاتا ہے۔ اور چار کا
کھانا آٹھ کے لئے کافی ہوجاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ اگرتم کھانا
کھانے ہینے، اور اس وقت کوئی مہمان یا ضرورت مندآ گیا، تو اس مہمان کو یا اس ضرورت مند کوصرف
اس وجہ سے واپس مت لوٹاؤ کہ کھانا تو ہم نے ایک بی آ دی کا بنایا تھا، اگر اس مہمان کو یا ضرورت مند کوکھانے میں شریک کرلیا تو کھانے میں کی واقع ہوجائے گی، بلکہ ایک آ دی کا کھانا دو کے لئے ہمی
کافی ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس ضرورت مند کو واپس مت لوٹاؤ، بلکہ اس کو بھی کھانے میں شریک کرلو،
اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت عطافر مائیں گے۔ اور جب ایک کا کھانا دو کے لئے کافی

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل رقم: ٣٨٣٦، سنن الترمذي، كتاب الاطعمة عن رسول الله، باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين، رقم: ١٧٤٣ مسند ١٧٤٣، سند ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب طعام الواحد يكفي الاثنين، رقم: ٣٢٤٥، مسند أحمد، رقم: ٩٠٩٨

موجاتا ہے تو دو کا کھانا جارے گئے ،اور جارا کھانا آتھ کے لئے کافی موجاتا ہے۔

#### سائل كوۋانث كرمت بھگاؤ

ہمان ہو، دوئی ہو، روائی پڑگیا ہے کہ مہمان ای کو مجما جاتا ہے جو ہمارے ہم پلہ ہو، یا جس سے شامائی ہو، دوئی ہو، رشتہ دار ہو، اور دوہ بھی اپنے ہم پلہ اور اپنے اسٹیٹس کا ہو، وہ تو حقیقت میں مہمان ہو، اور جو بے چارہ غریب اور سکین آ جائے تو کوئی شخص اس کو مہمان ہیں ما تیا، بلکہ اس کو مہمان ہیں ما تیا، بلکہ اس کو مہمان ہیں جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ما گئے والا آ میا، حالا تکہ حقیقت میں وہ بھی اللہ تعالی کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ اس کا اگرام کرتا بھی ہر مسلمان کا حق ہے، البذا اگر کھانے کے وقت ایسا مہمان آ جائے تو اس کو بھی کہ اس کو جات ایسا مہمان آ جائے تو اس کو بھی اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا جائے کہ اس کو جات سائل آ جائے تو اس کو واپس لوٹا نا ایسی بات نہیں، اس کو بھی دے کر رخصت کرتا چاہے۔ اور اس سے تو ہر حال میں پر ہیز کرتا چاہے کہ اس کو ڈانٹ کر جمگا دیا جائے۔ قرآن کر بھی کا ارشاد ہے:

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ﴾ (١)

سائل کو جمز کو بیس اس لئے حتی الا مکان اس بات کی کوشش کرو کہ جمز کئے کی نوبت نہ آئے ،اس لئے بعض اوقات آ دمی اس کے اندر حدود ہے تجاوز کر جاتا ہے ، جس کے نتیجے میں بڑے خراب حالات پیدا ہوجائے ہیں۔

#### أبك عبرت آموز واقعه

حطرت تعانوی محلیہ نے اپنے مواحظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب ہوے ووات مند سے ، ایک مرجہ وو اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے ، کھانا ہی اچھا بنا ہوا تعا۔ اس لئے بہت شوق و و وق سے کھانا کھانے کے لئے بیشے ، استے میں ایک سائل ور وازے ہر آ گیا ، اب کھانے کے دوران سائل کا آتا ان کو تا گوار ہوا ، چنانچہ انہوں نے اس سائل کو ڈائٹ ڈیٹ کر ڈلیل کر کے باہر نکال و یا۔ اللہ تعانی محفوظ رکھے بعض اوقات انسان کا ایک ممل اللہ کے ضعب کو دھوت و بتا ہے ۔ چنانچہ بچھ عرصہ کے بعد میاں ہوی میں ان بن شروع ہوئی ، اڑائی جھڑے سے میں ان تک کہ طلاق کی تو بت آگئی ، اوراس نے طلاق دے دی۔ بیوی نے اپنے شکے میں آ کر عدت گراری ، اور عدت کے ورست کے اور عدت کے اپنی اور عدت کے دیت کے اور عدت کے دیت کے اور عدت کے دیت کے اور عدت کے اس کا دوران کے ایک کہ طلاق کی اور عدت کے دیت کی اور عدت کے دیت کو بت آگئی ، اوراس نے طلاق دے دی۔ بیوی نے اپنے شکے میں آ کر عدت گراری ، اور عدت کے دیت کے دیت کے دیت کے دیت کو بت آگئی ، اوراس نے طلاق دے دی۔ بیوی نے اپنے شکے میں آ کر عدت گراری ، اور عدت کے دیت کے دیت کی کہ دیت کے دیت کی دیت کے دیت کے میں آگئی کی دیت کی دیت کے دیت کی دیت کر دیت کے دیت کے دیت کی دیت کی دیت کی دیت کے دیت کی دیت کی دیت کے دیت کی دیت کے دیت کی دیت کے دیت کی دیت کو دیت کی دیت کر دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کو دیت کو دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کو دیت کی دیت کر دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کر دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کر دیت کی دیت کی دیت کر دیت کی دیت کر دیت کی دیت کر دیت کر دیت کر دیت کر دیت کر دیت کی دیت کر دیت کر

<sup>(</sup>١) الضحيَّ:١٠

بعد کسی اور خفس ہے اس کا نکار ہوگیا، وہ بھی ایک دولت مند آ دمی تھا۔ پھر وہ ایک دن وہ اپنے اس دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹے کر کھانا کھا رہی تھی کہ اشتے ہیں دروازے پر ایک سائل آ گیا، جنانچہ بیوی فی کہ اشتے ہیں دروازے پر ایک سائل آ گیا، جنانچہ بیوی نے اپنے شوہر ہے کہا کہ ہیرے ساتھ ایک واقعہ بیش آ چکا ہے۔ بیجے اس بات کا خطرہ ہے کہ ہیں اللہ کہ دے آ دُر کا خضب نازل نہ ہو جائے۔ اس لئے ہیں پہلے سائل کو پچھ دے دوں۔ شوہر نے کہا کہ دے آ دُر جب دہ دور ہے گئی تو اس نے دیکھا کہ و سائل جو دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ اس کا پہلا شوہر تھا۔ چنانچہ دہ جب ان روانی آ کراپنے شوہر کو بتایا کہ آج ہیں نے جیب منظر دیکھا کہ برسائل وہ میرا پہلا شوہر ہے ، جو بہت دولت مند تھا۔ ہیں ایک دن اس کے ساتھ اس طرح بھی کھانا کھار ہی تھی کہ استے ہیں دروازے پر ایک سائل آ گیا اور اس نے اس کو جھڑک کر بھگا دیا تھا۔ جس کے نتیج ہیں اب اس کا بیہ طوہر کے پاس آ یا تھا۔ وہ در حقیقت ہیں بی تھا۔ اللہ تعالی نے اسکی دولت اس دومرے شوہر کو عطا فر ہوی ۔ نی کریم نائی آ نے اس فوہر کے پاس آ یا تھا۔ وہ در حقیقت ہیں بی تھا۔ اللہ تعالی نے اسکی دولت اس دومرے شوہر کو عطا فر ہادی ، اور اس کو دے دیا، اللہ تعالی ہے دوقت سے محفوظ در کھے۔ نی کریم نائی آ نے اس

((اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوُدُ بِكَ مِنَ الْحُورِ بَعُدَ الْحُورِ)(ا)

بہر حال، کی بھی سائل کوڈا نٹے ڈپٹے ہے جی الامکان پر ہیز کرو، البتہ بعض اوقات ایسا موقع
آ جاتا ہے کہ ڈانٹے کی ضرورت ڈی آئی ہے۔ تو فقہا ورحم اللہ نے اس کی اجازت وی ہے۔ لیکن حق
الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ ڈانٹے کی ضرورت ڈی نہ آئے۔ بلکہ بچود ہے کر رخصت کردو۔
اس حدیث کا دوسرا مفہوم ہیہ ہے کہ اپنے کھانے کی مقدار کو ایسی پھر کی لکیر مت بناؤ کہ کنٹا
کھانے کامعمول ہے۔ روزاندا تناہی کھانا ضروری ہے، بلکہ اگر بھی کسی وقت پچو کی کا موقع آ جائے تو
اس کی بھی تنجائش رکھو، اس لئے آ پ نے فر مایا کہ ایک آئے۔ آ دی کا کھانا دو کے لئے ، اور دو کا کھانا چار کے
اس کی بھی تنجائش رکھو، اس لئے آ پ نے فر مایا کہ ایک آئے۔ آ دی کا کھانا دو کے لئے ، اور دو کا کھانا چار کے
لئے کا فی ہوجاتا ہے ، اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کی حقیقت کو بچھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آ میں۔

<sup>(</sup>۱) ليركي دعا الى طرح ب: ((اللهم إنى أعوذيك من وعثاه السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم و من سوء المنظر في الأهل و المال)) سنن الترمذي كتاب الدعوت عن رسول الله، باب ما يقول اذا خرج مسافرا، رقم: ٢٣٦٦، سنن النسائي كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من الحور بعد الكور، رقم: ٤ ، ٤ ٥ ٥ مسنن ابن ماجه ، كتاب الدعاء ، باب ما يدعوبه الرجل اذا سافر، رقم: ٣٨٧٨، مسند أحمد، رقم: ١٩٨٤٣

#### حضرت مجد دالف ثاني يحظظ كاارشاد

بہرحال، کھانے کی تقریبا اکثر سنتوں کا بیان ہو چکا، اگر ان سنتوں پڑھل نہیں ہے، تو آج ہی سے اللہ کے نام پران پر مل کرنے کا ارادہ کر کیں۔ یقین رکھے کہ اللہ تعالی نے جو تورانیت، اور دوسرے عجیب وغریب فوائد اتباع سنت میں رکھے ہیں، وہ انشاء اللہ ان چھوٹی حجموثی سنتوں برعمل کرنے ہے بھی حاصل ہو جائیں گے۔حضرت مجدد الف ٹانی مجٹلا کا ارشاد باریار سننے کا ہے کہ الله تعالی نے مجھے علوم ظاہرہ سے سرفراز فر مایا ، حدیث پڑھی تغییر پڑھی ، فقہ پڑھی ، تو یا تمام علوم ظاہرہ الله تعالى نے عطافر مائے ،اس میں الله تعالى نے جھے كمال بخشاء اس كے بعد جھے خيال ہوا كه بيد كھنا جاہے کہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ کیا کہتے ہیں؟ان کے پاس کیا علوم ہیں؟ چنانچدان کی طرف متوجہ ہو کر ان کے علوم حاصل کئے ،صوفیاء کرام کے جو جارسلسلے ہیں۔سہرور دید، چشتیہ، نقشبند بیاور قاور بیان سب کے بارے میں ول میں بیجنجو پیدا ہوئی کہ کونسا سلسلہ کیا طریقہ تعلیم کرتا ہے؟ سب کی سیر کی ، اور جاروں سلسلوں میں جتنے اعمال، جتنے اشغال، جتنے اذکار، جتنے مراقبات، جتنے چلے ہیں۔ وہ سب انجام دیتے، سب کھ کرنے کے بعد اللہ تعالی نے مجھے ایسا مقام بخشا کہ خود مرکار دو عالم ظافیا کے ا ہے دست مبارک ہے مجھے خلعت پہنایا، پھراللہ تعالی نے اتنا اونیا مقام بخشا کہ امل کو پہنیا، پھر اصل ے قل کو پہنچا جی کہ میں ایسے مقام پر پہنچا کہ اگر اس کوزبان سے ظاہر کروں تو علا و ظاہر مجمد پر كفر كافتوى لكادين، اورعلاء باطن مجمد يرزئد اين مونے كافتوى لكاديں اليكن يس كيا كرول كدالله تعالى في مجھے واقعۃ اپنے نفنل سے بیرہ مقامات عطافر مائے ، اب بیرمارے مقامات حاصل کرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں ، اور جو مخص اس دعا برآ مین کہہ دے گا ، انشا واللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے

> "ا الله! مجمع ني كريم تلقيل كاست كا اتباع كا توفق عطا فرماء الله! مجمع ني كريم مُلَافِلُ كى سنت پر زنده ركه اور اب الله! مجمع ني كريم مُلَافِيلُ كى سنت بى يرموت عطا فرما" آجن

## سنتول برعمل كري

بہرحال، تمام مقامات کی سیر کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ میں ہے کہ جو پکھے ملے گا، وہ نبی کریم ظافرہ کی سنت کی اتباع میں ملے گا۔ تو حضرت مجد دالف ثانی پیکٹیفرماتے ہیں کہ میں تو سارے مقامات کی سیر کرنے کے بعداس نتیج پر پہنچا بتم پہلے دن پہنچ جاؤ، پہلے ہی دن اس بات کا ارادہ کرلونی کریم خانی کی جنتی سنیں ہیں۔ان برعمل کروں گا، پھراس کی برکت اور نورانیت دیھو گے، پھر زندگی کالطف کالطف و بھو، یا در رکھو، زندگی کالطف فتی و فجو رہے نہیں ہے، گزا ہوں ہیں نہیں ہے، اس زندگی کالطف ان لوگوں سے پوچھو، جنبوں نے اپنی زندگی کو نبی کریم خانی کی سنتوں ہیں ڈھال لیا ہے۔ حضرت سفیان توری بہتی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زندگی کا جولطف اور اس کا جو کیف اور لذت ہمیں عطا فرمائی ہے۔اگر ان ونیا کے بادشا ہوں کو پینہ لگ جائے تو تکواریں سونت کر ہمارے مقابلے کے لئے آجا کی نزت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔اگر ان کو بیدلذت حاصل ہو جائے۔ائی لذت اللہ تعالی اپنے فضل و کرم اور اپنی فرمائی ۔ائی کو کی اس پڑھل کر کے دیکھے۔ائی راہ پر چل کر دیکھے، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم اور اپنی فرمائی ۔ائی کو کی اس پڑھل کر کے دیکھے۔ائی راہ پر چل کر دیکھے، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم اور اپنی

رحمت سے ہم سب کواتاع سنت کی توقی عطافرمائے۔ آجن۔ وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمُدُ لِلْهُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مَدْ مَدُ

# ینے کے آواب ﴿

بعدازخطيه مستوند!

أمَّا بَعُدُا

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

عَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ

فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًاء يَعْنِي يَتَنَفَّسُ خَارِجَ الْإِنَّاءِ. (١)

'' حضرت اکس ٹٹاٹٹ فر مائے ہیں کہ آئخضرت خُٹاٹٹ پینے کی چیز کو،خواہ وہ پانی ہو یا شربت ہو۔اس کو تین سانس میں بیا کرتے تھے، پھرسانس لینے کی وضاحت آ کے کروی کہ چینے کے دوران برتن منہ ہے ہٹا کرسانس لیا کرتے تھے''

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَشُرَبُوُا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثَنَى وَثُلَاك، وَسَمُّوا إِذَا آنْتُمُ شَرِبُتُمْ وَاحْمَلُوا إِذَا آنْتُمْ رَفَعْتُمْ)) (٢)

حضرت عبد الله بن عباس می خاص مروی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ حضور اقدس خالی آئی نے ارشاد فرمایا، پینے کی کسی بھی چیخ کواونٹ کی طرح ایک ہی مرتبہ نہ پیا کرو۔ یعنی ایک ہی سانس میں ایک ہی مرتبہ نہ پیا کرو۔ یعنی ایک ہی سانس میں ایک ہی مرتبہ آ دمی غث فٹ کر کے پورا گلاس طلق میں انڈیل وے، یہ جی نہیں۔ اور اس ممل کو آپ نے اونٹ کے کے وہ ایک ہی مرتبہ میں سارا پانی لی جاتا

اصلای خطبات (۱۲۱۲/۵) بعداز نمازعمر، جامع مجد بیت المكرم، كراچی، مفتی تق عثمانی صاحب مرطله كابی بیان علامه تووی كی" ریاض الصالحین "ك ایک حصه (باب أدب الشرب و استحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، و كراهیة التنفس فی الإناء، و استحباب إدارة الإناء علی الأیمن فالاً یمن بعد المبتدیء) كاورس بریاض الصالحین، ص ۲۶۸

(١) صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهية التنفس في نفس الاناه، رقم: ٣٧٨٦، مسند أحمد، رقم: ١٢٧٣٠

(٣) سنن الترمذي، كتاب الأشربة عن رسول الله، باب ما جاد في التنفس في الاتاء، رقم: ١٨٠٧

ہے۔تم اس کی طرح مت ہیو، بلکہ تم جب پانی ہیوتو یا دوسانس میں ہیو، یا تنین سانس بن ہیو، اور جب پانی پیتا شروع کر دتو اللہ کا نام لے کراور بسم اللہ پڑھ کرشروع کرو، یہبیں کہ محض غث کر کے پانی حلق ہے اتارلیا۔

ميرے والد ما جدحضرت مفتی جمر شفيع صاحب و يختان كا ايك چيونا رساله ہے، جس كا ناہے "بہم الله كفتائل و مسائل "اس چيو نے ہے رسالے بيس حقائق و معارف كا دريا بند ہے۔ اگر اس كو پڑھے تو انسان كى آئكميں كمل جائيں۔ اس بيس حضرت والد صاحب و ينتان نے ہي بيان فر مايا كہ بديانى جس كو تم نے اك ليے كا ندر طلق ہے بيجے اتارليا ، اس كے بارے بيس ؤرايہ سوچو كہ بدياتى كہاں تھا؟ اور تم كت كيے پہنجا؟

## یانی کے خدائی نظام کا کرشمہ

اللہ تعالیٰ نے پانی کا سارا ذخیرہ مندر میں جمع کر رکھا ہے، اور اس مندر کے پانی کو کھارا بنایا،
اس لئے کہ اگر اس پانی کو بیٹھا بناتے تو پھر مے کے بعد یہ پانی سر کرخراب ہوجاتا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اعدا لیے نمکیات رکھے کہ روز انہ لاکھوں جا توراس میں مرجاتے ہیں۔ اس کے باوجود اس میں کوئی خرائی اور کوئی تغیر پیدائیس ہوتا۔ اس کا ذا کقہ نہیں بدانا۔ نہ اس کے اندر کوئی سران پیدا ہوتی ہوتی ہے۔ پھرا گرتم سے بیکہا جاتا کہ جب پانی کی ضرورت ہوتو سمندر سے حاصل کرلو۔ اور اس کو پی لوتی انسان کے لئے کتنا و شوار ہوجاتا، اس لئے کہ اول تو ہر شخص کا سمندر تک پہنچنا مشکل ہے، اور دوسری طرف وہ پانی اتنا کھارا ہے کہ ایس لئے کہ اول تو ہر شخص کا سمندر تک پہنچنا مشکل ہے، اور دوسری طرف وہ پانی اتنا کھارا ہے کہ ایس لئے کہ اول تھا ہے، اور پھر بجیب قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس بول کے اندر انتحالی نے بادل کے اندر انتحالی نے بادل کے اندر انتحالی نے ایسان کی ساری سال میں ایک ہوجاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو کہ جب وہ بادل سمندر سے اضتا ہے تو اس پانی کی ساری سال میں ایک مرجب بادلوں کے ذریعہ سارا پانی برساد سے ، اور پھر اندر تعالی نے ایسان تو کہ تو اس صورت وہ برتن اور فتکیاں کہاں سے سال میں ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ فَأَ سُكُّنَّهُ فِي الْأَرْضِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) المومنون ١٨١

سینی ہم نے پہلے آسان سے پائی برسایا، اور پھراس کوزشن کے اندریشا ویا اور ہم کر دیا۔ اس کو اس میں ہما دیا، اور ہمارے اس کو برف کی شکل میں وہاں جما دیا، اور ہمارے لئے وہاں ایک قدرتی فریزر بنا دیا۔ اب پہاڑی چوشوں پر تمہارے لئے پائی محفوظ ہے۔ اور ضرورت کے دہاں ایک قدرتی فریزر بنا دیا۔ اب پہاڑی چوشوں پر تمہارے لئے پائی محفوظ ہے، اور پھر کے وقت وہ پائی بھل کر دریاؤں کے ذریعے زمین کی رگوں کے ذریعے کنووں تک پائی پہنچا دریاؤں سے نہریں اور ندیاں نکالیس اور دوسری طرف زمین کی رگوں کے ذریعے کنووں تک پائی پہنچا دیا۔ البندا اب پہاڑوں کی چوشوں پر ذخیرہ بھی موجود ہے، اور سپلائی لائن بھی موجود ہے، اور اس سپلائی دیا۔ البندا اب پہاڑ وں کی چوشوں پر ذخیرہ بھی موجود ہے، اور سپلائی لائن بھی موجود ہے، اور اس سپلائی کا آریکا میں کر بھی اس طرح پائی پوتو ذرا کا گوائی تم کل کر بھی اس طرح پائی کی سپلائی کا انتظام کرتا جا جے او انتظام نہیں کر سکتے تھے، البذا جب پائی پوتو ذرا کر بھی اس طرح پائی کا گوائی تم کل خور کرلیا کروکہ اللہ تعالی نے کس طرح آپی قدرت کا علم اور حکمت بالذکے ذریعہ یہ پائی کا گوائی تم کل خور کرلیا کروکہ اللہ تعالی نے کس طرح آپی قدرت کا علم اور حکمت بالذکے ذریعہ یہ پائی کا گوائی تم کل پوتو اور اس کی جب پائی پوتو بسم اللہ کرکے پائی پوتو اس کی جو ب پائی پوتو اس کی بوتو اور اس کی بوتو اس کی بوتو اس کی طرف یا دو حمائی کے لئے کہا جا رہا ہے کہ جب پائی پوتو اس کی طرف یا دو حمائی کے لئے کہا جا رہا ہے کہ جب پائی پوتو اس کی طرف یا دو حمائی کے لئے کہا جا رہا ہے کہ جب پائی پوتو اس کی طرف یا دو حمائی کے لئے کہا جا رہ کہا ہوا کہ دیا ہو تھوں کے لئی کی تو در اس کی طرف یا دو حمائی کے لئی کہا جا رہ کہا ہوا کہ دو سے بھوں کی کھوں کی کھوں کو دو مائی کے لئی کہا جا رہ کہا جا دو حمائی کے لئی کہا جا رہ کہا جا دو موائی کے لئی کہا جا رہ کہ جب پائی پر تو اس کی انتظام کی کور کر کیا گوائی کی کور کی کھوں کو کھوں کی کور کر کیا گور کور کیا گور کر کر کیا گور کر کر کیا گور کر کر کر کر کر کر کیا گور کر کر کر کر کر کر کر کر

# بورى سلطنت كى قيمت ايك كلاس يانى

بادشاہ ہارون الرشید ایک مرتبہ دکار کی تلاش میں جنگل میں گوم رہے تھے۔ گو منے گو منے راستہ بینک کے ، اور زادراہ فتم ہو گیا اور بیاس سے بیتا ب ہو کے، چلتے چلتے ایک جمو نیز کی نظر آئی وہاں جاکر جمو نیز کی والے سے کہا کہ ذرا پانی بلا وو، وہ کہیں سے پانی لایا، اور ہارون الرشید نے بیتا چاہا تو اس مختص نے کہا ''امیرا الموشین ! ذرا ایک لیے کے لیے تھی جائے۔ پہلے بیہ بتا تی کہ یہ پانی جواس وقت شی آپ کو دے رہا ہوں ، بالفرض یہ پانی نہ ملتا، اور بیاس آئی ہی شد یہ ہوتی جتنی اس وقت ہے۔ تو شاآپ کو دے رہا ہوں ، بالفرض یہ پانی نہ ملتا، اور بیاس آئی ہی شد یہ ہوتی جتنی اس وقت ہے۔ تو بتا ہے اس ایک گلاس پانی کی کیا قیمت لگاتے ، اور اس کے حاصل کرنے پر کتنی رقم خرج کردیے ؟ بتا ہے اس ایک گلاس پانی کی کیا قیمت لگاتے ، اور اس کے حاصل کرنے پر کتنی رقم خرج کردیے ؟ بیاس تو اس کی وجہ سے ہارون الرشید نے کہا کہ '' یہ بیاس تو اس کی چیز ہے کہ آگرانسان کو پانی نہ طے تو اس کی وجہ سے بارون الرشید نے کہا کہ '' یہ بیاس تو اس کی جز ہے کہ آگرانسان کو پانی نہ طے تو اس کی وجہ سے بارون الرشید نے کہا کہ '' یہ بیاس تو اس کے میں ایک گلاس حاصل کرنے کی خاطر بیاس گئی آ دھی سلطنت دے دیا''

اس کے بعداس نے کہا کہ اب آپ اس پانی کو ٹی لیس، ہارون الرشید نے پانی ٹی لیا، اس کے بعداس اس خص نے ہائی ٹی لیا، اس کے بعداس اس خص نے ہارون الرشید ہے کہا'' امیر المونین !ایک سوال کا اور جواب دے دیں'' انہوں نے یو چھا'' کیا سوال ہے؟''

اس مخفس نے کہا'' ابھی آپ نے جوا یک گلاس پانی بیا ہے۔ اگریہ پانی آپ کےجسم کے اندررہ جائے اور خارج نہ ہو، پیشاب نہ آئے تو پھراس کو خارج کرنے کے لئے کیا پچوکر دیں گے؟'' ہارون الرشید نے جواب دیا'' بیرتو پہلی مصیبت سے بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے کہ پانی اندر جا کرفاری نہ ہو پیشاب نہ آئے۔اس کوفاری کرنے کے لئے بھی ش آ دھی سلطنت دے دیتا'
اس کے بعداس مخص نے کہا'' آپ کی پوری سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی کا اندر لے جانا اوراس کو باہر لا نا ہے۔ اور یہ پانی چنے اوراس کو باہر نکا لئے کی لعمت میں سے شام تک کئی مرتبہ آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ بھی آپ نے اس پرخور کیا ہے کہ اللہ تعالی نے کتنی ہوئی تعمت دے رکھی ہے'
اس لئے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ ہو ھر پانی ہو، اس سے اس طرف سے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پانی کا گلاس جس کو تم ان رہے ہو۔ یہ اللہ تعالی اس پانی چنے کو تمہارے لئے عبادت بناویں گے۔

# مُصندًا بإنى، أيك عظيم نعمت

حضرت حاتی احداد الله صاحب بینی ایک مرتبه حضرت تعانوی بینی سے فربایا "میاں اشرف کلی جب بھی پانی ہو، تو شعند اہو، تا کہ دوئیں روئیں سے اللہ کاشر نظے "اس لئے کہ جب مومن آ دی شعند اپانی ہے گا تو اس کے دوئیں روئیں سے اللہ تعالی کاشر نظے گا، شاید بھی وجہ ہو کہ حضورا قد س کے ایک ارشادیں آپ کی چند پسندیدہ چیز وں کا ذکر ہے ان یس سے ایک چیز شعند اپانی ہے۔

چینا نچر دوایات یس کہیں بینیں ماتا کہ آپ کے لئے کی خاص کھانے کا اہتمام کیا جار ہا ہو لیکن شعند سے پانی کا اتباہ تمام کیا جار ہا ہو لیکن شعند سے پانی کا اتباہ تمام تھا کہ مدینے سے دوئیل کے فاصلے پر ایک کواں تھا، جس کا تا تھا" بیر فرس" اس کا پانی بہت شعند ا ہوتا تھا۔ اس کویں کا پانی خاص طور پر آپ کے لئے لایا جاتا تھا اور آپ نے وصیت بھی فرمائی تھی کے میر سے انقال کے بعد جھے شمل بھی اس کویں کے پانی سے دیا جاتا تھا اور آپ نے گا فرمات گئی ہو چکا ہے، الحمد لئد یس نے بانی سے شمل دیا گیا۔ اس کویں کے پانی سے دیا جاتا ہی باتی ہا ہی ان کا اہتمام اس بی خشر سے لئے فرمات کی ہو چکا ہے، الحمد لئد یس نے بانی کویں کی زیارت کی ہے۔ آپ شعند سے پانی کا اہتمام اس کور و کئی دوئیس سے اللہ کا شکر لکھے گا۔

# تنين سانس ميں يانی پينا

ان احادیث میں حضور اقد س ترافی نے پانی سے کا ادب ہتا دیا۔ جس میں سے ایک ادب ہیں ان ہے کہ بین سانس میں پانی پیا جائے۔ اس معنی میں جننی احادیث حضور اقدس نزائی ہے مردی جی ان کی روشنی میں علیاء کرام رحم م اللہ نے فر مایا کہ تین سانس میں پانی دغیرہ جیتا افضل ہے، اور سنت کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن دوسانس میں پانی جینا بھی جائز ہے، چارسانس میں پیتا بھی جائز ہے۔ البتہ ایک سانس میں سارا پانی ٹی جاتا خلاف اولی ہے، اور بعض علیاء نے لکھا ہے کہ ایک سانس میں پیتا میں میں پیتا میں میں پیتا میں میں پیتا میں طور پر بھی نقصان دہ ہے، واللہ اعلی۔

بہر حال بطبی طور پر نقصان دہ ہویانہ ہو، کم حضوراقدس سُلُولُولُ نے اس سے منع فرمایا ہے۔اور تمام علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ نے ایک سانس میں یانی چینے کی جوممانعت فرمائی ہے وہ حرمت والی ممانعت نہیں ، بینی ایک سانس میں یانی مینا حرام نہیں ہے، لہٰذاا کر کوئی فخص ایک سانس میں یانی ہی لے گا تو گناہ گارنہ ہوگا۔

#### حضور متافيم كمعتلف شانيس

بات دراصل بیہ کہ آنخضرت ناؤل کی حیثیت امت کے لئے مخلف شاخیں رکھتی ہے، ایک حیثیت آپ کی رسول کی ہے کہ آپ اللہ تعالی کے احکام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں اگر اس حیثیت ہے آپ کی کام سے ممانعت قرما دیں گے تو وہ کام حرام ہو جائے گا، اور اس کام کوکرنا گناہ ہوگا، اور اس کی کام سے مع قرما کے ایک حیثیت آپ کی ایک شخیل رہنما کی ہے، لہٰ ذااگر شفقت کی وجہ سے امت کوکس کام سے منع قرما کے ہیں کہ بیکام مت کرو، تو اس ممانعت کا مطلب بیہ ہے کہ ایسا کرنے ہیں تمہارے لئے نقصان ہے، بیہ انچھا اور پہند بدہ کام نہیں ہے، لیکن وہ کام حرام نہیں ہوجاتا ۔ لہٰ ذااگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو ہیں کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کا کام کیا، یا حرام کام کیا، لیکن بیکہا جائے گا کہ مرکار دو عالم صلی للہ بیٹیں کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کا کام کیا، اور آپ کے پہند بدہ طریقے کے خلاف کیا، اور وہ خض جس کے ول علیہ وکل کی مشاکے خلاف کام کیا، اور آپ کے پہند بدہ طریقے کے خلاف کیا، اور وہ خض جس کے ول علیہ وکام محبوب حقیقی کو علی مرکار دو عالم مخبوب حقیقی کو علی مرکار دو عالم مخبوب حقیقی کو علی سرکار دو عالم مناؤل کی محبوب حقیقی کو علی سرکار دو عالم مناؤل کی محبوب حقیقی کو علی سرکار دو عالم مناؤل کی محبوب حقیقی کو علی سرکار دو عالم مناؤل کی محبوب حقیقی کو علی سرکار دو عالم مناؤل کی محبوب حقیقی کو علی سرکار دو عالم مناؤل کی محبوب حقیقی کو علی سرکار دو عالم عناؤل کی محبوب حقیقی کو علی سرکار دو عالم عناؤل کی محبوب حقیقی کو علی سرکار دو عالم عناؤل کی محبوب حقیق کی کوئیس محبوب حقیق کو علی سرکار دو عالم عناؤل کی حسان میں محبوب حقیق کی کوئیس محبوب حقیق کی کہند ہے۔

### يانى پيو، تواب كماؤ

لبندا نقتی طور پرتو میں نے بتا دیا کہ ایک سائس میں پائی چینا حرام اور گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک محب صادق، جس کے ول میں سرکار دوعالم بناؤی کی محبت ہو، توا سے کا موں کے قریب بھی نہیں جائے گا جوآ پ کو پسند نہیں ہیں۔ لہذا جس کام کے بارے میں آپ نے یہ کہد دیا کہ بیکام پسندیدہ نہیں ہے، ایک مسلمان کو حق الا مکان اس کے قریب نہیں جانا چاہے ، اور اس کو اختیار نہ کرتا چاہے ، اگر چہ کر لینا کوئی گناہ نہیں۔ لیک سائس میں پینا خلاف اولی ہے، اور ایک کو اگر تبین سائس میں پینا خلاف اولی ہے، اور ایک مائس میں ای نقط نظر سے پی لو کہ بے اور ایک سائس میں اس نقط نظر سے پی لو کہ بے ارتکاب کیا جائے ، پائی تو بینا ہی ہے۔ اس پائی کو اگر تبین سائس میں اس نقط نظر سے پی لو کہ بے ارتکاب کیا جائے ، پائی تو بینا ہی ہے۔ اس پائی کو اگر تبین سائس میں اس نقط نظر سے پی لو کہ بے صفور اقدس من گئا کی سنت شریفہ ہے تو ہے پائی بینا تمہادے لئے عبادت کے عبادت بی میان اللہ کا محبوب بن جا تا کے انوار و برکات تہمیں حاصل ہو گئے ، اور چونگہ ہرسنت برعمل کرتے سے انسان اللہ کا محبوب بن جا تا

ہے۔اس لئے اس وفت آپ کواللہ کی محبت حاصل ہوگئی۔اللہ کے محبوب بن گئے ، ذرا کی توجہ ہے اس پر اتنا بڑا اجر وثو اب حاصل ہو گیا۔اب کیوں بے پرواہی میں اس کو چھوڑ دیا جائے ؟ للہذا اس کو چھوڑ نا نہیں چاہئے۔

#### مسلمان ہونے کی علامت

دیکھتے، ہر ملت و قد ہب کے پی طریقے اور آ داب ہوتے ہیں، جس کے ذریعہ وہ ملت پہچائی جاتی ہے۔ یہ تنین سائس میں پائی ہیں جسلمان کے شعار اور علامات میں سے ہے، چنانچہ بھی سلمان کے شعار اور علامات میں سے ہے، چنانچہ بھی سے کچے کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا، تمین سائس میں پائی پیو، آئ کل تو اس کا روائ بی ختم ہوگیا کہ اگر بچہ کوئی عمل اسلامی آ داب کے خلاف کر رہا ہے تو اس کو ٹو کا جائے کہ بیٹا، اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو۔ بعض عشاق کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اگر پائی ایک بی کھونٹ ہوتا ہے تو سنت کی اتباع کے لئے اس ایک کھونٹ کو بیٹا ہی جاتا ہے کہ اگر پائی ایک بی کھونٹ ہوتا ہے تو سنت کی اتباع کے لئے اس ایک کھونٹ کو بیٹی جن سائس میں پیتے ہیں، تا کہ رسول منافی کی سنت کا اجر حاصل ہوجائے۔

#### مندسے برتن ہٹا کرسانس لو

عَنُ آبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهٰى أَنُ يُتَنَفَّسَ فِي فَآهِ. (١)

حضرت ابوقاوہ خالفہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدی خالفہ نے برتن کے اعدر سائس لینے ہے منع فرمایا۔ یعنی ایک آ دی پائی پیتے ہوئے برتن کے اندر ہی سائس لیے، اور سائس لینے وقت برتن نہ ہٹائے، اس سے حضور منافیل نے منع فرمایا، ایک اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ ایک صاحب حضور اقدی خالفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ، مجھے پائی پینے وقت بار بار سائس لینے کی ضرورت ہو، اس وقت جس گلاس یا بیا نے کے ذریعہ تم پائی پی رہے ہو۔ اسکوا پے منہ سائس لینے کی ضرورت ہو، اس وقت جس گلاس یا بیا نے کے ذریعہ تم پائی پی رہے ہو۔ اسکوا پے منہ سے الگ کر کے سائس لیا واور پھر پائی ٹی لو، کین پائی پینے کے دوران برتن اور گلاس کے اندرسائس لین، اور گلاس کے اندرسائس

(۱) صحيح مسلم، كتاب الاشربة، ياب كراهية التنفس في نفس الاناء واستحباب التنفس..... رقم: ٣٧٨، سنن الترمذي كتاب الاشربة عن رسول الله، ياب ماجاء في التنفس في الاناء، رقم: ٥٨،٠٥ سنن النساقي، كتاب الطهارة ، باب النهي عن الاستنجاء بالبسن، رقم: ٤٧،٠٠ سنن أبي داؤد، كتاب الاشربة، الاشربة، بالإشربة، باب في النفخ في الشراب والتنفس قيه، رقم: ٣٢،٠١، سنن ابن ماجه، كتاب الاشربة، باب بالشرب بثلاثة أنفاس، رقم: ٣٤،٠١ مسند أحمد، رقم: ١٨٠٨، سنن الدرمي، كتاب الاشربة، باب في الشرب بثلاثة أنفاس، رقم: ٣٤،٠١

### ایک عمل میں کئی سنتوں کا ثواب

حضرت ڈاکٹر صاحب پینڈ بخر مایا کرتے تھے کہ سنوں پڑھل کرنے کی نیت کر تالوٹ کا مال ہے،
مطلب یہ ہے کہ ایک عمل کے اندرجتنی سنوں کی نیت کرلو گے، اتنی سنوں کا ٹو اب حاصل ہوجائے گا۔
مثلاً پانی چیتے وقت یہ نیت کرلو کہ عین تین سانس عیں پانی اس لئے پی رہا ہوں کہ حضور اقدس منائی کی مادت شریفہ تین سانس عیں چنے کی تھی، اس سنت کا ٹو اب حاصل ہو گیا۔ اس طرح رہے نیت کرلی کہ عیں سانس لینے مانس لینے وقت برتن کو اس لئے منہ سے مثار ہا ہوں کہ حضور اقدس منائی نے برتن عیں سانس لینے سانس لینے وقت برتن کو اس لئے منہ سے مثار ہا ہوں کہ حضور اقدس منائی نے برتن عیں سانس لینے سنوں کا تھم حاصل کرنا ہے منع فرمایا ہے۔ اب دوسری سنت پڑھل کا بھی ٹو اب حاصل ہو گیا۔ اس لئے سنتوں کا تھم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تا کہ آ دمی جب کوئی عمل کر سے تو ایک ہی عمل کے اندرجتنی سنتیں ہیں۔ ان سب کا دھیان اور خیال رکھے۔ اور ان کی نیت کر ہے تو گھر ہر ہر نیت کے ساتھ انشا واللہ ستنقل سنت کا ٹو اب حاصل ہوجائے گا۔

## دائيں طرف سے تقتیم شروع کرو

عَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِلَبَنِ قَدُ شِيبَ بِمَاهِ وَعَنُ يَصِيبُهِ أَعُرَامِي عَوْعَنُ يَسَارِهِ أَبُوبَكُم رَضِى اللهُ عَنُهُ فَشَرِب، شِيبَ بِمَاهِ وَعَنُ يَمِينِهِ أَعُرَامِي عَوْعَنُ يَسَارِهِ أَبُوبَكُم رَضِى اللهُ عَنُهُ فَشَرِب، شَيْبَ بِمَاهِ وَعَنْ يَصِيبُهِ أَعُرَامِي وَقَالَ ٱلآيُمَنُ فَالآيَمَنُ . (١)

اس مدیث شریف میس حضورا قدس نافقانی نے ایک اور عظیم اوب بیان فرمایا ہے، اور بیادب بھی امت مسلمہ کی علامات میں سے ہے، اور اس ادب ہے بھی جمارے معاشرے میں بیزی خفلت پائی جارئی ہے۔ وہ ادب اس حدیث میں ایک واقعہ کے اندر بیان فرمادیا۔ وہ بید کہ ایک فخص حضور اقدس نافیل کی خدمت میں دودھ لے کرآئے، اور اس دودھ میں پائی ملا ہوا تھا۔ بیہ پائی ملانا کوئی ملاوٹ کی غرض سے اور دودھ بیر حانے کی غرض سے نہیں تھا۔ بلکہ اہل عرب میں بیہ بات مشہور تھی کہ فالص دودھ اتنا مفید نہیں ہوتا جتنا پائی ملا ہوا دودھ مفید ہوتا ہے، اس لئے دہ صاحب دودھ میں پائی ملا موادودھ مفید ہوتا ہے، اس لئے دہ صاحب دودھ میں پائی ملا کر حضور شائیل کی خدمت میں لائے تھے۔ آئے ضرب نافیل کے اس دودھ میں سے کچھ بیا، جو دودھ

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذى، كتاب الأشربة عن رصول الله، باب ماجاء ان الايمنين احق با لشراب، رقم: ۱۷۱٥ مسجيح البخارى، كتاب المساقاة، باب في الشرب، رقم: ۲۱۷۱، صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب استحباب إدارة العاء واللبن و نحوهما..... رقم: ۳۷۸۳، سنن ابى داؤد، كتاب الاشربة، باب في الساقى متى يشرب، رقم: ۳۲۲۸، سنن ابن ماجه، كتاب ا لاشربة ، باب اذا شرب اعطى الأيمن فالأيمن، رقم: ۳٤۱٦، سند احمد، رقم: ۱۱۳۳٤

باتی بچا، آپ نے چاہا کہ حاضرین کو بلا دیں، اس وقت آپ کے واہنی جانب ایک اعرائی لیمن ویہات کارہے والا بیٹا تھا۔ جس کو بدو بھی کہتے ہیں، اور آپ کے بائیں جانب مفرت صدیق آ جائے اللہ الله تقریب ایک اعرائی کو پہلے عطافر ما دیا، تشریف فرما تھے، آپ اگرائی کو پہلے عطافر ما دیا، اور معرت صدیق اکبر مثالث کونیس دیا، اور آپ نے ساتھ میں فرمایا" الایمن فالایمن "لینی جو آ دی واہنی طرف بیٹا ہو، پہلے اس کاحق ہے۔

### حضرت صديق اكبر خافظ كامقام

آپا عازہ لگا کی حضور اقدس باللہ نے اس ترتیب کا اتنا خیال فربایا کہ حضرت مدیق اکبر شاہرہ جن کواللہ تعالی نے بید مقام عطا فربایا کہ انبیا علیم السلام کے بعداس روئے زشن پران سے زیادہ افعال انسان پیدا نہیں ہوا، جن کے بارے بیس حضرت مجدد الف ٹانی میکنی فراتے ہیں کہ ' صدیق' وہ انسان ہیں انسان ہے کہ اگر نی کی آئے کے سامنے کھڑے ہوں، توبیہ کو کھڑے ہوئے انسان ہیں، بیاتو نی ہیں۔ اور آئے نین ان کا جو شن نظر آرہا ہے۔ وہ ' صدیق' میں رسول اللہ ظافرہ کا خلیفہ ہو۔ اور جو سے معنی میں رسول اللہ ظافرہ کا خلیفہ ہو۔ اور حضورت مدیق اگر مناز کی کہ خطرت میری پوری ذعری کے تمام اعمال خیر جھے سے لیس، اور اس کے بدلے میں وہ ایک رات جو انہوں میری پوری ذعری کے تمام اعمال خیر جھے سے لیس، اور اس کے بدلے میں وہ ایک رات جو انہوں سے بھری پوری ذعری کے تمام اعمال خیر جھے سے لیس، اور اس کے بدلے میں وہ ایک رات جو انہوں سے بھری پوری دی گا۔ (ا)

اللہ تعانی نے ان کواتنا او نچامقام عطافر مایا تھا۔لیکن اس بلند مقام کے باوجود حضور اقدس مُلَاثِمُ مُ نے تقسیم کے وقت دود دھ کا بیالہ اعرائی کودے دیا ، ان کوئیس دیا : فر مارہے ہیں :

> ((اَ لَآيْمَنُ مَالَآيْمَنُ)) ووَلَقْسِيم كِي وَقَتِ وَاسَمِي جَانِبِ وَالْامْقِدِم ہے، بِاسَي جَانِبِ وَالْامُوخِرِ ہے''

### دا ہنی جانب باعث برکت ہے

اس صدیث میں حضورافدس تافیل نے بیاصول سکھا دیا کہ اگر جلس میں اوگ بیشے ہوئے ہول، اور کوئی چیز تقسیم کرنی مقصود ہو۔ مثلاً پانی چلاتا ہو۔ یا کھانے کی کوئی چیز تقسیم کرنی ہو۔ یا چھوارے تقسیم

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١/ ١٨٠)، حلية الأولياء (١/٣٣)

کرنے ہو، اس میں ادب ہے کہ دائیں جانب والوں کودے، اور پھر پائیں جانب تقیم کرے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ فی دائیں جانب کو بہت اہمیت دی ہے۔ دائیں جانب کوع فی ذبان میں ادر اللہ کے رسول اللہ فی ۔ اور اللہ کے معنی عربی زبان میں مبارک کے بھی ہوتے ہیں، اس لئے دائیں جانب سے کام کرنے میں پر کت ہے۔ اس لئے حضور اقدس اللہ فی نے فرمایا کہ دائیں جانب سے کام کرنے میں پر کت ہے۔ اس لئے حضور اقدس اللہ فی باتھ سے کھا و، وائیں ہاتھ سے پانی ہو، دایاں جوتا مہلے بہنو چلنے میں راستے کے وائیں جانب چلو، بہاں تک کہ جب حضور اقدس اللہ فی این جانب بالوں میں تنگمی کرتے، پھر بائیں جانب کرتے، وائیں جانب کرتے، وائیں جانب کرتے، وائیں جانب کے بالوں میں تنگمی کرتے، پھر بائیں جانب کرتے، وائیں جانب سے جرکام شروع کرنے میں پر کت بھی اور سنت بھی وائیں کا اتنا اہتمام فر باتے۔ لہذا وائیں جانب سے جرکام شروع کرنے میں پر کت بھی اور سنت بھی

#### داجني جانب كااهتمام

ایک اور حدیث بیں بھی مضمون آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس نا گاؤا کی خدمت بیں پینے کی کوئی چیز لائی گئی، آپ نے اس بیل جانب ایک نوعمر لگائی ہوئے گئی، اس وقت مجلس بیل وائی جانب ایک نوعمر لگائی ہوئے ہیں ہوئے گئی، اس وقت مجلس بیل وائی جانب ایک نوعمر لگا ہوئے افاء اور با کیں جانب بوٹ بوٹ بیٹ نوع کے اور اصول کا تقاضہ تو یہ ہے کہ یہ چینے کی چیز اس جھوٹے لڑکے کودے دی جائے ، لیکن یا کیس جانب بوٹ بوٹ مشاکح بیٹے ہیں۔ ان کے درج اس جھوٹے لڑکے کودے دی جائے ، لیکن یا کیس جانب بوٹ بوٹ کرتے ہوئے فر ایا کہ بہتمہارے ہا گئی جانب بوٹ کوگئی ہے اس نو جوان لڑکے سے خطاب اور مرتبے کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کور ترقی جانب ہو لیکن یا کیس جانب بوٹ کوگ بیٹے ہیں، اب حق تو تہارا بذا ہے کہ جہیں دو تو جی ان کورے دول؟ وولا کا بھی بڑا بھی ارتب اس نے کہا کہ یارسول اللہ، اگر کوئی اور چیز ہوتی تو دو جی ان کورے دول؟ وولا کا بھی بڑا بھی ارتب اس نے کہا کہ یارسول اللہ، اگر کوئی اور چیز ہوتی تو جی ضرور ان بروں کو اپنے آپ پر ترقیح دے دیا، لیکن ہے آپ کا بچا ہوا ہے۔ اور آپ کے بچا ہوا پر جس کسی کو ترقیح نہیں دے سکی کو ترقیح نہیں دے سکی گئا کہ یارسول اللہ، اگر کی اس کے بعد بھی خطا فرما کیس۔ اس کے بعد بھی محل نو گئا ہوں جیز اس کے ہاتھ جس تھاتے ہوئے فرمایا کہ لوء تم بی بی لو۔ یہ نو جوان محفر سے بھی خوان محفر سے بھی محل نو تو توان محفر سے بی محل نو تو توان محفر سے بھی ہوا ہوں۔ اس کے بعد اللہ بن عباس شائلہ تھے۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری کتاب المساقا ق، باب فی الشرب، رقم: ۲۱۸۰، صحیح مسلم، کتاب الاشربة باب استحباب ادارة الماد واللبن ونحوهماعن یمین، رقم: ۳۷۸۱، مسند أحمد، رقم: ۲۱۷۵۸

و کیھئے، حضور اقدس مُلْفُلُم نے واکنیں جانب کا اتنا اجتمام فر مایا، حالاتکہ با کیں جانب بڑے

بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اورخود آپ کی بھی بیٹواہش کہ بیہ چیز ان بڑوں کول جائے۔ آئے روز ہمارے
قاعدے اور اس اصول کے خلاف نہیں کیا کہ واکنیں جانب سے شروع کیا جائے۔ آئے روز ہمارے
ساتھواس تنم کے واقعات فیش آئے رہتے ہیں۔ مثلاً گھر ہیں لوگ بیٹھے ہیں ان کے درمیان کوئی چیز
تقسیم کرنی ہے، یا مثلاً وسمر خوان پر برتن لگاتے ہیں۔ یا کھا ناتھیم کرنا ہے۔ اس میں اگر ہم اس بات کا
اہتمام کریں کہ واکنی جانب سے شروع کریں اور حضور اقد س فیل گئی کے سنت پر عمل کرنے کی دیت کر
لیس۔ پھرو کیمیں اس میں گئی برکت اور کہنا تو رمعلوم ہوگا۔

### بہت بڑے برتن سے مندلگا کر یانی پینا

عَنُ آبِی سَعِیْدِ النَّحُدرِیِ رَضِیُ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ نَهٰی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ نَهٰی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّةُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللللَّةُ الللللَ

#### ممانعت کی دووجوہات

علماء نے فرمایا کہ اس ممانعت کی دو وجہیں ہیں ، ایک وجہ یہ ہے کہ اس مظینرے یا گیلن کے اندر بری مقدار میں پانی مجرا ہوا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ پانی کے اندرکوئی نقصان وہ چیر پڑی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے وہ پانی خراب ہو گیا ہو۔ یا نقصان وہ ہو گیا ہو۔ جیسے بعض اوقات کوئی جانور یا کیڑ اوغیرہ اندرکر کر پانی میں مرجا تا ہے ، اب نظر تو نہیں آ رہا ہے کہ اندرکیا ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ مندلگا کر پانی

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب الاشربة، باب اختناث الاسقية ، رقم: ١٩٤ ٥، صحيح مسلم، كتاب الاشربة الاشربة، ياب آداب الطعام والشراب و احكامهما، رقم: ٣٧٦٩، سنن الترمذي، كتاب الاشربة عن رسول الله، ياب ماجاء في النهي عن اختناث الاسقية، رقم: ١٨١، منن ابي داؤد كتاب الاشربة، باب في اختناث الاسقية، رقم: ٣٢٢٣، سنن ابن ماجه، كتاب الاشربة، باب اختناث الاسقية، رقم: ٣٠٠١، سنن الدارمي ، كتاب الاشربة، باب قي النهي عن الشرب في السقاء، رقم: ٣٠٠١، منن الدارمي ، كتاب الاشربة، باب قي النهي عن الشرب في السقاء، رقم: ٣٠٠١

پنے کے نتیج میں کوئی خطرناک چیز طلق میں نہ چلی جائے۔ یا پانی تا پاک اور نجس نہ ہو گیا ہو۔اس لئے آپ نے ساطرح مندلگا کر پینے ہے منع فر مایا۔اور دومری وجہ علاء نے یہ بیان فر مائی کہ جب آ دمی استے بڑے برتن سے مندلگا کر پانی پئے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایک وم سے بہت سا پانی منہ میں آجائے ،اوراس کے نتیج میں اچھولگ جائے ، پھندا لگ جائے ، یا کوئی اور تکلیف ہو جائے۔اس لئے آ جائے ،اوراس سے منع فر مایا۔

# حضور َ اللَّهُمْ كَى الْبِي امت برشفقت

جیسا کہ بیل نے ابھی عرض کیا کہ حضور اقدس خاراتی جن باتوں سے منع فرماتے ہیں، ان میں سے بعض یا تیں تو وہ ہوتی ہیں جوحرام اور گناہ تو تی ہیں، اور بعض یا تیں وہ ہوتی ہیں جوحرام اور گناہ تو نہیں ہوتی۔ کہتے ہوئے اور ادب سکھاتے ہوئے اس سے منع فرماتے ہیں۔ اور جس کام کوآپ شفقت کی وجہ سے منع فرماتے ہیں۔ جبکہ وہ کام حرام اور گناہ نہیں ہوتا، فرماتے ہیں۔ اور جس کام کوآپ شفقت کی وجہ سے منع فرماتے ہیں۔ جبکہ وہ کام حرام اور گناہ نہیں ہوتا، اس کی علامت میہ ہوتی ہے کہ بھی کہار زندگی ہیں آپ اس کام کور کے بھی دکھا دیتے ہیں، تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ بیکام حرام اور نا جا کر نہیں ہے۔ لیکن اوب کے خلاف ہے۔ چنا نچہ احادیث ہیں آتا موجہ کے کہ حضور اقدی خاتی ایک و دم رتبہ مشکیز سے سے مندلگا کر بھی پانی ہیا۔ علاء نے فرمایا کہ ان تمام برخوں کا بھی بیکن تھم ہے۔ جو بڑے ہوں، اور ان ہیں ذیا وہ مقدار ہیں پانی آتا ہو۔ جسے بڑا کشتر ہے یا برخوں کا بھی مندلگا کر پانی نہیں ہیتا جا ہے ، البتہ ضرورت والی ہو جائے تو الگ ہے، چنا نچہ مشکل حدیث ہیں اس کی وضاحت آرہی ہے۔

# مشكيز \_ \_ مدلكاكرياني بينا

وَعَنُ أُمَّ ثَابِتٍ كَبُشَةَ بِنُتِ ثَابِتٍ أَخُتِ حَسَّانِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ وَ عَنَهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرُبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمُتُ اللّى فِيُهَا، فَقَطَعْتُهُ. (١)

حفرت كبشة بنت ثابت نتاف، جُوحفرت حسان بنت ثابت نتافؤ كى بهن ہیں۔وہ فرماتی ہیں كہ ایک مربتہ حضوراقدس مُلاَقِم ہمارے گھرتشریف لائے۔ہمارے گھر ہیں ایک مشکیزہ لئكا ہوا تھا۔آپ نے كھڑے ہود كراس مشكيزے سے منہ لگا كريانی پيا۔اس عمل كے ذريعہ آپ نے بتا ديا كہاس

اسنن الترمذي، كتاب الاشربة عن رسو ل صلى الله عليه وسلم ، باپ ماجا، في الرخصة في
 ذلك ، رقم: ١٨١٤، سنن ابن ماجه، كتاب الاشربة، ياب الشرب قائما، رقم: ١٤١٤

طرح مشکیز و سے منہ لگا کر بینا کوئی حرام نہیں ہے۔ صرف تم پر شفقت کرتے ہوئے ایک مشورے کے طور پر رینکم دیا گیا ہے۔ حضرت کبعد اٹا ڈافر ماتی ہیں کہ جب آپ چلے گئے تو میں کھڑی ہوئی ، اور مشکیز ے کے جس جصے سے منہ لگا کرآپ نے یانی پیا تھا ، اس جھے کو کاٹ کروہ چڑ ااپنے یاس رکھ لیا۔

### حضور مال المائم كے بونث جس چيز كوچھوليں

صحابہ کرام نفائی میں ایک ایک صحابی حضور اقدی نظام کے جاتار، عاش زار، فدا کارتھا۔ ایسے فدا کاراور جاتار کی اور ہستی کے بیس ل سکتے ، جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھا کہ حضرت کبعد شاہدا نے اس معتمیزہ کا منہ کاٹ کراپنے پاس رکھ لیا۔ اور فر مایا کہ بیدوہ چڑا ہے جس کونی کریم سرور دوعالم نظام اللہ کے میارک ہونٹ چھونے چیس ، اور آئندہ کسی اور کے ہونٹ اس کونیں چھونے چاہئیں ، اور اب بیہ چڑا اس میارک ہونٹ چھونے چاہئیں ، اور آئندہ کسی اور کے ہونٹ اس کونیں چھونے چاہئیں ، اور اب بیہ چڑا اس لئے بیس ہے کہ اس کومکیزے کے طور پر استعمال کیا جائے ، بیتو تیمک کے طور پر رکھنے کے قابل ہے۔ اس کوکاٹ کرتیمک کے طور پر اپنے کھر میں دکھ لیا۔

#### بيہ بال متبرك ہو سكتے

حضرت ابو مخدور دان النظر ایک محانی، جن کو حضور اقد س الفال نے مکہ مرمہ کا موذن مقرر فرمایا تھا۔
جس وقت بیمسلمان ہوئے تھے۔اس وقت بیر مجھوٹے ہے تھے، اور حضور اقد س الفال نے شفقت سے
ان کے سر پر ہاتھ رکھا، جس طرح جھوٹے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ چنا نچ جعفرت ابو مخد در ہالفا فرماتے ہیں کہ جس مقام پر سرکار دوعالم خلفال نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، ساری عمراس جگہ کے بال نہیں کو وائے ، اور فرماتے عظم کہ بیدوہ بال ہیں جس کو سرکار دوعالم خلفا ہی کے دست مبارک جھوئے ہیں۔

### تنمركات كي حنيثيت

اس سے بہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آئے خضرت مُنَافِّا کی کوئی چیز تیمرک کے طور پر رکھنا، یا آپ کے صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین، اور اولیاء کرام کی کوئی چیز تیمرک کے طور پر رکھ لینے میں کوئی حرج خمیں ۔ آئ کل اس بارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفریط پایا جاتا ہے، بعض لوگ ان تیم کات میں ۔ آئ کل اس بارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفریط پایا جاتا ہے، بعض لوگ ان تیم کات موگیا۔ اور سے بہت چڑتے ہیں، اگر ذرای تیمرک کے طور پر کوئی چیز رکھ لی، تو ان کے نز دیک وہ شرک ہوگیا۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو تیمرک کا درمیان میں ہے۔ نہ تو انسان مید کرے کہ تیمرک کوشرک کا ذریعہ بنا لے۔ اور نہ بی تیمرک کا انبیاا انکار کرے کہ بے اور نی تیمرک کا انبیاا انکار کرے کہ بے اور نی تک بھنچ

جائے، جس چیز کواللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جائے، اللہ تعالی اس میں برکتیں نازل فرماتے ہیں، ایک واقعہ تو آپ نے ابھی من لیا کہ حضور اقدس نگائل نے مشکیزے کی جس جگہ ہے منہ لگا کر پانی پیا تھا، ان صحابیہ نے اس کو کاٹ کراہنے یاس رکھ لیا۔

#### متبرك دراجم

حعزت جابر نگان کوایک مرتبہ حضور اقدی مان کھا نے چاندی کے درہم عطافر مائے۔حضرت جابر نگان کے ان دراہم کوساری عمر خرج نہ کیا ، اور فرماتے کہ بیر حضور اقدی منافی کے عطافر مودہ ہیں۔ وہ اٹھا کر رکھ دیے ،حق کہ اولا دکو وصیت کر گئے کہ بید دراہم حضور منافی کے عطاکر دہ ہیں ، ان کوخرج مت کرنا ، بلکہ تیمک کے طور پران کو گھر میں رکھنا۔ چنانچا کی عرصہ دراز تک وہ دراہم ان کے خاندان میں جاتے رہے ، ایک دوسرے کی طرف منافل ہوتے رہے ۔حق کہ کی ہنگاہے کے موقع پر وہ ضائع ہو گئے۔

#### حضور کا مبارک پسینه

حضرت أم سلیم الما الله محابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ بیں نے دیکھا کے حضوراقدس اللہ ایک جگہ ایک جسرور ہے ہیں، کری کا موسم تھا، اور عرب بیں کری بہت بخت پڑتی تھی۔اس لئے حضوراقدس اللہ الله کے جسم مبارک سے بیٹ بہد کر زبین پر گرر ہا تھا۔ چنانچہ بیں نے ایک شیشی لا کرآپ کا مبارک پہینہ اس بیل محفوظ کر لیا۔ فرماتی ہیں کہ وہ پسیندا تنا خوشبو دارتھا کہ مشک وزعفران اس کے آگے تھے، اور پسیندا تنا خوشبو دارتھا کہ مشک وزعفران اس کے آگے تھے، اور پسیند انتا خوشبو استعال کرتی تو اس ہیں سے تعوڑ ا پسیند پھر میں نے اس کوا ہے گھر میں رکھ لیا، اور جب کھر میں خوشبو استعال کرتی تو اس ہیں سے تعوڑ ا پسیند شامل کرتی تو اس ہیں سے تعوڑ ا پسیند شامل کرتی تو اس ہیں سے تعوڑ ا پسیند شامل کرتی تو اس ہیں سے تعوڑ ا پسیند

#### حضور مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ كے مبارك بال

ایک محابیہ ڈیا گا کو کہیں ہے حضور اقدس مُلاَثِیْل کے بال مل مجے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان بالوں کوایک شیشی کے اندرڈ ال کراس میں بانی مجردیا، اور پھر جب قبیلے میں کوئی بیار ہوتا، تواس بانی کا ایک قطرہ دوسرے بانی میں ملاکر بیار کو باا دیتے، تواس کی برکت سے اللہ تعالی شفاعطا فرمادیتے۔ بہرحال، سحابہ کرام نے بہت سے طریقوں سے حضور اقدس مُلاَثِیْلُ کے تیم کا احترام کیا۔

#### صحابه كرام تنافذتم اورتبركات

حضرت عبداللہ بن عمر شاہنی فرماتے ہیں کہ مکہ مرمہ ہے مدینہ منورہ جاتے ہوئے راہتے ہیں جس جس جگہ پرالیی منزل آتی ، جہاں حضوراقدس نگاؤ کے گزرتے ہوئے بھی قیام فرمایا تھا۔ تو وہاں میں انزیاءاور دورکھت نفل اداکر لیتاءاور پھر آ کے روانہ ہوتا۔

بہر حال ،اس طرح صحابہ کرام ڈائٹی نے حضورا قدس کاڈٹی کے تیم کات کو باتی رکھنے اور تحفوظ رکھنے کا بہت اہتمام فرمایا۔ کیکن حضرات صحابہ کرام تیم کات کی حقیقت سے بھی واقف تنے ، ان تیم کات میں غلو، مبالغہ، یا افراط یا تقریظ کا ان سے کوئی امکان نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہی تیم کات کو وہ سب کچھ بجھ مبالغہ، یا افراط یا تقریظ کا ان سے کوئی امکان تیم کات کو شرک کا ذریعہ بنا لیتے یا ان تیم کات کی بیٹھتے ، انہی کومشکل کشایا حاجت روا سمجھ بیٹھے، یا ان تیم کات کوشرک کا ذریعہ بنا لیتے یا ان تیم کات کی بیٹھتے ، انہی کومشکل کشایا حاجت روا سمجھ بیٹھے، یا ان تیم کات کی بیٹھتے ، انہی کومشکل کردیتے۔

### بت برستی کی ابتداء

عرب میں بت پرتی کا رواج بھی در حقیقت ان تیم کات میں غلو کے بیتج میں شروع ہوا تھا،
حضرت اسا عیل طبخا کی والدہ حضرت ہاجہ وہ فیٹا نے مکہ محرمہ میں بیت اللہ کے پاس قیام کیا۔
حضرت اسا عیل طبخا وہیں پر یلے بز ہے، جو ان ہوئے، اور پھر نئی جرہم کی ایک دوسرے قبلے والوں سے
عرف جس کے نتیج میں مکہ محرمہ کی بہتی آباد ہوگئی، بعد میں نئی جرہم کی ایک دوسرے قبلے والوں سے
الزائی ہوگئی لڑائی کے نتیج میں دوسرے قبلے والوں نے نئی جرہم کو مکہ محرمہ سے باہر تکال دیا۔ چنانچہ می جرہم کے لوگ وہاں سے اجرت کرنے پر ججورہ وگئے۔ جب اجرت کر کے جانے گئے تو یا دگار کے
طور پر کسی نے مکہ محرمہ کی ٹی افعال کسی نے پھر اٹھا لئے کسی نے بیت اللہ کآس پاس کی کوئی اور
چزا افعالی، تاکہ یہ چیزیں ہم اپنے پاس تیم کہ اور یادگار کے طور پر رکھیں گے، اور ان کود کھ کرہم بیت
اللہ شریف اور مکہ محرمہ کو یاد کریں گے، جب دوسرے علاقے میں جاکر قیام کیا تو دہاں پر بڑے اہتمام
سے ان تیم کات کی حق طب کرتے تھے۔ کیکن رفتہ رفتہ جب پرانے لوگ رخصت ہو گئے، اور کوئی سے
سے ان تیم کات کی حق طب کرتے تھے۔ کیکن رفتہ رفتہ جب پرانے لوگ رخصت ہو گئے، اور کوئی سے
راستہ بتانے والا باقی نہ رہا تو بعد کے لوگوں نے رفتہ رفتہ اس مٹی اور پھروں سے پچھ صورتیں بنا کیس۔
اور وہ صورتیں بتوں کی شکل میں تیار ہوگئیں، اور پھرانہی کی پرسٹش شروع کر دی، اہل عرب کے اندر

#### ترکات میں اعتدال ضروری ہے

اگران تمرکات کا احترام حد کے اندر نہ ہوتو گھرشرک اور بت پرئی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس
لئے تمرکات کے معالمے میں بڑے اعتدال کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ نہ تو ان کی بے او بی ہو،
اور نہ ہی الی تعظیم ہو، جس کے نتیج میں انسان شرک میں جلا ہوجائے۔ یا شرک کی سرحدوں کوچھونے
لئے، تیم کا ت کی حقیقت یہ ہے کہ برکت کے لئے اس کواپنے پاس رکھ نے، اس لئے کہ جب ایک چیز کو
کی بزرگ کے ساتھ نسبت ہوگی تو اس نسبت کی بھی قدر کرنی چاہئے۔ اس نسبت کی بھی تعظیم اور اوب
کرنا چاہئے۔

مولا نا جامی پینی فرماتے ہیں کہ میں مدید منورہ کے ساتھ تبعت رکھنے والے کئے کا بھی احرام کرتا ہوں۔اس لئے کہ اس کئے کوحضور اقد س خالفا کے شہر کے ساتھ نبعت حاصل ہے، یہ سب عشق کی با تیں ہوتی ہیں کہ مجوب کے ساتھ کی چیز کو ذرای بھی نبعت ہوگی تو اس کا اوب اور احرام کیا۔ اور جب نبعت کی وجہ سے کوئی محض تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر بھی اجر و تو اب عطا فرماتے ہیں کہ اس نے میرے مجوب کی نبعت کی بھی قدر کی، بشر طیکہ صدود جس رہے، صدسے آئے نہ بڑھے، یہ بات بھی ہیشہ بھینے اور یا در کھنے کی ہے، اس لئے کہ لوگ بکشرت افراط و تفرط کی با تیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اعتدال جس رہے کی تو فیق عطا فرمائے۔

## بیٹھ کر یانی بینا سنت نبوی مُلَاثِمْ ہے

عَنُ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهِى أَنْ يُشْرَبَ الرُّجُلُ قَالِمًا. (١)

حضرت انس ٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ حضوراقدی ٹاٹٹ کے کھڑے ہوکر پانی چنے سے منع فرمایا۔
اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے فرمایا کہ حتی الامکان کھڑے ہوکر پانی نہیں چیتا جا ہے ، اور حضوراقدی ٹاٹٹ کی سنت شریفہ بعنی عام عادت رقمی کہ آپ بیٹ کر پانی پیتا تھے۔اس لئے کھڑے ہوکر پانی بیتا کروہ تنزیبی کے مطلب ریہ ہے کہ حضوراقدی ٹاٹٹ کی نے کھڑے ہوکر پانی

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائما، رقم: ٣٧٧٢، سنن الترمذي، كتاب
الاشربة، عن رسول الله ، باب ماجا، في النهى عن الشرب قائما، رقم: ١٨٠٠، سنن ابي داؤد،
 كتاب الاشربة، باب في الشرب قائما، رقم: ٣٣٢٩، مستد أحمد، رقم: ٧٩٨٥

پینے کو نا پیند فر مایا۔ اگر چہ کوئی مختص کھڑے ہو کر پانی پی لے تو کوئی گناہ نہیں ، حرام نہیں۔ لیکن خلاف ادب اور خلاف اولی ہے۔ اور حضور اقدس مُؤَثِّرُ کا نا پیندیدہ ہے۔

## کھڑے ہوکر پینا بھی جائز ہے

### بيثه كرييني كى نضيلت

لین اپنی امت کوجس کی تعلیم دی، اورجس کی تا کیدفر مائی، اورجس پرساری عمم افر مایا، وہ یہ تھا کہ حتی الامکان بیٹھ کر بی پائی چیئے تھے۔ اس لئے یہ بیٹھ کر پائی چیئا حضور اقدس منظ فی اہم سنتوں شک ہے۔ اس کے یہ بیٹھ کر پائی چیئا حضور اقدس منظ فی اہم سنتوں شک ہے۔ اور جو مختص اس کا جمتنا اہتمام کرے گا۔ انشا واللہ اس پر اس کو اجر وثواب اور اس کی شنیات اور برکات حاصل ہوں گی، اس لئے خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہئے ، اور دوسروں ہے بھی اس کا اہتمام کرنا چاہئے ، اور دوسروں ہے بھی اس کا اہتمام کرانا چاہئے ، اپ گھر والوں کو بتانا چاہئے ، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہئے ، اور بچوں

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الاشربة، باب الشرب قائما، وقم: ١٨٤ ٥، مسند أحمد، وقم: ١٩٩

کے دل میں میہ بات بھائی چاہئے کہ جب بھی پائی پیوتو بیٹھ کر پیو۔اگر انسان اس کی عادت ڈال لے تو مفت کا تواب حاصل ہو جائے گا۔اس لئے کہ اس عمل میں کوئی خاص محنت اور مشقت ہے نہیں۔اگر آپ یائی کھڑے ہوکر پینے کے بجائے بیٹھ کر ٹی لیس تو اس میں کیا حرج اور کیا مشقت لازم آجائے گا۔ گی جب سنت کی اتباع کی نبیت کر کے یائی بیٹھ کر ٹی لیا اتباع سنت کا عظیم اجرو تواب حاصل ہو جائے گا۔

### سنت کی عادت ڈال لو

المارے حضرت واکر عبدالحی صاحب بی ایک می دیست کے کہ ایک مرتبہ میں ایک مجدیں نماز بیانی ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک مجدیں نماز بیانی ہے کے لئے گیا، وہاں پانی پنے کی ضرورت پیش آئی، مجدیں محکے رکھے تھے، میں نے محکے سے پانی نکالا ۔ اور اپنی عادت کے مطابق ایک جگہ بیٹے کر پانی پنے لگا، ایک صاحب بیسب پجود کھور ہے تھے، وہ قریب آئے، اور کہا'' یہ آپ نے بیٹے کا اتنا اہتمام کیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کھڑے ہوکر بی لیتے'' میں نے سوچا کہ اب میں ان سے کیا بحث کروں، میں نے کہا کہ اصل میں بمیشہ سے بیٹے کی یاوت بڑی ہوئی ہے، اس محص نے کہا کہ بیر آپ نے بجیب بات فرمائی کہ عادت بڑی ، ار بے سات رسول اللہ خلافی کی عادت بڑ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ بہر حال، عاد میں تو انسان بہت کی ، ار بے سات رسول اللہ خلافی کی عادت والے تو سنت کی عادت والے۔ تا کہ اس پر اجرو تو اب بھی عادت والی بوجائے۔

## نیکی کا خیال الله کامهمان ہے

ہمارے حضرت مولانا کے اللہ خان صاحب جلال آبادی بھنڈ فرمایا کرتے تھے کہ جب دل میں کسی نیک کام کرنے یا کسی سنت پڑلل کرنے کا خیال آئے ، تو اس نظال کو صوفیاء کرام' وارد' کہتے ہیں۔ یہ وارد' اللہ تعالی کی طرف ہے جمیجا ہوا مہمان ہے اس مہمان کا اگرام کرو، اور اس کی قدر پہچانو، مثلاً جب آپ نے کھڑے ہوکر پانی چنا شروع کیا تو اس وقت ول میں خیال آیا کہ کھڑے ہوکر پانی چنا اچھانہیں ہے۔ سنت کے خلاف ہے، بیٹھ کر پانی چینا چاہئے ، اگر آپ نے اس خیال اور' وارد' کا بیٹا چاہئے ، اگر آپ نے اس خیال اور' وارد' کا اگرام کرتے ہوئے بیٹھ کر پانی پل ایا تو یہ مہمان بار بار آئے گا ، آج اس نے تمہیں بھا کر پانی پلا دیا تو کل کو کسی اور سنت پڑل کرائے گا ، پیٹھ کر پانی پلا دیا تو کل کو کسی اور سنت پڑل کرائے گا ، پسول کسی اور نیکی پڑمل کرائے گا۔ اس طرح یہ تہماری نیکیوں میں اضافہ کراتا چلا جائے گا۔ کیکن اگر تم نے اللہ تعالی کے اس مہمان کی نافذری کی۔ مثلاً پانی چنے وقت بیٹھ کر پانی چنا کونیا فرض وواجب کر پانی چنے کا خیال آیا تو تم نے فور اس خیال کو یہ کہ کر جھٹک ویا کہ بیٹھ کر پانی چنا کونیا فرض وواجب

ہے، کھڑے ہوکر پینا گناہ تو ہے نہیں۔ چلو کھڑے کھڑے پانی ٹی لو۔ابتم نے اس مہمان کی ٹاقدری کی تو پھر بیآ تا بند کر دے کی، اوراس کو واپس بھیج دیا، اورا کر چند مرتبہ تم نے اس کی اس طرح ٹاقدری کی تو پھر بیآ تا بند کر دے گا۔اور جب بیرمہمان آتا بند کر دے تو اس کا مطلب بیرہے کہ دل سیاہ ہو گیا ہے۔اس لئے جب بھی انتباع سنت کا خیال آئے تو فورا اس بڑمل کر لو۔ شروع شروع میں تھوڑی تکلیف ہوگی۔لیکن آہتہ آہتہ جب عاوت پڑجائے گی، تو پھرآسان ہوجائے گا۔

### زمزم کا یانی کس طرح پیاجائے؟

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمُزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. (١)

حضرت عبداللہ بن عباس تا فراتے ہیں کہ بیل نے حضور طاقی کا وزمزم کا پانی پادیا، تو آپ نے کھڑے ہوکر وہ زمزم کا پانی ہیں کہ بیل نے کھڑے ہوکر وہ زمزم کیا پانی ہیں کہ جس نے کھڑے ہوکر وہ زمزم کیا پانی ہیں کہ جسے بعض علاء کا خیال ہیہ ہے کہ زمزم کا پانی ہیں جو کھڑے کے بچائے کھڑے ہوکھڑے کے بچائے کھڑے ہوکر پینے افضل اور بہتر ہے، چنا نچے ہیں جا کھڑے کہ وہ و پانی ایسے ہیں جو کھڑے ہوکر پینے جا ہمیں ۔ ایک زمزم کا پانی ، اور ایک وضو کا بچا ہوا پانی ، اس لئے کہ وضوے بچا ہوا پانی چینا بھی مستقیل ۔

کیکن دوسرے علاء بیفر ماتے ہیں کہ بید دونوں پانی بھی بیٹے کر پینے چاہئیں، جہاں تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا تعلق ہے کہ اس بیس حضورا قدس منافیظ نے زمزم کا پانی عبداللہ بن عباس کی وجہ بیتی کہ ایک طرف تو زمزم کا کنواں۔ اور دوسرااس پرلوگوں کا ججوم ، اور پھر کنویں کے چاروں طرف کیچڑ ، قریب جس کہیں جیٹنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ اس لیے آپ منافیظ نے پانی کویں ہے جو روں طرف کیچڑ ، قریب جس کہیں جیٹنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ اس لیے آپ منافیظ نے پانی کویں ہے جو کر بیا۔

# زمزم اور وضو کا بچا ہوا یا نی بیٹھ کر پینا افضل ہے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب مینید کی تحقیق میں تھی کہ زمزم کا پانی بیٹے کر بینا افضل ہے۔ ای طرح وضو کا بچا ہوا پانی بھی بیٹے کر بینا افضل ہے، البتہ عذر کے مواقع پر جس طرح عام پانی کھڑے ہوکر بینا جائز ہے۔ ای طرح زمزم اور وضو سے بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہوکر بینا جائز

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری کتاب الحج، باب ماجاء فی زمزم، رقم: ۱۵۲۹ مصحیح مسلم، کتاب الاشربة باپ فی الشرب من زمزم قائما، رقم: ۳۷۷۲، سنن النسائی، کتاب مناسك الحج، باب الشرب من زمزم قائما، رقم: ۲۹۱۲، مستد أحمد رقم: ۲۱۷٤

ہے۔عام طور پرلوگ بیرکرتے ہیں کہ اچھے خاصے ہیشے ہوئے تھے۔لیکن جب زمزم کا پانی دیا گیا تو ایک دم سے کھڑے ہو گئے،اور کھڑے ہوکراس کو پیا،ا تنااہتمام کرکے کھڑے ہوکر پینے کی ضرورت نہیں، بلکہ بیٹھ کر بینا جاہئے، وہی افضل ہے۔

#### کھڑے ہوکر کھانا

### کھڑے ہوکر کھانے سے بچئے

بعض لوگ کھڑے ہوکر کھانے کے جواز پر حضرت عبداللہ بن عمر علی کی اس حدیث سے
استدلال کرتے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور کے زمانے میں چلتے ہوئے بھی کھالیتے تھے،
اور کھڑ ہے ہو کر پانی پی لیتے تھے۔ میصد بھٹ لوگوں کو بہت یا در رہتی ہے، اور اس کی بنیاد پر میہ کہتے ہیں
کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑ ہے ہو کر کھالیتے تھے تو ہمیں کھڑ ہے ہو کر کھانے سے کیوں منع کیا
جارہا ہے؟

خوب مجھ لیں ابھی آپ نے حضرت انس بھٹن کی حدیث من کی کہ کھڑے ہوکر کھانا زیادہ خبیث اور زیادہ براطریقہ ہے، بینی ایسا کرنا ناجائز ہے۔ اس حدیث سے مراد وہ کھانا ہے جو با قاعدہ کھایا جاتا ہے۔ جہال تک حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹٹ کی حدیث کاتعلق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کو با قاعدہ بیٹھ کر دسترخوان بچھا کرنہیں کھایا جاتا ، بلکہ کوئی چھوٹی سی معمولی سی چیز ہے۔ مثلًا

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الأشرية، باب كراهية الشرب قائما، رقم: ۳۷۷۱، مسند أحمد، رقم:
 ۱۱۸۸۸

چاکلیٹ ہے۔ یا چھوارا ہے۔ یابادام وغیرہ یا کوئی پھل قطفے کے طور پر کھا نیا، اس میں چلتے پھرتے کھانے میں کوئی مضا نقہ نہیں، لیکن جہاں تک دو پہر کے کھانے اور رات کے کھانے ، لیج اور ڈنر کا تعلق ہے کہ ان کو کھڑے ہو کہ کھانے ، اور کھڑے ہو کہ کھانے کا با قاعدہ اہتمام کرتا کسی طرح جا تر نہیں، آج کل کی دعوقوں میں کھڑے ہو کہ کھانے کا طریقہ عام ہوتا جارہا ہے اس سے بچنا چاہئے ۔ اس لئے کہ یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جانورں کا طریقہ ہے۔ حضرت والد ماجد ہو ہو ہو گھڑے فر مایا کرتے ہے کہ یہ تو کہ انسانوں کا طریقہ ہے۔ کھانے کا ہے طریقہ نہیں ہے۔ بھی ادھرے چرایا۔ اور پھراس طریقہ ہے۔ کھانے کا ہے اس طریقہ کے دیا ۔ اور پھراس طریقہ ہے۔ کھانے کا ہے اس طریقہ کے دیا ۔ اور پھراس کے جو ایا ۔ اور پھراس کی جو دیا ۔ اور پھراس کے دیا ۔ کھی ادھرے جو تی ہے، فدا کے لئے اس طریقے کے دیا ۔ کھی دیور بھرانے کی ہی ہے دیور تی ہے، فدا کے لئے اس طریقے کے دیا ۔ کھی دیور بھرانے کی ہیں نہیں ہے۔ اور میمانوں کی بھی ہے دیور تیا ہے اس طریقے کے اس طریقہ کا دیا ہے دیا ہے۔ کھی دیور بھرانے کی دیور بھرانے کی دیا ہے۔ کھی دیور بھرانے کی دیور بھرانے کی دیور بھرانے کی دیور بھرانے کی دیور بھرانے کا دور ہم انوں کی بھری ہے دیور بھرانے کی دیو

کوچیوڑنے کی فکر کریں۔ ذراہے اہتمام کی ضرورت ہے۔

بعض لوگ بہ تہتے ہیں کہ اس طریقے ہیں کفایت شعاری ہے۔ اس لئے کہ کسیوں کا کرابین کی جاتا ہے، اور کم جگہ پرزیادہ کام ہوجاتا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ باتی سب جگہوں پر کفایت کردگی ہے۔ حالا نکہ بلا وجہ چراغاں ہور ہا ہے، فضول لا کمٹنگ ہور ہی ہے۔ وہاں کفایت کا خیال نہیں آتا۔ اس کے علاوہ فضول رسموں ہیں بے پناہ رقم صرف کردی جاتی ہے۔ وہاں کفایت شعاری کا خیال نہیں آتا، ساری کفایت شعاری کا خیال نہیں آتا، جاتا ہے، حقیقت بیہ ہو کہ خیال فیشن پرتی ساری کفایت شعاری کا خیال ہیں ہوتا۔ اس لئے اہتمام کر کے اس سے بھیں، اور آج ہی اس بات کا عزم کر لیس کہ خواہ بھا کر کھلانے میں کتنا بیسے زیادہ خرج ہوجائے۔ مرکم رسے ہو کر میں اس بات کا عزم کر لیس کہ خواہ بھا کر کھلانے میں کتنا بیسے زیادہ خرج ہوجائے۔ مرکم رسے ہو کر ہیں کھلا کیں گے۔ اپنے کا اللہ تعالی اسے نکل کی اس بات کا عزم میں اللہ تعالی اسے نکل جاتے۔ میں عطافہ مائے۔ آئیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ١٢٠٠٠

# دعوت کے آ داب ہ

بعدازخطية مسنونه!

أمًا يَعُدُلُ

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. وَعَنُ آبِي هُرَيُوةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اذَا دُعِيَ أَحَدُكُمُ فَلَيْجِبُ، فَإِنْ كَانَ صَالِمًا فَلَيْصِلْ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطُعَمُ))(١)

حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ فرماتے ہیں کہ حضوراقدی خاٹھ نے ارشادفر مایا کہ جبتم ہیں ہے کسی کی دعوت کی جائے تو اس کی دعوت کو قبول کر لے اب اگر دہ فخص روزے سے ہے تو اس کے حق میں دعا کر دے۔ اور اگر روزے سے ہے تو اس کے حق میں دعا کر دے۔ اور اگر روزے سے جیس ہے تو اس کے حق میں دعا کر دے۔ اور اگر روزے سے جیس ہے تو اس کے ساتھ کھانا کھا لے۔

اس حدیث میں حضورا قدس مُنْائِزًا نے مسلمان کی دعوت قبول کرنے کی تا کیدفر مائی۔اور دعوت کے قبول کرنے کومسلمانوں کے حقوق میں شار فر مایا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس مُنَائِزُمِنے نے ارشاد فر مایا:

((حَقُّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسَلِمِ خَمُسُّ، رَكُّ السَّلَامِ، تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ، إجَابَةُ الدَّعَوَةِ، إِبِّبَاعُ الْجَنَافِرِ، وَعَيَادَةُ الْمَرِيْضِ)(٢)

اصلاتی خطبات (۲۵۲۴ تا ۲۵۲۱) يعداز نماز عمر، جامع معجد بيت المكرم، كراچی مفتی تقی عاتی صاحب مظله كابيه بيان علامه تووی بختر كل رباض الصالحين "كايك حصه (باب ما يقوله من حضر الطعام و هو صالم إذا لم يفطر) كاورس ب-رياض الصالحين،ص: ۲۲۶

- (۱) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الامر باجابة الناعي الى دعوة، رقم: ٢٥٨٤، سنن ابي داؤد، كتاب الصوم، باب في الصائم يدعى الى و ليمة، رقم: ٢١٠، مسند أحمد، رقم: ١٠١٨٠
- (٢) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الامر باتباع الجنائز، رقم: ١١٦٤، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، رقم: ٢٢،٤، مسند أحمد، رقم: ١٠٥٤٣

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں، نمبر ایک، اس کے سلام کا جواب دینا،
دوسرے، اگر کسی کو چھینک آئے، تو اس کے جواب ہیں'' برجمک اللہ'' کہنا، تنیسرے، اگر کسی مسلمان کا
انقال ہوجائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جانا۔ چو تھے، اس کے جنازے کے ساتھ چلنا۔ پانچویں
اگر کوئی مسلمان بیار ہوجائے تو اس کی عمیادت کرنا۔ حضور کا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر
یہ پانچ حقوق بیان فر مائے۔ ان میں سے ایک حق رعوت قبول کرنے کا بھی ہے۔ اس لئے حضور کا ایک انداز میں ہے۔ اس لئے حضور کا ایک انداز میں ہے۔ اس لئے حضور کا ایک انداز می ہے۔ اس لئے حضور کا ایک انداز میں ہے۔ اس لئے حضور کا ایک انداز می ہے۔ اس لئے حضور کا ایک انداز میں ہے۔ اس کے حضور کا ایک انداز میں ہوئوں کرنا جائے۔

#### دعوت قبول كرنے كامقصد

اوراس نیت سے دعوت تبول کرنا جاہئے کہ بیر میرا بھائی ہے، اور یہ مجھے محبت سے بلا رہا ہے۔
اس کی محبت کی قدر دانی ہوجائے ، اوراس کا دل خوش ہوجائے۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، اور باعث
اجر وثواب ہے۔ بیرند ہوکہ کھانا اچھا ہوتو قبول کر لے، اور کھانا اچھا نہ ہوتو قبول نہ کرے، یکد دعوت
قبول کرنے کا مقصد اور خشابیہ ہوکہ میرے بھائی کا دل خوش ہوجائے، چنا نچہ ایک حدیث میں حضور
اقد س فائی آجے فرمایا کہ

((وَلَوْ دُعِیْتُ اِلٰی ذِرَاعِ أَوْ تُحرَاعِ لَا جَبُتُ))(۱) بعنی اگر کوئی محص بکری کے پائے کی بھی دعوت کرے گا تو میں قبول کرلوں گا آج کل اگر چہ

یائے کی دعوت کو عمدہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس زمانے جس پائے کو بہت معمولی چیز سمجھا جاتا تھا۔
لہذاد توت دینے والامسلمان غریب ہی کیوں نہ ہو، تم اس کی دعوت اس نیت سے قبول کرلو کہ بیمیرا
بھائی ہے، اس کا دل خوش ہوجائے، غریب اورامیر کا فرق نہ ہوتا چاہئے کہ اگرامیر آ دی دعوت دے رہا
ہوت تو قبول کر لی جائے، اور اگر کوئی معمولی حیثیت کا غریب آ دی دعوت دے رہا ہے تو اس کو ٹال
دیا۔ بلکہ غریب آ دی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس دعوت قبول کی جائے۔

#### وال اورخككي مين نورانيت

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب پیکٹیؤ سے کی بار بیہ واقعہ سنا کہ و ہو بند میں ایک صاحب تھے ایسی کھاس کاٹ کر بازار میں فروخت کرتے ، اور اس کے ذریعہ اپنا گزر

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الهبة و فضلها والتحریض علیها، باب القلیل من الهبة، رقم: ۲۳۸۰، منن الترمذی، کتاب الاحکام عن رسول الله ، باب ما جا، فی قبول الهدیة واجابة الدعوة، رقم:۱۲۵۸، مسند أحمد، رقم:۱۰۲۳۹

### دعوت کی حقیقت ' محبت کا اظهار''

لہذا دووت کی حقیقت'' محبت کا اظہار''ہے، اور اس کے قبول کرنے کی بھی حقیقت'' محبت کا اظہار''ہے اگر محبت سے کسی نے تمہاری دووت کی ہے۔ محبت سے تم قبول کرلو، چنانچ حضورا قدس ٹا فیلم کا بیہ معمول تھا کہ بھی کسی کی دووت کو ردنیس فرماتے، دووت دینے والا چاہے کوئی معمولی آ دمی کیوں نہ ہوتا۔ حتی کہ بعض اوقات معمول فخض کی دووت پر آ پ نے میلوں کا سفر کیا، تو دووت کی حقیقت بیہ کہ محبت سے کی جائے، افراض سے قبول کی جائے، تو دائیت رکھتی ہے، سنت ہے، اور باعث اجر دائواب ہے۔

#### دعوت بإعداوت

کین آج کل ہماری دعوت ہوگی، اس کے تالی ہوکررہ کی ہیں۔ رہم کے موقع پر دعوت ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی، اور اگر دعوت تبول کر ہے تو مصیبت، قبول نہ کر ہے تو مصیبت، اس لئے حضرت تھا نوی دی نظاوہ نہیں ہوگی، اور اگر دعوت ہو، عداوت نہ ہو، یعنی ایسا طریقہ افقیار کر و کہ وہ دعوت اس کے کئے عذاب اور مصیبت بن جائے، جیسا بعض لوگ کرتے ہیں، ان کے دماغ ہیں یہ بات آگئ کے فلال کی دعوت کر فی چاہئے، نہ اس بات کا خیال کیا کہ ان کے پاس وقت ہے یا نہیں؟ گر بار بار دعوت تول کرنے ہیں، ان کے دماغ ہیں یہ بات آگئ کے فلال کی دعوت کر فی چاہئے، نہ اس بات کا خیال کیا کہ ان کے پاس وقت ہے یا نہیں؟ گر بار بار دعوت تول کرنے پر اصرار کر دار ہے ہیں، چاہاں دعوت کی خاطر کئی بی مصیبت اٹھائی پڑے۔ یہ دعوت نہیں، بلکہ ریتو اس کے ساتھ عمداوت اور دشنی ہے۔ اگر دعوت کے ذریعہ تم اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہج ہوتو اس محبت کا پہلا تقاضہ رہے کہ جس کی دعوت کررہے ہو، اس کورا دیت پہنچانے کی فکر

ہو،اس کوآ رام پہنچانے کی فکر کرو، نہ ہے کہاس پرمصیبت ڈال دو۔

#### اعلی در ہے کی وعوت

علیم الامت حضرت تھانوی میں ایک سے کہ دعوت کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک سب
ہوانی ہیں، ایک سب
ہوانی دوسرے متوسط، تیسرے اوٹی ۔ آئ کل کے ماحول میں سب سے اعلی دعوت ہیہ کہ جس
کی دعوت کرنی ہو، اس کو جا کر نقد ہدیہ چین کر دو، اور نقد ہدیہ چین کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو کوئی
تکلیف تو اٹھانی نہیں پڑے گی، اور پھر نقد ہدیہ میں اس کو افقیار ہوتا ہے کہ جا ہے اس کو کھانے پر صرف
کرے۔ اور یا کی اور ضرورت جی صرف کرے، اس سے اس محف کو زیادہ راحت اور زیادہ فائدہ ہو
گا، اور تکلیف اس کو ذرہ برا پر بھی نہیں ہوگی، اس لئے یہ دعوت سب سے اعلی ہے۔

#### متوسط درہے کی دعوت

دوس نہری دعوت ہے کہ جسٹی دعوت کرنا جاہتے ہو، کھانا پکا کراس کے کھر بھیج دو۔ بید دوس نہر پراس گئے ہے کہ کھانے کا قصہ ہوا اس کو کھانے کے علاوہ کوئی اور اختیار نہیں رہا، البت اس کھانے پراس کوکوئی زحمت اور تکلیف نہیں اٹھائی پڑی۔ آپ نے کھر بلانے کی زحمت اس کوئیں دی ایکہ کھر پر بی کھانا پہنچا دیا۔

#### ادنی در ہے کی دعوت

تیسرے نمبر کی دعوت ہیہ کہ اس کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاؤ۔ آج کل کے شہری ماحول ہیں،
جہال زید گیال معروف ہیں، فاصلے زیادہ ہیں، اس میں اگر آپ کی شخص کو دعوت دیں۔ اور وہ تمیں میل کے فاصلے پر دہتا ہے۔ تو آپ کی دعوت تبول کرنے کا مطلب ہیہ کہ وہ دو گھٹے پہلے گھر سے لکلے، پچاس دوپ خرج کر سے اور پھر تبھارے بہاں آ کر کھانا کھائے۔ تو بی آپ نے اس کوراحت پہنچائی یا تکلیف میں ڈال دیا؟ لیکن اگر اس کے بجائے کھانا پکا کراس کے گھر بھیج دیتے۔ یااس کونفذر قم کہنچائی یا تکلیف میں ڈال دیا؟ لیکن اگر اس کے بجائے کھانا پکا کراس کے گھر بھیج دیتے۔ یااس کونفذر قم دیتے۔ اس میں اس کے مما تھو ذیادہ خیر خواہی ہوتی۔

#### دعوت كاانوكها واقعه

المارے ایک ہزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد ادر لیں صاحب کا عرصلوی عینی میرے والد ماجد عُظاہ کے بہت گرے دوستول میں سے تھے، لا ہور میں قیام تھا، ایک مرتبہ کراچی تشریف لائے تو دارالعلوم کورگی میں حضرت والدصاحب سے طنے کے لئے بھی تشریف لائے، چونکہ اللہ والے بزرگ تھے، اور والدصاحب کے بہت تفاص دوست تھے۔ والدصاحب نے ان کی طاقات سے والدصاحب بہت خوش ہوئے، میں دی ہے کے قریب وارالعلوم پنچ تھے۔ والدصاحب نے ان سے بوچھا کہ کہاں قیام ہے؟ فرمایا کہ آگرہ کا لونی میں ایک صاحب کے بہاں قیام ہے۔ کب واپس تشریف لے جائیں گئے؟ فرمایا کل انشاء اللہ والی اور انہ ہوجا دُن گا، بہر حال، پکھ دریات چیت اور ملاقات کے بعد جب واپس جانے گئے تو والدصاحب نے ان سے فرمایا : بھائی مولوی اور لیں، تم استے وتوں کے بعد بہاں آئے ہو، میراول چاہتا ہے کہ تبہاری وقوت کروں۔ لیکن میں یہوج نہاوں کہ قبلاں وقت میں آئے ہو، میراول چاہتا ہے کہ تبہاری وقوت کروں۔ ایکن میں یہوج نہاوں کہ قبلاں وقت میرے بہاں آگر کی میں ہو جا ان گئی ہے۔ اور میں بہاں کورگی میں رہتا ہوں، اب اگر میں آپ سے یہ کوں کہ قال وقت میرے بہاں آگر کی بہت سے ہوں گے، اس لئے دل اس بات کوگوارہ نہیں کرتا کہ آپ کو دوبارہ واپس جانا ہے۔ کام بھی بہت سے ہوں گے، اس لئے دل اس بات کوگوارہ نہیں کرتا کہ آپ کو دوبارہ دائیں صاحب نے وہ سورو پے کا توٹ اپنے سر دکھ لیا، اور فرمایا کہ یہ تو آپ نے بھیے بہت بڑی لئیت اور لیس صاحب نے وہ سورو پے کا توٹ اپنے سے دکھوں کوروانہ کر دوں۔ اس لئے میری طرف سے دعوت کے بدلے یہ سورو پے ہدیدر کھ لیس مولانا فرما دی، آپ کی دعوت کے بہت بڑی لئیت کے بہت بڑی لئیت اور فرمایا کہ یہ تو آپ نے بہت بڑی لئیت اور کہ کہا اور کوئی تکیف بھی اٹھائی نہیں بڑی۔ اور پھر اور اندار واند ہو گئے۔

#### محبت كا تقاضا'' راحت رساني''

یہ ہے ہے تکلفی، اور راحت رسانی۔ حضرت مفتی صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ ' یہ 
نہیں ہوسکتا کہ آپ لا ہورے کراچی تشریف لا ئیں، اور میرے کمر دعوت کھائے بغیر چلے جا ئیں، اس
وقت آپ واپس جا ئیں اور دوسرے وقت تشریف لا ئیں۔ اور کھاٹا کھا کر جا ئیں۔ چاہاں کے لئے
سومصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ مولا ٹا ادر لیں صاحب می نہانی کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ کہتا کہ جس تمہاری دعوت کا
موکا ہوں، جس فقیر ہوں، جوتم مجھے جسے دے دے ہوکہ اسکا کھاٹا کھالیا۔

یا در کھو! محبت کا پہلا تقاضا ہے ہے کہ جس ہے محبت کی جارتی ہے، اس کوراحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے، نہ ہے کہ اس کو تکلیف میں ڈالا جائے۔ میرے بڑے بھائی ذکی کیفی پیجھڑ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے ،شعر بہت اچھے کہا کرتے تھے، ان کا ایک بہت خوبصورت شعرہے:

میرے محبوب میری الی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے

الی وفاداری،اوراییااظہارمحبت جس سے تکلیف ہو،جس سے دل میں کدورت پیدا ہوجائے،
میں الی وفاداری اور محبت سے تو بہ کرتا ہوں۔ جب بھائی صاحب نے بیشعر کہا تو میں نے ان سے
عرض کیا کہ آپ کے اس شعر نے بدعت کی جڑکا ن وی، اس لئے ساری بدعات اس سے پیدا ہوتی
ہیں کہ آ دمی اپنی طرف سے وفاداری کے طریقے گھڑ کر اس پڑمل شروع کر دیتا ہے،اور اس کو یہ پرتا
میں ہوتا کہ وفاداری کا طریقہ میرے محبوب کے دل کی کدورت کا سبب بن رہا ہے۔

### دعوت کرناایک فن ہے

یبر حال، وجوت کرنا بھی ایک فن ہے، اسی وجوت کروجس سے واقعی راحت پہنچ، جس سے
آ رام ملے، نہ یہ کہ دوسر ہے کے لئے تکلیف کا سبب بن جائے۔ دوسر سے یہ کہ دعوت کا مثنا تو محبت کا
اظہار ہے، محبت کا تقاضے پڑئل کرنا ہے۔ اس وجوت کا رسموں سے کوئی تعلق نہیں، مثلاً بیرسم ہے کہ عقیقے
کے موقع پر دعوت کی جاتی ہے، یا ہیجے دسویں اور جالیسویں کے موقع پر دعوت کی جاتی ہے، اس رسم کے
موقع پر دعوت کریں گے، فلال کو بلائیں گے۔ یا در کھئے ، ان رسی دعوتوں کا حضور تا اپڑا کی سنت سے کوئی
تعلق نہیں، دعوت تو وہ ہے کو کھلے دل سے کسی قید اور شرط کے بغیر، کسی رسم کے بغیر آ دمی دوسر سے کی
دعوت کریں۔

یہ باتیں تو وعوت کرنے کے بارے میں تھیں، جہاں تک وعوت قبول کرنے کا تعلق ہے۔ اس
کے بارے میں حضور اقدس تا تیڈ نے فر مایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی
وعوت قبول کرے، لیکن دعوت قبول کرنے کا مطلب ہیہ کہ دعوت قبول کرنے والے کے چیش نظر اس
کی محبت اور قدر دانی ہو، اور اس کے چیش نظریہ نہ ہو کہ اگر میں اس دعوت میں شر یک نہیں ہوا تو خاندان
میں میری تاک کٹ جائے گی ، اگر اس خیال کے ساتھ شر یک ہوا تو بھر وہ دعوت قبول کرنا مسنون نہیں
دہے گا، یہ دعوت مسنون اس وقت ہوگی جب شرکت سے چیش نظریہ ہو کہ میرے جانے سے اس کا دل
خوش ہوجائے گا۔

#### دعوت قبول کرنے کی شرط

پھر دعوت قبول کرنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ دعوت قبول کرنا اس وفت سنت ہے جب اس دعوت قبول کرنے کے نتیج میں آ دمی کسی معصیت اور گناہ میں جتلانہ ہو، مثلاً ایک ایسی جگہ کی دعوت قبول کرلی جہاں گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہورہا ہے، اب ایک سنت پڑھل کرنے کے لئے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، ایسی دعوت قبول کرنا سنت نہیں۔ آج کل کی اکثر دعوتیں ایسی ہیں جن میں میں مصیبت پائی جاتی ہے، ان میں مصحتیں ہورہی ہیں، منکرات ہورہی ہیں، گناہوں کا ارتکاب ہور ہا ہے۔ شادی کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے' ولیمہ مستونہ' بیتو معلوم ہے کہ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ لیکن کس طرح میدولیمہ مستونہ کیا جائے۔؟ اس کا کیا طریقہ ہے میں معلوم ہیں۔ چنانچہ ولیمہ مستونہ کے اندر بے پردگی ہو رہی ہے، مردول اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہے، گناہوں کا ارتکاب ہور ہاہے۔

#### کب تک ہنھیارڈ الو کے؟

سیسب کیوں ہورہا ہے؟ اس لئے کہ ہم لوگ ان رسموں اور گناہوں کے سامنے تھیار ڈالتے جا
رہے ہیں، اور تھیار ڈالتے ڈالتے اب اس مقام تک پہنچ گئے کہ مفاسد، گناہ ،منکرات معاشر ہے میں
کھیل کر دائج ہو گئے ہیں۔ اگر کسی وقت کوئی اللہ کا بندہ اسٹینڈ لئے کرخاندان والوں سے ہے کہتا ہے کہ
اگر اس گناہ کا ارتکاب ہوگا تو شن اس دعوت میں شریک نہیں ہوں گا، تو اس بات کی امید تھی کہ اتنی
تیزی سے منکرات نہ چھیلتے، آئ جب لوگوں سے کہا جا تا ہے کہ جس دعوت میں مردوں اور عور تو ل کا
خلوط اجتماع ہو، اس میں شریک مت کرو، تو لوگ بیہ جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم نے شرکت نہ کی تو
خاطر خاندان سے اور معاشرے سے کٹ جا تیں گے، میں کہتا ہوں اگر گناہوں سے نکتے کے لئے اللہ کی
خاطر خاندان سے اور معاشرے نے کئ جا و اور کی جو خیال کرے، جو محض تہارے اصول کا خیال
خاس رکھتا ہی دعوت تبول کرنا تمہارے اصول کا بھی کچھ خیال کرے، جو محض تمہارے اصول کا خیال
خیس رکھتا ہی دعوت تبول کرنا تمہارے ذھے کوئی ضروری نہیں۔

اگرایک مرتبہ پھولوگ اسٹینڈ لے لیں۔اوراپ خاندان والوں سے صاف صاف کہددیں کہ ہم مردوں اور موروں اور عوروں اور کی تخلوط دعوتوں میں شریک نہیں ہوں گے، اگر ہمیں بلانا چاہج ہوتو مردوں اور عورتوں کا انتظام الگ کرو، پھر دیکھو گے کہ پھو عرصہ کے اندراس کی بہت اصلاح ہو سکتی ہے، ابھی میہ سیل ب اتنا آ گے بیس بڑھا۔ لیکن اصل بات ہے کہ جوآ دی دین پڑمل کرنا چاہتا ہے، وہ میہ بات کی توگ بیک ورڈ سمجھیں گے۔اور اس کے برخلاف جوشن بودی کی توگ بیک اور آزادی ہور سمجھیں گے۔اور اس کے برخلاف جوشن بودی کی اور آزادی ہور سمجھیں گے۔اور اس کے برخلاف جوشن بودی کی طرف دعوت و بتا ہے۔اب تو شادی اور دیگر تقریبات کی دعوت کی تا ہماں تک نوبت آگئ ہے، کہ نوجوان لڑکیاں مردوں کے سامنے تھی کر اور کی جی کہور ہے ہیں، کہاں تک مردوں کے سامنے تھی کرنے جا گر بھی سلملہ چانا رہا تو کوئی جید تیں کہ مغربی تہذیب کی تعنین ہماں تک معاشرے پر بھی پوری طرح مسلط ہوجا کیں۔کوئی صدتو ہوگی جہاں جا کر تمہیں رکنا پڑے گا۔اس کے معاشرے پر بھی پوری طرح مسلط ہوجا کیں۔کوئی صدتو ہوگی جہاں جا کر تھمہیں رکنا پڑے گا۔اس کے معاشرے پر بھی پوری طرح مسلط ہوجا کیں۔کوئی صدتو ہوگی جہاں جا کر تھمہیں رکنا پڑے گا۔اس کے جمی اسے اصول بنا لوء مثلاً جس دعوت میں محلے مشربات کا ارتکاب ہوگا وہاں ہم شریع جبیں میں بیا ہو گی جہاں جا کر تھی بیاں ہم شریع جبیں اس کے کہوا ہوگا وہا کی بیا کہوں ہمیں کیا در تکاب ہوگا وہاں ہم شریع جبیں اس کے کہوا ہوگا وہاں ہم شریع جبیں

ہوں گے۔ یا جس وعوت میں مخلوط اجتماع ہوگا، ہم شریک نہیں ہوں گے، اگر اب بھی اللہ کے کھے بندے اسٹینڈ لیس تو اس سیلاب پر بندلگ سکتا ہے۔

#### یردہ دارخاتون احجوت بن جائے؟

# دعوت تبول کرنے کا شرعی حکم

اورشری مسئلہ میہ ہے کہ جس دعوت کے بارے جس پہلے سے بیہ معلوم ہو کہ اس دعوت جس فلال گناہ کہیرہ ارتکاب ہو گا اور اندیشہ میہ ہو کہ جس جمی اس گناہ جس جنلا ہو جا دُن گا ، اس دعوت جس شرکت کرنا جا کزنہیں ، اور جس دعوت کے بارے جس بید خیال ہو کہ اس دعوت جس فلاس گناہ تو ہوگا۔ لیکن جس آدی اپنے آپ کو اس گناہ سے بیچالوں گا ، ایک دعوت جس عام آدی کوشرکت کی گنجائش ہے۔ لیکن جس آدی سے لئے کسی حال جس بھی ایک دعوت جس شرکت کرنا جا ترنہیں ۔ اور میدعوت تبول کرنے کا اہم اصول سے ، دعوت تبول کرنے کا اہم اصول ہے ، دعوت تبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدی اس کی وجہ سے گنا ہوں کا ارتکاب کر ہے۔

#### دعوت کے لئے نفلی روزہ توڑنا

اس صدیمت میں حضور کا افزار نے یہ مجھی فرما دیا کہ جس فخص کی دعوت کی مجھی ہے، اگر وہ روزہ دار ہے، اور روزے کی وجہ سے کھا نائیس کھا سکتا تو وہ بیز بان کے حق میں دعا کر دے۔ فقہا وکرام رحم ہم اللہ نے تو بعض احادیث کی روشن میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نظی روزہ کی نے رکھا ہے، اور اس کی کسی مسلمان نے دعوت کر دی، تو اب مسلمان کی دعوت تبول کرنے کے لئے اور اس کا دل خوش کرنے کے لئے نافراس کا دل خوش کر روزہ لئے نظی روزہ تو ٹر دے تو اس کی بھی اجازت ہے، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے لیکن اگر روزہ تو ٹر نائیس چا بتا تو کم از کم اس کے حق میں دعا کردے۔

## بن بلائے مہمان کا حکم

عَنُ آبِي مَسْعُودِ الْبَدَرِي رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ، قَالَ دَعَا رَجُلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَنُهُ، قَالَ دَعَا رَجُلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمُ رَجُلَّ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هٰذَا تَبِعَنَا فَإِنْ شِشْتَ اَنْ تَأْذَنَ وَالْارَجَعَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هٰذَا تَبِعَنَا فَإِنْ شِشْتَ اَنْ تَأْذَنَ وَالْارَجَعَ، قَالَ النَّيِ

حضرت الومسعود البدری التا تو المراد ہے۔ کرتے ہیں کہ ایک محض نے حضور التا تی کہ وجب کی اور

آپ کے ساتھ چار افراد کی بھی دعوت کی ، سادگی کا زبانہ تھا، اس لئے بسا اوقات جب کوئی محض حضور اقد س التا تا کہ اس سے بسا اوقات جب کوئی محضور اقد س التا تا کہ اس سے ساتھ مزید تین افراد کو بھی ۔ یا آخراد کی دعوت کی تھی۔

افراد کو بھی لے آپ کیس ۔ یا چار افراد کو لے آپ کیس ۔ چنا نچہ ان صاحب نے پانچ افراد کی دعوت کی تھی۔

ایک حضور اقد س التا تا اور چار صحابہ کرام من اللہ عنم جب حضور اقد س ساتھ اور موات میں جانے گئے تو ایک صاحب اور ساتھ ہو گئے ، جیسے بزرگول کے بعض معتقدین ہوتے ہیں کہ جو بزرگول کے ساتھ دلگ ایک صاحب اور ساتھ ہو گئے ، جیسے بزرگول کے بعض معتقدین ہوتے ہیں کہ جو بزرگول کے ساتھ دلگ جاتے ہیں ، جب حضور اقد س التی تا ہی بان کے گھر کے درواز سے پر پہنچ تو آپ نے میز بان سے فرمایا کہ بیصاحب ہمار سے ساتھ آگئے ہیں ، ان کوآپ نے دعوت نہیں دی تھی ، اب آگر آپ کی اجازت ہو کو بیا نیس ، میز بان نے کہا: یا رسول اللہ ، ہیں اجازت نے ہوئو یہ واپس چلے جا کیس ، میز بان نے کہا: یا رسول اللہ ، ہیں اجازت و بتا ہوں ، آپ ان کو جمی اندر لے آپ کیں ۔

# وہ مخص چورا درکٹیراہے

اس مدیث کے ذریعہ حضور اقدس سنگانی نے بیتعلیم دی کہ جب کسی کے گھر دعوت میں شرکت کے لئے جاؤ ، اور اتفاق ہے کوئی ایسافخص تمہارے ساتھ اس دعوت میں آئی جس کو دعوت نہیں دی گئی تو میز بان کواس کے آنے کی اطلاع کر دو ، اور پھر اس کی اجازت کے بعد اس کو دعوت میں شریک کرو ، کیونکہ ایک حدیث میں حضور اقد سنگانی آئے اس کے فرمایا کہ جو خص کسی دعوت میں بن بلائے شرکت کر لے تو وقت میں بن بلائے شرکت کر اور قدمی چور بن کر واضل ہوا ، اور لئیر ابن کر انگلا۔

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب البيوع، باب ما قيل في اللحام و الجزار، رقم: ١٩٣٩، صحيح مسلم،
 كتاب الاشربة، باب ما يفعل الضيف اذا تبعه عنير من دعاه صاحب الطعام، رقم: ٣٧٩٧، مسند أحمد، رقم: ١٦٤٦٦

## میزبان کے بھی حقوق ہیں

ورحقیقت حضوراقدس ناھیلی کی تعلیم ایک بہت پڑے اصول کی نشان دہی کرتی ہے، جس کوہم نے بھلا دیا ہے، وہ ہے کہ ہمارے ذہنوں ہیں ہے بات بیٹی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کی کا مہمان بن جائے تو میز بان پر بے شارحقوق عائد ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کا اگرام کرے، اس کی خاطر ہدارات کرے وغیرہ، کین اس حدیث کے ذریعہ سے حضوراقد س اٹھی نے بہتا دیا کہ جس طرح مہمان کے حقوق میمان پر ہے، ان ہیں سے ایک تن ہم کہمان کے حقوق میمان پر ہے، ان ہیں سے ایک تن ہم کہ مہمان ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائے جن کی مہمان میز بان کو بلاوجہ تکلیف نہ وے، مثلاً ہے کہ میمان ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائے جن کی دعوت کی تو بین ہے، جیسے آج کل کے بعض پیروں، فقیروں کے یہاں ہوتا ہے کہ جس کی نے پیرصا حب کی دعوت کی تو اب پیرصا حب اس کی بین ہوتا ہے کہ اس میز بان کو ہیت بھی نہیں ہوتا کہ اسٹے میمان آئی ہیں ہوتا کہ اسٹے میمان آئی ہوجاتی ہے، جب اپن کے حضوراقدس ناٹھ نے فر مایا کہ ایسا محض چور بن کر داخل ہوا، اور لیمرا بن کر لکلا۔ البت ہے۔ اس میز بان کے لئے ایک مصیب کھڑی ہوجاتی ہواتی ہو ہواتی ہوا ہوکہ اگر ہیں اس کو اپنے ساتھ لے جائی گا تو ہواں کہا ہو ہواں کیلے سے بیا تا معلوم ہوکہ اگر ہیں اس کو اپنے ساتھ لے جائی گا تو ہواں کہا ہو بیان ذیادہ وخوش ہوجائے گا۔ ایسے مواقع پر ساتھ لے جائے ہی کوئی مضا کہ نہیں، البتہ جہاں ذرا جب سے تا تا واجب ہے۔

# بہلے سے اطلاع کرنی جاہئے

ای طرح میزبان کا ایک تل بہ ہے کہ جب تم کس کے یہاں مہمان بن کر جانا چاہتے ہوتو پہلے ہے۔ اس کواطلاع کر دو، یا کم از کم ایسے وقت جس جاؤ، کہ وہ کھانے کا انتظام آسانی کے ساتھ کر سکے، کیونکہ تم عین کھانے کے وقت کس کے گھر پہنچ مجھے تو اس کوفوری طور پر کھانے کا انتظام کرنے میں تکیف اور مشقت ہوگی۔ لہٰذاا یسے وقت میں جانا تھیک نہیں، یہ میزبان کا حق ہے۔

### مہمان بلااجازت روزہ نہرکھے

حضورا قدس قائم کی تعلیمات پر قربان جائے کہ ایک حدیث ش آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مہمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ میزبان کو بتایا بغیرروزہ رکھے، اس لئے کہ جب تم نے اس کو بتایا نہیں کہ آج میں روزہ رکھوں گا، اس کو قریب معلوم ہے کہ تم اس کے مہمان ہو، اس لئے وہ تہمارے لئے نہیں کہ آج میں روزہ رکھوں گا، اس کو تو بیمعلوم ہے کہ تم اس کے مہمان ہو، اس لئے وہ تہمارے لئے

ناشتے کا بھی انظام کرےگا۔ دو پہر کے کھانے کا بھی انظام کرےگا، پھر جب اس نے سب انظام کر اور عین دفت پرتم نے اس کے مصارف بے لیا تو عین دفت پرتم نے اس سے کہا کہ میرا تو روزہ ہے، اس کی محنت بے کارگئی، اس کے مصارف بے کارگئے، اور اس کوتم نے تکلیف بھی پہنچائی، اس لئے تکم بیہ ہے کہ میز بان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا جا بڑنہیں۔ لہذا جس طرح مہمان کے حقوق ہیں، اس طرح میز بان کے بھی حقوق ہیں۔

## مہمان کو کھانے کے وقت پر حاضر رہنا جا ہے

یا مثلاً میزبان کے یہاں کھانے کا وقت مقرر ہے، اورتم اس وقت عائب ہو گئے۔ اور وہ تم کو تلاش کرتا پھر رہا ہے، اور اب وہ بے چارہ مہمان کے بغیر کھا تائیس کھاسکتا، اس لئے اصول ہے ہے کہ مہمان کو چاہئے کہ اگر کسی وقت کھا تا نہ کھا تا ہو، یا دیر ہو جانے کا امکان ہوتو پہلے سے میز بان کو بتا دو کہ آج میں کھانے پر دیر ہے آؤں گا۔ تا کہ اس کو تلاش اور انتظام کی تکلیف نہ ہو۔

# میز بان کو تکلیف دینا گناه کبیره ہے

دین صرف نمازروزے کا اور ذکر وقیع کا نام نہیں، یہ سب یا تنی دین کا جعہ ہیں۔ ہم نے اس کو
دین سے خارج کر دیا، بڑے بڑے وین دار، بڑے بڑے تہجہ کزار، اشراق اور چاشت پڑھنے والے
بھی معاشرت کے ان آ واب کا لحاظ نیس کرتے، جس کی وجہ ہے گنا ہوں بیس جملا ہو جاتے ہیں، یا و
رکھو، اگر ان آ داب کا لحاظ نہ کرنے کے نتیج میں میزیان کو تکلیف ہوگی تو ایک مسلمان کو تکلیف کا گنا و
کہیرہ اس مہمان کو ہوگا۔

میرے والد ماجد مجھی فرمایا کرتے ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے قول یا تعل سے تکلیف پہنچانا گرتم نے اپنے کسی عمل سے گناہ کبیرہ ہے، بہندااگرتم نے اپنے کسی عمل سے میز بان کو تکلیف میں جتا کر دیا تو ایڈ اوسلم ہوئی، بیسب گناہ کبیرہ ہے، بیساری با تیس اس اصول میں وافل ہیں، جو حضور اقدی خالی نے اس حدیث میں بتا دیا، دعا فرما کیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام برعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

# لباس کے شرعی اصول وآ داب م

بعداز خطبه مسنونه!

أمًا بَعُدُا

فَاَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ. بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. ﴿ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. ﴿ يَابَنِي الرَّحَمَٰ الرَّالَامُ التَّقُوٰى ﴿ يَابَنِي الدَّمَ قَرِيْسًا ، وَلِبَاسُ التَّقُوٰى ﴿ يَابَنِي الدَّمَ وَرِيْسًا ، وَلِبَاسُ التَّقُوٰى ﴿ يَابَدُهُ مِنْ اللَّهُ وَلِيَاسُ التَّقُوٰى ﴿ يَابَدُهُ مِنْ اللَّهُ وَلِيَاسُ التَّقُوٰى ﴿ يَابَدُهُ مِنْ اللَّهُ وَلِيَاسُ التَّقُوٰى ﴿ يَابِيلُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَاسُ التَّقُوٰى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ ﴾ (١)

جیدا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات ذیر گی کے ہر شعبے پر محیط ہیں، البذا ان کا تعلق ہماری معاشرت اور رائن مین کے ہر صصے ہے، زندگی کا کوئی گوشد اسلام کی تعلیمات ہے فالی نہیں۔"لہاس" بھی زیرگی کے گوشوں میں سے اہم گوشہ ہے۔اس لئے قرآن وسنت نے اس کے بارے میں بھی تفصیلی ہدایات دی ہیں۔

### موجوده دوركايرو پيكنده

آئ کل ہمارے دورش ہے پر و پیگنڈ ہیڑی کشرت ہے کیا گیا ہے کہ لباس تو اکی چیز ہے جس کا ہرتو م اور ہر وطن کے حالات سے تعلق ہوتا ہے ، اس لئے آ دی اگر اپنی مرضی اور ماحول کے مطابق کوئی لباس اختیار کر لے تو اس کے بارے بیس شریعت کو چی بیس لا تا اورشر بعت کے احکام سنا تا حک نظری کی بات ہے۔ اور یہ جملہ تو لوگوں سے بکشرت سننے بیس آتا ہے کہ ان مولو یوں نے اپنی طرف سے قیدیں شرطیس لگا دی ہیں ، ورنہ وین میں تو بیزی آسانی ہے ، انشہ اور اللہ کے رسول تا گئی ہم نے تو وین میں اتنی بابندیاں نیا کہ کررکھی ہیں ، اور بیان پابندیاں عاکد کررکھی ہیں ، اور بیان

الله الماتي تطبات (٣١٥ ٢٥٨ /٥) بامع مجد بيت المكرم، كراجي مفتي تقى عاتى صاحب مظل كابيبيان علام أودي وكتاب اللباس، باب استجاب الثوب الأبيض وجواز علام أودي وكتاب اللباس، باب استجاب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير) كا درس بهدرياض الصالحين، ص ٢٧٣

<sup>(</sup>١) الاعراف:٢٦

ملاوک کی تک تعری کی دلیل ہے، اور اس تک نظری کے نتیج میں انہوں نے خود بھی بہت ی باتوں کو جھوڑ رکھا ہے اور دومروں ہے بھی چیز ارکھا ہے۔

# برلباس اینا اثر رکھتاہے

خوب بجد لیج لبال کامعالمه اقاماده اورا تا آمان بیل بکرآدی جویا بہال پیتماد ب
اوراس لباس کی وجہ سے اس کے دین پر، اس کی اخلاق پر، اس کی ذعری پرائی ہے طرز مل پرکوئی اثر
واقع ندہو۔ بدایک مسلم حقیقت ہے جس کوشر بعت نے تو بھیٹہ بیان فر بایا، اور اب نفسیات اور سائنس
کے ماہرین بھی اس حقیقت کو حلیم کرنے گئے جیس کہ انسان کے لباس کا اس کی ذعری پر، اس کے
اخلاق پر، اس کے کردار پر بیزا اثر واقع موتا ہے۔ لباس محض ایک کیڑ انہیں ہے جو انسان نے افحا کر
مین لیا، بلکہ بدلباس انسان کے طرز کر پر، اس کی موج پر، اس کی ذبیت پر اثر اعماز ہوتا ہے، اس لئے
اس لباس کے معمولی بیس محمالیا ہے۔

### عترت عرفات برجبه كااثر

 لبال کو معمولی محد کرنظراعماز فیش کرنا جائے ، اور لباس کے بارے بی شریعت کے جواصول ہیں وہ سی محد لینے جا ہیں او سیحد لینے جا ہیں اور ان کی جروی کرنی ہمی ضروری ہے۔

# آج كل كالك اور برو پيكنده

آئ کل بے جلم کی بہت کرت سے سنے ش آتا ہے کہ اس فاہری لہاں بن کیار کھا ہے ، دل ماف اونا ہے اور مادل ماف ہے مادل است ہے مادل نے اور مادل ماف ہے مادل نے اور مادل ماف ہے مادل نے اور مادل ماف ہے اور مادل مادل ہے ہیں ، اب اگر ذرا مالیاس بدل دیا تو اس میں کیا ترج ہے؟ کو کہ دین فاہر کانام فیل مگر درج کانام فیل مادر درج کانام فیل مادر درج کانام فیل مادر درج کانام فیل مادر کو کھنا جائے ۔ آج کل اس می کے تھے بہت کرت سے پہلے ہوئے ہیں اور کہنا جائے ۔ آج کل اس می کے تھے بہت کرت سے پہلے ہوئے ہیں اور کہنا ہے ۔ آج کل اس می کے تھے بہت کرت سے پہلے ہوئے ہیں اور کہنا ہے ۔ آج کی اس می کے تھے بہت کرت سے پہلے ہوئے ہیں۔

## ظاہراور باطن دونوں مطلوب ہیں

خوب بادر کھے وو ان کے احکام روح پر بھی ہیں اور جم پر بھی ہیں، یالن پر بھی ہیں اور طاہر پر مجی ہیں۔ قرآن کر بھر کا اوشاد ہے:

ووَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَمَاطِكَ ﴾ (١)

لینی ظاہر کے گناہ بھی چھوڈ واور باطن کے گناہ بھی چھوڈ و، صرف برٹیں کہا کہ باطن کے گناہ چھوڈ و۔ خوب یادد کھئے، جب تک ظاہر خراب ہے تو بھر برشیطان کا دھوکہ ہے کہ باطن تھیک ہے، اس لئے کہ ظاہرائی وقت خراب ہوتا ہے جب اعمدے خراب ہوتا ہے، اگر باطن خراب نہ ہوتو ظاہر بھی خراب جس ہوگا۔

#### ايك خوبصورت مثال

عادے ایک ہزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب کوئی کھل اعدے مر جاتا ہے آواس کے مر نے کہ آثار تھی پرواغ کی مثل میں ظرا نے لکتے ہیں اور اگر اعد ہے وہ کھل مر اہوائیں ہے آو تھی کہ جب کی مثل میں ظرا نے لکتے ہیں اور اگر اعد ہے وہ کھل مر اہوائیں ہے وہ تھی پر ای وقت فرانی طاہر ہوتی ہے جب اعد ہے فراب ہو۔ ای طرح جس فنمی کا ظاہر فراب ہے آویدائی خرود کے فرانی خرود

<sup>17: (1) | [[</sup>ind]: -17]

ہے، ورنہ ظاہر خراب ہوتا ہی نہیں، لہذا ہد کہنا کہ ہمارا ظاہر اگر خراب ہے تو کیا ہوا، باطن ٹھیک ہے، یا د رکھئے ،اس صورت میں باطن کھی ٹھیک ہوئی نہیں سکتا۔

## د نیاوی کاموں میں ظاہر بھی مطلوب ہے

ونیا کے سارے کا مول جی تو ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی مطلوب ہے، ایک ہے چارا دین ہی ایسارہ گیا ہے جب کے بارے جی ہے کہ دیا جاتا ہے کہ بھیں اس کا باطن چاہئے ، ظاہر نہیں چاہئے ، شار دنیا کے اندر جس آپ مکان بناتے ہیں تو مکان کا باطن تو ہے کہ چار د بواری کھڑی کر چاہئے ، شاؤ دنیا کے اندر جس آپ مکان بناتے ہیں تو مکان کا باطن تو ہے کہ چار د بواری کھڑی کر رفح نو خاصل ہوگیا ، اب اس پر بااسترکی کیا ضرورت ہے؟ اور رفک و رفخن کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ مکان کی روح تو حاصل ہوگئی ہے، وہ مکان رہنے کے قابل ہو گیا۔ گیا۔ گرمکان کے اندر کی تو یاس لئے کہ مکان کی روح تو حاصل ہوگئی ہے، وہ مکان رہنے کے قابل ہو وروغن بھی ہو، اس میں زیب وزیت کا سارا سامان موجود ہو، یہاں بھی صرف باطن ٹھیک کر لینے کا فارغن ہی ہو، اس میں زیب وزیت کا سارا سامان موجود ہو، یہاں بھی صرف باطن ٹھیک کر لینے کا فاحد نہیں چاہئا گاڑی ہے، ایک اس کا باطن ہے اور ایک ظاہر ہے، گاڑی کا باطن ہے کہ فرطن کی ضرورت ہے، وہ سواری کرنے کے فرطن چی ہے۔ اس کے کہا نجی کی ضرورت ہے، وہ سواری کرنے کے تا کہا ہو ہے، وہ سواری کرنے کے تا کہا ہوا ہے، وہ سواری کرنے کے تا کہا ہو گاہر ہی ضرورت ہیں ، بلکہ وہاں تو ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی مطلوب ہے اور طاہر مطلوب ہے اور طاہر مطلوب ہے اور ظاہر مطلوب ہیں۔

### بیشیطان کا دھوکہ ہے

یادر کھے، یہ شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے، البذا ظاہر بھی درست کرنا ضروری ہے اور باطن بھی درست کرنا ضروری ہے، چاہ لباس ہو، یا کھانا، یا آ داب معاشرت ہوں، اگر چہ ان سب کا تعلق ظاہرے ہے، کین ان سب کا گہرا اگر باطن پر واقع ہے، اس لئے لباس کو معمولی ہجھ کرنظرا نداز نہیں کرنا چاہئے۔ جولوگ ایسی یا تیس کرتے ہیں، ان کو وین کی حقیق فہم حاصل نہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور تاریخ کہ لباس کے بارے ہی کوئی ہدایت نہ فرماتے، کوئی تعلیم نہ دیے، کین آ ب تاریخ کہ اس کے لباس کے بارے ہی کوئی مات کہ بہت ہوتی اور کے بہک جانے اور کے بارے ہیں ہدایات دیں، آ پ کی تعلیمات ای جگہ پر آ تی ہیں جہاں لوگوں کے بہک جانے اور غلطی میں پڑجانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے ان اصواوں کواوران تعلیمات کوا ہتمام کے ساتھ سنے کی ضرورت ہے۔

## شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا

شریعت نے لباس کے بارے میں بڑی معتدل تعلیمات عطافر مائی ہیں، چنانچہ شریعت نے کوئی عاص لباس مقرد کرکے اور اس کی ہیئت بٹا کر یہ ہیں کہا کہ ہرآ دمی کے لئے ایبا لباس پہنزا ضروری ہے، لبندا جوفض اس ہیئت ہے مث کرلباس پہنےگا، وہ مسلمانی کے خلاف ہوگا۔ ایبااس لئے کہا کہ اسلام دین فطرت ہے، اور حالات کے لحاظ ہے، مختلف ممالک کے لحاظ ہے، دہاں کے موسموں کے لحاظ ہے، وہاں کی ضروریات کے لحاظ ہے لباس مختلف ہوسکتا ہے، کہیں باریک، کہیں موٹا، کہیں کسی وضع کا، کہیں کسی ہیئت کا لباس اختیار کیا جا سکتا ہے، کبین اسلام نے لباس کے بارے ہیں ہو جہیں دی کے بنیادی اصول عطافر مادیتے، ان اصولوں کی ہرحالت ہیں دعاہت رکھنی ضروری ہے، ان کو بجھے لینا چاہئے۔

## لباس کے جاربنیا دی اصول

جوآے میں نے آپ کے سامنے علاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے لباس کے بنیادی اصول بتاوی جس بفر مایا:

﴿ يَنْنِي اَدَمَ قَد آنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِئ سَوْاتِكُمْ وَرِيْشًا، وَلِبَاسُ التَّقُولى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ (١)

"ائے بنی آ دم، ہم نے تمہارے لئے ایسالباس اتارا جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور جو تمہارے لئے سب سے بہتر چھپاتا ہے اور جو تمہارے لئے سب سے بہتر ہے۔"

یہ تمن جملے ارشاد فرمائے اور ان تمن جملوں میں اللہ تعالی نے معانیٰ کی کا کتات مجردی ہے۔

#### لباس كالببلا بنيادي مقصد

اس آیت میں لباس کا پہلامقعد میہ بیان فر مایا کہ وہ تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چمپا سکے۔'' سوآ ق'' کے معنی ہیں وہ چیز جس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرم محسوس کرے، اس سے مراد ہے'' ستر'' تو گویا لباس کا سب سے بنیادی مقعد'' ستر'' چمپانے کی چیز ہے، وہ ستر مردوں میں الگ ہے اور عورتوں میں الگ ہے، مردون میں ستر کا حصہ جس کو چمپانا ہر حال

<sup>(</sup>١) الاعراف: ٢٦

شی ضروری ہے، en ناف سے لے کر مکتنوں تک کا حصہ ہے، عام حالات میں اس کو چھیانا ضروری ے، ورت کا ساراجم، سوائے چرو اور گول تک ہاتھ کے سب کا سب"سر" ہے۔ جس کا چھیانا ضروري إور كولتاجا تزيل\_

لندالباس کا بنیادی متعمد بہے کہ شریعت کے مغرد کتے ہوئے سرے حصوں کو چمپالے جو لباس اس متعمد کو پورا نہ کرے مثر ہوت کی نگاہ میں وہ لباس بی بیس، وہ لباس کہلانے کے لائق نہیں، كوكك وولباس ابتا بنيادى مقصد بورانيس كرديا بيس كے لئے وہ عنايا كيا ہے۔

#### لہاس کے تین حیب

لباس کے بنیادی مقعد کو ہوانہ کرنے کی تمن صورتی ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو بدے کہ لباس اننا جیونا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود سر کا مجمد حملا رہ کیا، اس لباس کے بارے میں برکہا جائے گا کہ اس لباس سے اس کا بنیادی متعمد حاصل نہ بوا اور کشف فورت ہو گیا۔ دومری صورت سے ے کاس لباس سے سرکو چمپا و لیا، لیکن وہ لباس ا قابار یک ہے کہ اس سے اعد کا بدن جملک ہے۔ تيسري صورت يد ب كدلباس الكاجست ب كدلباس يهني ك باوجود جم كي يناوث اورجم كا المار فكر آدباب، یہ می سر کے خلاف ہے۔ اس کئے مرد کے گئے ناف سے لے کر کھٹوں تک کا حدالیے كرزے سے چمپانا ضرورك برواتا مونا بوكدا عد سے جم نه جينك اور ده اتا دُحيلا دُحالا بوكدا عد كاصدا وكونمايال ندكر عادرا تأكمل موكرجهم كاكونى حصد كملا شده جائ وادري تن جزي مورت کے لبال میں مجی ضروری ہیں۔

## آج كل كانكا بيناوا

موجودہ دور کے میشن نے لباس کے اصل متعمدی کو جمروح کر دیا ہے، اس لئے کہ آج کل مردول اور موراول على السي لباس رائع موسك ين حن على اس كى كوئى يرواويس كرجهم كاكونسا حصر كمل ر ہاہے اور کونسا حصد ڈھکا ہوا ہے موالا تکہ شریعت کی نگاہ میں وہ لباس لباس بی جیس۔ جوخواتین بہت بار یک اور بہت چست لہاں مینٹی ہیں جس کی وجہ سے کیڑا پہننے کے باوجود جسم کی مناوث دومرول کے سائے تمایاں ہوتی ہے الی خواجن کے بارے س حضوراقدی تھانے فرمایا:

((كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ))(١)

<sup>(</sup>١) - صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النسل الكاسيات الماثلات المعيلات وقم: ٣٩٧١، مسند أحمد، رقم: ١ ١ ٨٣١، موطأ مالك، كتاب الجامع، باب ما يكره للتسل ليسه من التياب،

خواتنين ان اعضاء كوجميا كي

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبرائی صاحب کھنے کا شایدی کوئی جدایا جاتا ہوجس علی اس پہلوکی طرف حید بدفریاتے ہوں، فریا کرتے تھے کہ بدو فقتے آئ کل عام روائ پاگئے ہیں، ان کوکی طرح ختم کرو، خوا تین اس حالت علی جس میں جس میں عام کے اعد جا رہی ہیں کہ سر کھلا ہوا ہے، باز و کھلے ہوئے ہیں، سید کھلا ہوا ہے، بیٹ کھلا ہوا ہے۔ حالا کہ ''سر'' کا حکم بہ ہے کہ مرد کے لئے مرد کے سائے سر کھولتا بھی جا تزخیل اور مورت کے سائے سر کھولتا جا تزخیل، حثلا اگر کسی مورت نے ایسا لہی جا تو ہیں، حثلا اگر کسی مورت کوال حالت میں ورسری مورت کے سائے آئے گئی جا تزخیل، چہ جا تیکہ اس حالت میں مردول کے سائے آئے، میں ورسری مورت کے سائے آئے گئی جا تزخیل، چہ جا تیکہ اس حالت میں مردول کے سائے آئے، اس لئے کہ بیا صحفاحات کے سائے آئے۔

# مناہوں کے برے نتائج

آج کلی مادی کی تقریبات میں جاکرد کھے، دہاں کیا حال ہور ہاہے، خواتین ہمت بدیائی کے ساتھ ایبالہاں ہین کرمردول کے سامنے آجاتی ہیں، بیاللہ تعالی کے عذاب کود گوت دینے والی ہات ہیں ہیا تاری ایس ہیں کے ساتھ جب صنور انگارا کے ہات ہیں ہیا تاری کے ساتھ جب صنور انگارا کے ہات کی ایک کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی آواس کے بارے میں ہمارے صفرت ڈاکٹر صاحب پھنے فرایا کرتے تنے کہ در هیقت این فتوں نے ہمارے اور بیونداب مسلم کرد کھا ہے، یہ بدائی اور ب

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُعِيدًا فَيِمَا كُسَبَتُ آيلِيْكُمْ وَيَتَغُوّا عَنْ كَيْرًا ﴾ (١)

لینی جو پر تشہیں برائی پہنچی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچی ہے اور بہت سے گناوتو اللہ تعالی معاف بی فرمادیتے ہیں اور ان پر پکڑنہیں فرماتے ہیں۔ خدا کے لئے اپنے گھروں سے اس فتنے کودور کریں۔

#### قرب قيامت ميں خواتين كى حالت

ایک صدیمت میں حضوراقد کا آئی آئی نے اس زیانے کا ایک ایبا نقشہ کمینچاہے کہ اگر آج کا زیانہ کس نے نہ دیکھا ہوتا تو وہ مخص جیران ہوجاتا کہ اس صدیمت کا مطلب کیاہے؟ آپ نے اس طرح نقشہ کمینچاہے جس طرح کہ آپٹاؤڈ انے موجودہ دور کی خواتین کو دیکھ کریدار شادفر ہایا ہو، اس لئے کہ اس زیانے میں اس کا تصور بھی مشکل تھا۔ چنانچ فر ہایا کہ قیامت کے قریب عور تیں لباس پہننے کے باوجو ذیکی ہوں گی اور ان کے سروں کے بال ایسے ہوں مجمعیے بختی اونٹوں کے کو ہان ہوتے ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ جس زمانے میں حضور اقدی خاتی ہے یہ بات فرمائی تھی، اس زمانے میں اس خساس حتم کے بالوں کا کوئی رواح نہیں تھا، بہی وجہ سے کہ بعض شراح حدیث نے اس پر کلام کیا ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بختی اونٹوں کے کو ہان کی طرح بال کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کیکن آج کے جدید فیشن نے حضور اقدی خاتی اونٹوں کے کو ہان کی طرح بالدرایا لگتا ہے کہ حضور خاتی ہے آج کی عورتوں کو ویرا کر دیا اور ایسا لگتا ہے کہ حضور خاتی ہے آج کی عورتوں کو دیوں کو دیا اور ایسا لگتا ہے کہ حضور خاتی ہے آج کی عورتوں کو دیم کے کہ بیات ارشا وفر مائی ہو۔ آگے ارشا وفر مایا:

((مُمِيُلَاتٍ مَاثِلَاتٍ))(١)

لینی وہ عور تیں اے لباس ہے، اپنے انداز ہے، اپنے زیب وزینت اور اپنے بناؤ سنگھار ہے دوسروں کو اپنی طرف ماکل کرنے والی ہوں گی۔ دوسروں کی طرف ماکل ہونے والی ہوں گی۔ خدا کے لئے اس بات کو ذہن شین سیجئے کہ بیرجو پچھے فتنے اور مصائب اور بدامنی اور بے جینی ہے۔ ہے، بیرحقیقت میں اس بات کا نتیجہ ہے کہ حضوراقد س کھٹے کے احکامات کی تعلم کھلا بغاوت ہورہی ہے۔ کے مشوراقد س کھٹے کی احکامات کی تعلم کھلا بغاوت ہورہی ہے۔ کے مشوراقد س کھٹے کی احکامات کی تعلم کھلا بغاوت ہورہی ہے۔ کے مشوراقد س کھٹے کی احکامات کی تعلم کھلا بغاوت ہورہی ہے۔ کے مشوراقد س کھٹے کی احکامات کی تعلم کھلا ہو اور بیا ہے۔ کہ مشوراقد س کھٹے کی دورہی ہے۔ کہ مشوراقد س کھٹے کے احکامات کی تعلم کھلا ہو تا وہ بیات کی تعلق کی تعلق کے احتامات کی تعلق کے احتامات کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے احتامات کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی

# محملم کھلا گناہ کرنے والے

ایک بات اور بچھنے کہ گتاہوں کی بھی دونشمیں ہیں۔ایک گناہ وہ ہے کوانسان چوری چھے تنہائی ٹس کرر ہاہے، علی الاعلان دوسروں کے سامنے بیس کرر ہاہے اور بھی بھی اس کو گناہوں پرشر مندگی اور

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات الماثلات المميلات وقم: ٣٩٧١،
 مستد أحمد، وقم: ٨٣١١، موطأ مالك، كتاب الجامع، باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب،
 رقم: ١٤٢١

ندامت بھی ہوجاتی ہے اور توبہ کی بھی توفیق ہوجاتی ہے۔ نیکن دوسرافخف علی الاعلان اور تعلم کھلا دوسروں کے سامنے گناہ کر رہا ہے اور اس پر فخر بھی کر رہا ہے کہ میں نے بیر گناہ کیا، بیر بڑی خطر تاک بات ہے۔ ایک حدیث میں حضور القدس مُلاَثِقَا نے ارشاد فرمایا:

((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافِّي إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ))(١)

لین میری اُمت میں جَنے گناہ کرنے والے ہیں، مب کی مففرت کی تو تع ہے، انشاء اللہ میں کی معافی ہوجائے گی، یا تو تو بہ کی تو فیق ہوجائے گی یا اللہ تعالی ویے ہی معاف قرماویں گے، لیکن وہ لوگ جو اُنظے کی چوٹ پر معلم کھلا اعلانیہ گناہ پر فخر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تو اب بجھ کر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تو اس بر ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تو اس پر ہوں گے اور منا ظرہ کرنے ہوں گے کہ جو پکھ ہم کر رہے ہیں بیدورست ہے، اور اگر ان کو سجھا یا جائے تو اس پر بحث کرنے اور منا ظرہ کرنے کو تیار ہوجائے ہوں گے، اور کہتے ہوں گے کہ اس بی کیا حرج ہے؟ کیا بھٹ کرنے اور منا ظرہ کرنے جائیں؟ کیا ہم دقیا نوس ہو کر بیٹھ جائیں؟ اور ساری دنیا کے طبخ ہم اپنے سرلے لیس؟ کیا سوسائی سے کٹ کر بیٹھ جائیں؟ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔

#### سوسائڻي کو چھوڑ دو

ارے بی تو دیکھوکدا گرسوسائل ہے کٹ کرانڈ کے ہوجاؤ گے تو بیکونسا مہنگا سودا ہے؟ ذراغور تو کروکہ بیسوسائل کب تک تمہارا ساتھ وے گی؟ تمہیں کہاں تک لے جائے گی؟ باد رکھوکہ قبر بیس جانے کے ہوجائے گی؟ باد رکھوکہ قبر بیس جانے کے ہوئے گی؟ باد رکھوکہ قبر بیس جانے کے ہوئے ہوئے گئی سوسائل کو مدد کے لئے بات کہ تہاری وقت تم اپنی سوسائل کو مدد کے لئے بارتا کہ تہاری وقت تمہاری سوسائل کے افراد بیس ہے کوئی آ کر تمہاری مدد کرے گا؟ اور تمہیں اللہ تعالی کے عذاب سے چیڑ اسے گا؟ اس وقت کے بارے بیس قرآن کر یم کا ارشاد ہے:

﴿ ماَ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ رُلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ (٢) یعنی اس وقت الله تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا ولی اور عدد گارٹیس ہوگا جو تمہیں عذاب ہے چیٹرا

سکے\_

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الادب، باب ستر المؤمن علی نفسه، رقم:۵۳۰۸، ۵۳۰ صحیح مسلم،
 کتاب الزهد والرقائق، باب النهی عن هتك الانسان ستر نفسه، رقم: ۵۳۰۹

<sup>(</sup>٢) البقرة:٧٠١

#### ايك قرآني داقعه

قرآن کریم نے سورہ صافات میں ایک فضی کا واقد بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فعل سے اس فضی کو جب جنت میں پہنچادیں گے اور جنت کی ساری فخشی مطافر مادیں گے ،اس وقت اس کو اپنے ایک ساتھی اور دوست کا خیال آئے گا کہ معلوم فیل اس کا کیا حال ہے؟ اس لئے کہ وہ دیا کے اعمد ججے غلا کا موں پر اکسایا کرتا تھا اور جھے ہے بحث کیا کرتا تھا کہ آج کل کے حالات اپنے ہیں، ماحول ایسا ہے موسائی کے بیر قاضے ہیں، وقت کے فاضے یہ ہیں وفیرہ ، تو الی با تیل کر کے جھے ورغلا یا کہتا تھا، اب ذیرا اس کو میں دیکھوں تو وہ کس حال میں ہے؟ چنانچہ وہ اس کو دیکھنے کے لئے جہنم کے اعمد جھائے گا۔ قرآن کر کیم فرما تاہے:

﴿ فَاطَّلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيْمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِلْكُ لِتُرْدِيْنَ وَلَوْلَا نِسْمَةُ رَبِّيُ لَكُنَتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴾ (١)

جب وہ اس کود کھنے کے لئے جہنم کے اعد جمائے گا آواس مائی کوجہنم کے بیجوں بھے دیکے گا اور پہر اس کو قاطب ہوکر اس سے کے گا کہ یس خم کھا کر کہنا ہوں کے آو نے جھے ہلاک ہی کر دیا تھا لین اگریس تیرے کئے یس آ جاتا ، تیری بات مان لینا اور تیری اجاح کرتا آو آج میرا بھی ہی حشر ہونا تھا جو حشر تیرا ہور ہا ہے۔ اور اگر میرے ماتھ میرے دب کا فعل اور اس کی دحمت شامل حال نہ ہوتی تو جھے بھی ای طرح دحمر لیا گیا ہوتا جس طرح آج تھے دحمر لیا گیا ہے۔

### ېم د د بيك در د كاسى

بہر حال ، اس سوسائی کے تفاضے بہاں پر تو یہ ہے خوش نما گلتے ہیں، کین اگر اس بات پر پورا
ایمان ہے کہ ایک دن مرتا ہے اور اللہ تعافی کے سائے جواب ویتا ہے، اللہ تعافی کے سائے حاضر
ہوتا ہے، تو خدا کے لئے اس سوسائی کی باتوں کو چھوڑ و، اس کے ڈراور خوف کو چھوڑ و، اللہ اور اللہ کے
رسول کا گفار کے احکام کی طرف آؤ۔ اور بیسوسائی جمہیں جو طبخہ دیتی ہے، ان طبقوں کو خدہ ہے شائی ہے
ہواشت کرو، اگر سوسائی بیہ بھی ہے کہ تم رجعت پہند ہو، تم دقیانوں ہو، تم بیک ورڈ ہوتم زمانے کے
ساتھ جانا تیس جائے ، تو ایک مرجد اس سوسائی کو تم شوک کر اور کر کس کر یہ جواب وے دو کہ ہم ایسے
من ہیں، تم اگر ہمارے ساتھ تعلق رکھنا جا ہے ہور کھو، جیس رکھنا جا جے تو مت رکھی، جب تک ایک مرجہ
یہ بین کو گے، اس وقت تک یا درکھن، یسوسائی جہم کی طرف نے جاتی رہے گی۔

### به طعے مسلمان کے لئے مبادک ہیں

حفرات انبياه يُنظ كوبى بدطنت ديت كو محابه كرام تنظ كوبى بدطنت ديت كان اورجو فض بحى دين پر چلتا چاہتا ہے، اس كو بدطنت ديد جاتے ايس ليكن جب تك ان طعنوں كوايت لئے باحث فخر ميں قرار دو كر يا در كور اس وقت تك كامياني حاصل نيس ہوكى۔ ايك روايت ميں حضور الدّس فظال كاار شاد ہے:

> وحدویہ کے مفاحر علی کہ دے بیندودوعالم سے تقامرے لئے ہے

فنا اگرماری دنیا کے فقا ہوتے کے نتیج علی اللہ جارک وقعالی ہے تمہار العلق بر جائے آو کیا ہے مہالا استقبال میں اللہ جائے آو کیا ہے مہنگا سودا ہے؟ بدد نیاوی دعری معلوم میں کتے دن کی دعری ہے، بدیا تھی اور بد طبخ مب ختم ہو کررہ جا کی سے اور جس دن تمہاری آ کھ بند ہوگی اور وہال تمہارا استقبال ہوگا ، اس وقت تم و کھنا کہ ان

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد بن حيل، رقم: ١١٢٢٦

طعند دینے والوں کا کیا حشر ہوگا ، اور بہطینے دینے والے جوآئ تم پر ہنس رہے ہیں ، قیامت کے دن میہ ہننے والے روئیں گے اور تم ان پر ہنسا کروگیا۔ لہذا ان سوسائٹی والوں سے کب تک تم ان کے چیچے چلو کے۔ لہذا جب تک آب ایک مرتبہ ہمت کر کے اراوہ نہیں کروگے ، اس وقت تک چیمٹکار انہیں ملے گا۔ اور بر بنگی کے لہذا جب تک آبیک مرتبہ عزم کرکے اراوہ نہیں کروگے ، اس وقت تک چیمٹکار انہیں ملے گا۔ اور بر بنگی کے لباس کا جورواج چل پڑا ہے ، ایک مرتبہ عزم کرکے اس کوشت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کواس کی ہمت اور تو تی عطافر مائے آبین۔ بہر حال ، اللہ تعالی نے لباس کا پہلامقصد بیان فرمایا ، وہ ہے ستر ، جو لباس ساتر نہیں ، وہ حقیقت میں لباس بی نہیں ، وہ بر بنگی ہے۔

#### لباس كا دوسرا مقصد

لباس کا دوسرا مقصد الله تعالی نے بیہ بیان قرمایا که 'دیدشا'' لیعنی ہم نے اس لباس کوتہمارے کئے زینت کی چیز اورخوبصورتی کی چیز بنائی۔ایک انسان کی خوبصورتی لباس بیس ہے،الہذا لباس ایسا ہونا چاہئے کہ جسے دیکھ کر انسان کوفرحت ہو، بد بیئت اور بے ڈھنگانہ ہوجس کو دیکھ کر دوسروں کونفرت اور کراہت ہو، بلکہ ایسا ہونا چاہئے جس کوئ کن کرزینت کا فائدہ حاصل ہو سکے۔

### ا پناول خوش کرنے کے لئے قیمتی لباس پہننا

بعض اوقات دل پی بیداشتاہ رہتا ہے کہ کیما لباس پیٹیں؟ اگر بہت جیتی لباس پین لیا تو یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں اسراف بیں واضل نہ ہو جائے؟ اگر معمولی لباس پیٹیں تو کس در ہے کا پیٹیں؟ اللہ تعالیٰ حضرت بھالوی انگفتہ کے درجات بلند فر مائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر ان سے ایسا جیب کام لیا کہ آپ نے کوئی چیز پر دہ فعا کے اندر تیس چھوڑی، ہر چیز کو دواور دو چار کر کے بالکل واضح کی سے اس دنیا ہے تھریف لے مجے۔ چنا نچہ آپ نے لباس کے بارے بیس فر مایا کہ لباس ایسا ہوتا کر کے اس دنیا ہوتا کہ جوساتہ ہواور ساتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے تعوی اس آس انٹی کا مقصد بھی حاصل ہو، ایسی کہا سے فورا سا آسائش کا مقصد بھی حاصل ہو، آدام بھی حاصل ہو، ایسالباس پہنے بیس کوئی حرج نہیں۔ مثل اپنی کے دریعے جسم کو دا دے بھی حاصل ہو، آدام بھی حاصل ہو، ایسالباس پہنے بیس کوئی حرج نہیں۔ مثل ایسی کہنے میں کوئی حرح نہیں کی۔ اس طریعہ دل کو نوش کرنے نہیں مشرعا جائز ہے، مثر یعت نے اس پر کوئی پابندی عاکم نہیں گی۔ اس طرح اپنے دل کو نوش کرنے نہیں مشرعا جائز کے اس سے کہنے ویہ بھی جائز ہے، مثل ایک کپڑ ادس دو ہے گز ہے اور دو مرا کپڑ اپندرہ دو ہے گز اداس دو ہے گز ہیادرہ دو ہے گز اور اس کے ذریعے میرے جسم کوآرام کے گایا اب اس کے فریعے میرے جسم کوآرام کے گایا اس دیسے کہ اس کے فریعے میرے جسم کوآرام کے گایا اس دیسے کہ میں دیں دو ہے کہ جائی گئر میا ہے اس کو پہنے ہے میر ادل خوش ہوگا، اللہ تعالی نے جھے آئی اس دیسے کہ میں دیں دو ہے کہ جس دیں دو ہے بھی گا گئا ہے، اس کو پہنے ہے میر ادل خوش ہوگا، اللہ تعالی نے بھیے آئی وسعت دی ہے کہ جس دیں دو ہے بھی کی بھی جائی کہ بھیا گئا ہے، اس کو پہنے ہے میر ادل خوش ہوگا، اللہ تعالی نے بھیے آئی وسعت دی ہے کہ جس دیں دو ہے بھیا گئا ہے، اس کو پہنے ہے میر ادل خوش ہوگا، اللہ تعالی نے بھیے آئی

داخل نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ شرعاً یہ بھی جائز ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالی نے تہ ہمیں وسعت بھی دی ہے اورتم ایتا دل خوش کرنے کے لئے ایسا کیڑا پھن رہے ہو،اس لئے جائز ہے۔

## مالداركوا وجمع كيزب يبننا جائب

بلکہ جس ضمن کی آ مدنی اچھی ہو، اس کے لئے خراب ہم کا کپڑ ااور بہت گھٹیاہم کا لباس پہنتا کوئی
پہندیدہ بات نہیں، چنا نچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس تائیل کی خدمت میں
حضوراقد س کا ٹیل الباس پہنے ہوئے ہیں،
حضوراقد س کا ٹیل ہے ان صاحب ہے ہو تھا تہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپٹائیل نے
حضوراقد س کا ٹیل ہے ان صاحب ہے ہو تھا تہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپٹائیل نے
کو تھا کہ تیرے پاس کس هم کا مال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پارسول اللہ تا ٹیل اللہ تعالی نے جمعے ہر هم
کا مال عطافر مایا ہے یعنی اونٹ، بکرے، محوثر ہے اور غلام سب ہیں۔ آپ ناٹیل نے فر مایا کہ جب اللہ
تعالی نے تہ ہیں مال دیا ہے تو اس کے انعامات کا پکھاٹر تہارے لباس سے بھی ظاہر ہوتا چاہئے۔ (۱)
ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی نے تو سب پکھ دے رکھا ہے، لیکن فقیر اور گدا کر کی طرح سے پرانے
ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی کی احمد کا
کپڑے ہے ہے ہوئے ہیں، یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالی کی نجمت کی ٹاشکری ہے۔ لاہند تعالی کی احمت کا
ادر چتی لباس پکن لے تو اس می کوئی گناہ ہیں، جائزتہ سائش یا زیبائش کی خاطر کوئی مختی اور دیجے کہ اس کے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے۔ ان مائن یا زیبائش کی خاطر کوئی مختی اور دیجے کہا ہے۔ کہا ہیں، جائزتہ ہیں۔ جائزتہ ہیں، جائزتہ ہیں، جائزتہ ہیں، جائزتہ ہیں، جائزتہ ہیں۔ جائزتہ ہیں ان ہو کہا کہ ہو کہ کوئی گنا مجب ہیں۔ جائزتہ ہیں، جائزتہ ہیں، جائزتہ ہیں، جائزتہ ہیں۔ جائزتہ ہیں۔ جائزتہ ہو کہ کہ ہی کوئی گنا مہیں، جائزتہ ہیں۔ جائزتہ ہیں۔ جائزتہ ہی کر کی طرح کے کہ ہی کوئی گنا ہوں۔ جائزتہ ہی کی کوئی گنا کہ ہے۔ جائزتہ ہی کی کوئی گنا کہ ہو کے کہ ہی کوئی گنا کہ ہی کوئی گنا کہ ہو کہ کوئی گنا کہ ہو کی گنا کہ ہو کی گنا کوئی گنا کی جائزتہ ہی کی کوئی گنا کہ کوئی گنا کی کوئی گنا کی کوئی گنا کی کوئی گنا کی کی کوئی گنا کی کوئی گنا

# حضورتا فيألم كافتمتى لباس يهننا

بیں یہ کہتا ہوں کہ حضوراقد س خافی کے بارے میں یہ بات جومشہو ہوگی کہ '' کالی کملی والے''
اس بات کو ہمارے شاعروں نے بہت مشہور کر دیا ، یہ بات بیجے ہے کہ حضوراقد س خافی کی زیادہ حیات طبیبہ سادگی کی حالت میں بسر ہوئی ، لیکن آپ خافی کے بارے میں اس طرح یہ منقول ہے کہ آپ موٹا کپڑا زیب تن فرماتے تھے۔اور جہاں یہ منقول ہے کہ آپ نے موثی جا دریں استعال فرما کیں ، اس طرح آپ کے بارے میں استعال فرما کیں ، اس طرح آپ کے بارے میں استعال فرما کی ، اس کہ مرتبہ آپ خافی نے ایک جبرزیب تن فرمایا جس کم قیمت دو ہزار دینارتھی ، وجہ اس کی بیہ کہ کہ حضور خافی کا ہر کس شریعت کا حصہ بنیا تھا ، اس لئے ہم کسے کمزوروں کے لئے رہے کہ کہ کہ مرتبہ آپ بی جسمانی راحت اور آسائش کے لئے کوئی قیمتی لباس پہنیا جا جو تو یہ ہوتو یہ می جا کرے دکھا دیا کہ اگر تم اپنی جسمانی راحت اور آسائش کے لئے کوئی قیمتی لباس پہنیا جا جے ہوتو یہ می جا کڑے۔

 <sup>(</sup>۱) سنن النسائي، كتاب الزينة ، باب الجلاجل، رقم: ١٢٩ ٥، سنن أبي داؤد، كتاب اللباس، باب في غسل الثوب وفي الخلقان، رقم: ٣٥٤١، مسند أحمد، رقم:١٥٣٢٣

# نمائش اور د کھاوا جائز جیس

لین اگرلیاں بہنے سے نہ تو آسائش مقعود ہے اور نہ آ رائش مقعود ہے، بلکہ نمائش اور دکھاوا مقعود ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے اتناشا عداد کیڑا پہتا ہوا ہے، اور اتنا اگل در ہے کا لیاس پہتا ہوا ہے، اور یہ دکھانا مقعود ہے کہ ہم بڑی دولت والے اور بڑے پہنے والے ہیں، اور دومرول پر بڑائی جمانا اور دومرول پر رصب بھانا مقعود ہے تو یہ سب با تی نمائش می داخل ہیں اور حرام ہیں، اس لئے کہ نمائش کی خاطر جو بھی لیاس پہتا جائے کا دو حرام ہے۔

## یہاں سے کی ضرورت ہے

ان دولوں باتوں میں بہت باریک فرق ہے کہ اپنا دل فرق کرنا حضود ہے یا دومروں پراٹی بیانی جہانا حضود ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ بیاس اپنا دل فوق کرنے لئے پہتا ہے یا دومر ن پر بیانی جہانے کے لئے جہانے کے کہ میں اس متصد کے لئے کی میں اور بیانی جہانے کے لئے جہاں ہوت برقی ہے، وہ ان دولوں کے درمیان فرق کرکے بتا دیتا ہے کہ اس وقت جو کہڑے تم بہت کہ اس وقت جو کہڑے تم بہت کہ اور بیان فرق کرنے کے جہان رہا ہوں، بدرا اصل شیطان کا دوکا ہے، حقیقت میں ان کیڑوں کے پہنے کا متصد دومروں پر بدائی طاہر کرتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے برکس بھی ہو جاتا ہے۔ بہر حال، کی شخ کی متصد دومروں پر بدائی طاہر کرتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے برکس بھی ہو جاتا ہے۔ بہر حال، کی شخ کی ضرورت ہے۔ اور بدی کی در حقیقت آن کام صورت حال ہے، بتا ہے کہ اس وقت ایس کی شرک کی بیٹوں یا نہ پیٹوں؟ وہ شخ بتا ہے کہ اس وقت اس کے بیٹوں یا نہ پیٹوں؟ وہ شخ بتا ہے کہ اس وقت اس بی بیٹوں اور اس جی بیٹوں یا نہ پیٹوں؟ وہ شخ بتا ہے کہ اس وقت میں بیٹو۔ نہائی میں بیار یک فرق ہے۔ دنیا کے جنے کام صورت حال ہو، بیا جو وہ لیاس ہو، یا کھانا ہو، یا جو تے ہوں، یا مکان ہو، ان سب میں یہ اصول کارفر ما ہے جو صورت تھانوی کا مفر کی کھنٹ نے بیان فرا دیا ہے۔ بیدا ذرین اصول ہے۔ وہ لیاس ہو، یا کھانا ہو، یا جو تے ہوں، یا مکان ہو، ان سب میں یہ اصول کارفر ما ہے جو صورت تھانوی کا مفتون نے بیان فرا دیا ہے۔ بیدا ذرین اصول ہے۔

# امراف اور تكبرے يجيّ

اَى كَيُحَمُّوراتَّدَى الْكُلُّ كَايِرُ الصولى ازْتُاوَ ہے: ((كُلُ مَا شِشْتَ وَالْبَسُ مَاشِشْتَ مَا أَخْطَأْتُكَ الْتَتَانِ سَرَّتَ لُوْ مَخِيلَةً) (١٥)

(۱) یہ جملہ الم مختل کھٹ نے کہا الماس کے پہلے باب ش ترتمۃ الباب کے اعداستال قربایا ہے اور اے معرت میر اللہ عن میاس تال کی طرف منہ وب کیا ہے۔ البت المام مختل کا تشخیف ای ترتمۃ الباب ش کی معرف کا برار تالہ کی کا کرف منہ وب کیا ہے۔ البت المام مختل کا برار تالہ کی کی کے اور استراز کا واشر ہوا والب وا و تصد خوا فی غیر اسراف و لا معید الله و موامر رہے کہ معین این ابی شیاست کا قالم صحاب و موامر الملہ روح المسانی ای کے دوری کی ایس کی میر محمل معرف میں کا اللہ والے اللہ اللہ والے المسانی ای کے دوری کی ایس کی میر محمل معرف کی المرف منہ و سوام

"جو چا ہو کھا دُ اور جو چا ہو پہنوں کین دوجے ول سے پر بیز کرد، ایک امراف سے اور دومرے کبرے"

مطلب بیہ کہ جس طرح کا کیڑا ہا ہو پہنو ہتمارے گئے بید جائز ہے، کین اسراف نہ ہو، اور اس اسراف ای وقت ہوتا ہے جب آ دی تمائن کے لئے کیڑا ہیں ہے۔ اور ووسرے بید کہ جس کیڑے کو مہن کر تکبر پیدا ہو، اس ہے بچے۔ کین کون سے کیڑے ہے اسراف ہو گیا اور کون سے کیڑے سے تکبر پیدا ہو گیا اور کون سے کیڑے سے تکبر پیدا ہو گیا اور کیا اور کیا اور کیا اسراف پیدا ہو گیا۔ اس کے لئے کی خرورت ہوئی ہے، وہ ہاتا ہے کہ کیال تکبر ہو گیا اور کیال اسراف ہو گیا۔ بیر حال: شل بیر من کر دہا تھا کہ لباس کا دوسرا متعمد ہے ذہنت، کین اس زینت کی صدود ہیں، بیر ان صدود سے باہر کی ان صدود سے باہر کی کرنے تا تھی درکر و کے قدید تام ہوگی اور نا جائز ہوگی۔

# فین کے پیچےنہ چلیں

آئ کل جیب حراج بن گیا ہے کہ اپنی پندیا تا پندکا کوئی معیار ہیں، ہی جوفیشن چل کیاوہ پند
ہادر جو جی فیشن چل رہا ہوگی وہ تا پندہ ہا ایک ذیائے جی ایک جیز کا فیشن چل رہا ہے تو اب
ال کو پند کیا جائے گا اور اس کی تحریف کی جائے گئی کہ یہ بہت انھی جیز ہا اور جب اس کا فیشن نکل
گیا تو اب ای کی پرائی شروع ہوگی۔ حالا ایک ذیائے جس لمی اور نی کی بیش کا فیشن چل گیا تو اب جس
کو گی دیکھووہ کی بیش چین رہا ہے اور اس کے فضائل بیان کر دہا ہے اور اس کی تحریف کر دہا ہے کہ یہ
کو گی دیکھووہ کی بیش چین رہا ہے اور اس کے فضائل بیان کر دہا ہے اور اس کی تحریف کر دہا ہے کہ یہ
بہت انھی جیز ہے اور جب اور کی بینے کا فیشن چل پڑا تو اب اور کی بیش کی تحریف ہوری ہا اور
اس کو پندیدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ فیش کے تالی ہو کر خوبھورتی اور بدصورتی کا تھیں سے نیل ، بلکہ
سے اجازت ہے۔

### من بعاتا كماؤيمن بعاتا پينو

المان مالای اصول مدے کہ ہے کہ ہماتا اور کھا ہے من ہماتا اور پہنے جگ ہماتا اور پہنے ہوا ہے اپنا ول اسے خوش ہواور اپنے آپ کو پہند ہو، پہند ہو۔ پہند ہو بہنے جو جگ کو ہمائے۔ جگ سے مراد زمان ایسی جو زمانے کے لوگوں کو پہند ہو، دمانے کے لوگوں کو پہند ہو، دمانے کے لوگوں کو پہند ہو، دمانے کے لوگوں جس کو پہند کریں اور ان کی آ تھوں کو اچھا گئے۔ یہ کہاوت مشہور ہے، لیکن براسلامی اصول ہیں ہے کہ ہماتا ور کھائے بھی من ہماتا ، اور "جگ ہماتا" والی

بات ندلها سي من درست ہے اور ند کھانے ميں درست ہے، بلکه شريعت نے توبيد کہا ہے کہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لئے حدود شريعت ميں رہتے ہوئے جو بھی لباس استعال کرو، وہ جائز ہے، ليکن فيشن کی اتباع ميں لوگوں کو د کھانے کے لئے اور نمائش کے لئے کوئی لباس استعال کررہے ہوتو وہ جائز نہيں۔

# خواتنین اورفیشن برستی

اس معالے میں آج کل خاص طور پرخوا تین کا مزاج قابل اصلاح ہے۔خوا تین ہی جھتی ہیں کہ لباس اپنے لئے نہیں بلکہ دوسرل کے لئے ہے، اس لئے لباس پہن کراپنے دل کوخوش کرنے کا معالمہ بعد کا ہے، اصل ہیہ ہے کہ دیکھنے والے اس لباس کو دیکھ کراس کوفیشن کے مطابق قرار ویں اور ایں کی بہت تعریف کریں، اور ہمارا لباس دیکھ کرلوگ ہی ہے۔ یہ بڑے اور ہیں اپنی خورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہی اور اس کا نتیجہ ہے کہ بیخورش اپنے گھر میں اپنے شوہروں کے سامنے تو میلی جو لی رہیں گور ہے ایس ایس گوروں کے سامنے تو میلی جو لی رہیں گی اور اچھا لباس پہننے کا خیال بھی نہیں آ مے گا، لیکن جہاں کہیں گھر سے باہر نگلنے کی لو بت آگی یا فیشن کے مطابق ہواور اس کے پہننے کے نتیج میں وہ لوگ بمیں دولت مند بھیس، اس کا نتیجہ ہے کہ اگر ایک لباس ایک تقریب کے اندر نہیں بینا جا سکتا، فیشن کے مطابق ہواور اس کے پہننے کے نتیج میں وہ لوگ بمیں دولت مند بھیس، اس کا نتیجہ ہے کہ اگر ایک لباس ایک تقریب کے اندر نہیں بینا جا سکتا، فیشن کے مطابق مواور اس کے کہا گر وہی لباس وہ مری تقریب میں چلے گئے تو دوسری فرا تین ہے جھیس گی ہے بار بار ایک بی لباس پہن کر دوسری تقریب میں چلے گئے تو دوسری جو اتین میں، جس کی وجہ سے ہماری ہے جو آئی ہو جو ایک کی اور جھیں گی جہ بار بار ایک بی لباس پہن کر آجاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ہے جو ڈا پہن جو ڈا پہن کے اور ایشار کی بار بار ایک بی بی بی بی ہو دوسری تقریب میں کوئی مضا کہ بی جو ڈا پہن کے اور دیکراک دوسراجو ڈا پہن لے، اور ایشار کی بی بی اور انہما میں کوئی مضا کھی ہیں۔

### حضرت امام مالك وكفية اورت جوزے

ہمارے بزرگوں میں بھی ایسے لوگ گزرے میں جو بہت اچھا اور عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، حضرت امام مالک مُحَقَّلَةُ كا نام آپ نے سنا ہوگا، جو بڑے درجے كے امام گزرے میں، مدينة طعيبہ كے رہنے والے تھے۔انيس "امام دار المهجوۃ "محى كہاجا تا تھا۔

ان کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا کہ وہ ہر روز ایک نیا جوڑا پہنا کرتے تھے، کو یا کہ ان کے لئے سال میں تین سوساٹھ جوڑے بنتے تھے، اور جو جوڑا ایک دن پہنا، وہ دوبارہ بدن پرنہیں آتا تھا، دوسرے دن دوسرا جوڑا تیسرے دن تیسرا جوڑا۔ کی کوخیال آیا کہ روز نیا جوڑا پہننا تو اسراف ہے، چنانچہاس نے آپ ہے کہا کہ حضرت بید وزانہ نیا جوڑا پہننا تو اسراف ہیں داخل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہیں کیا کروں، بات دراصل بیہ کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو میراایک دوست تین سو ساٹھ جوڑے سلوا کرمیرے گھر لے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بیر آپ کا روز کا ایک جوڑا ہے، اب میں نے خود سے تو اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ روزانہ ایک نیا جوڑا پہنوں، اگر میں ان جوڑوں کو واپس کر دول تو اس کی دل قتام موقا، اس لئے میں دول تو اس کی دل قتام ہوتی ہے، اور اگر نہ پہنوں تو بھی اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لئے میں روزانہ ایک جوڑا بدلی ہوں، اور اس کو اتار نے کے بعد کی سختی کودے دیتا ہوں، جس کی وجہ ہے بہت سے اللہ کے بندوں کا بھلا ہوجاتا ہے۔ بہر حال ان کا روزانہ نیا جوڑا پہننا دکھا وے کے لئے نہیں تھا بکہ جس نے بدید دیا تھا اس کا دل خوش کرنے کی خاطر تھا۔

#### حضرت تفانوي يخفظ كاايك واقعه

ایک برا عجیب وغریب واقعه یاد آسمیا، بدواقعه می نے اینے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب میندی سناہے، براسبق آموز واقعہ ہے، وہ بدکہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی میرانی دواہلیہ تعیس، ایک بیزی اور ایک چھوٹی ، دونوں کو حضرت والا ہے بہت تعلق تھا، کیکن بیزی پیرانی صاحبہ پرانے وقتوں کی تھیں اور حصرت والا کوزیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کی فکر میں رہتی تھیں،عید آنے والی تھی ، بڑی پیرانی صاحبہ کے ول میں خیال آیا کہ حضرت والا کے لئے کسی عمدہ اور اجھے کپڑے كا چكن بنايا جائے۔اس زمانے بيل ايك كيڑا چلاكرتا تھا،جس كا نام تھا" آ كھ كانشہ 'بيربزا شوخ فتم كا کپڑا ہوتا تھا۔اب حضرت والا سے بوچھے بغیر کپڑا خرید کراس کا اچکن سینا شروع کر دیا ،حضرت والا کو اس خیال سے نہیں بتایا کہ اچکن سلنے کے بعد جب اچا تک میں ان کو پیش کروں گی تو اچا تک ملنے سے خوشی زیادہ ہوگی ، اورسارارمضان اس کے سینے جس مشغول رہیں ، اس لئے کہ اس زمانے جس مشین کا رواج تو تعانبیں، ہاتھ ہے سلائی ہوتی تھی، چنانچہ جب ووسل کر تیار ہو کمیا تو عید کی رات کووہ اچکن حضرت والا کی خدمت میں چیش کر کے کہا کہ میں نے آپ کے لئے بیرا چکن تیار کیا ہے، میرا ول جاہ ر ہاہے کہ آپ اِس کو پہن کرعیدگاہ جائیں اورعید کی نماز پڑھیں۔اب کہاں حضرت والا کا مزاج اور کہاں وہ شوخ اچکن ، وہ تو حضرت والا کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔لیکن حضرت فر ماتے ہیں کہ اگر میں پہننے ہے اٹکار کروں تو ان کا دل ثوث جائے گا ،اس لئے کہ انہوں نے تو پورا رمضان اس کے سینے میں محنت کی اور محبت سے محنت کی ، اس لئے آپ نے ان کا دل رکھنے کے لئے فرمایا کہتم نے تو بید ماشاء الله برزا احجما اچکن بنایا ہے، اور پھر آپ نے وہ اچکن پہنا اور عید گاہ میں پہنچے اور نماز پڑھائی،

جب نمازے فارغ ہوئے تو ایک آ دمی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حفزت آپ نے بیہ جو ایکن پہنا ہے، بیآپ کوزیب نہیں دیتا، اس لئے کہ بیر بہت شوخ قسم کا ایکن ہے، حفزت نے جواب میں فریایا کہ بال بھائی تم بات تو ٹھیک کہدرہے ہو، اور بیا کہ کر پھر آپ نے وہ ایکن اتارا اور اس مخف کودے دیا کہ بیٹر ہمیں ہدیدہے، اس کوتم مہمن لو۔

## دوسرے کا ول خوش کرنا

اس کے بعد حضرت تھا نوی پڑھی نے بیدواقعہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محر شفیع صاحب میں ہوئے ہوئے کو سنایا کہ جس وقت میں بیا جکن کا کی کرعیدہ گاہ کی طرف جار ہا تھا، تو پچھو کہ اس وقت میراول کتنا کٹ رہا تھا، اس لئے کہ ساری عمراس تم کا شوخ لباس بھی نہیں پہنا، لیکن ول میں اس وقت بیزیت تھی کٹ رہا تھا، اس لئے کہ ساری عمراس تم کا شوخ لباس بھی نہیں پہنا، لیکن ول میں اس وقت بیزیت تھی کہ جس اللہ کی بندی نے محنت کے ساتھ اس کو سیا ہے، اس کا ول خوش ہو جائے تو اس کا ول خوش کرنے کے لئے اپنے اوپر بیہ مشقت برواشت کرلی، اور اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی میں، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی ویے کہ کیما لباس پہن کر آ گئے ، لیکن گھر والوں کا ول خوش کرنے کے لئے بیہ کام کرلیا۔

بہرحال انسان اجھے ہے اچھا لباس اپنا ول خوش کرنے کے لئے پہنے، اپنے گھر والوں کا ول خوش کرنے کے لئے پہنے، اپنے گھر والوں کا ول خوش کرنے کے لئے پہنے تو اس بیس خوش کرنے کے لئے پہنے تو اس بیس کوئی مضا کقہ نہیں، کیکن اچھا لباس اس مقصد کے لئے پہنزا تا کہ لوگ جھے بڑا سمجھیں، میں فیشن ایبل نظر آؤں، بیس د نیا والوں کے سامنے بڑائن جاؤں، اور نمائش اور دکھاوے کے لئے پہنے تو بی عذاب کی چیز ہے اور حرام ہے، اس سے بچٹا جائے۔

#### لباس کے بارے میں تنیسرااصول

لباس کے بارے پی شریعت نے جو تیسرااصول بیان فرمایا، وہ ہے 'دھیہ سے پچنا'' لیعنی ایسا لباس پہننا جس کو پہن کرانسان کی غیر مسلم قوم کا فرد نظر آئے، اوراس مقصد سے وہ لباس پہنے تا کہ بین ان جیسا ہوجا دُل، اس کوشر بعت بیل تھیہ کہتے ہیں۔ دوسر نفظوں بیس یوں کہا جائے کہ کسی غیر مسلم قوم کی نقالی کی نبیت سے کوئی لباس پہننا، اس سے قطع نظر کہوہ چیز جمیں پہند ہے یا نہیں، وہ اچھی مسلم قوم کی نقالی کی نبیت ہے کوئی لباس پہننا، اس سے قطع نظر کہوہ چیز جمیں پہند ہے یا نہیں، وہ اچھی ہے یا بری، کیکن چونکہ فلاں قوم کی نقالی کرنی ہے، بس ان کی نقالی کے چیش نظر اس لباس کو اختیار کیا جا رہا ہے، اس کو 'دھیہ'' کہا جا تا ہے۔ اس نقالی پر حضورا قدس مُلاَلِی آئے نے بردی سخت وعیدار شاوفر مائی ہے۔ چنا نچے ارشادفر مایا:

((مَنْ تَشِبُّة بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ))(١)

لینی جوففس کی قوم کے ساتھ تھے۔ افتیار کرے، اس کی نقالی کرے، اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے، تو وہ انہیں میں سے ہے، گویا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ای قوم کا ایک فرد ہے، اس کئے کہ بیخض انہی کو پہند کر رہا ہے، انہی سے محبت رکھتا ہے، انہی جیسا بنتا چاہتا ہے، تو اب اس کا حشر مجمی انہی کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ فر مائے۔

#### "لشبّه" كى حقيقت

تخیہ کے بارے بیل میہ بات بھے لینی چاہئے کہ یہ "حیہ" کب پیدا ہوتی ہے اور کب اس کی ممانعت آتی ہے؟ کہ کی بات تو بہ ہے کہ کی ایسے کام بیل دوسری قوم کی نقالی کرنا جوئی نفسہ برا کام ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف ہے، ایسے کام بیل نقالی تو حرام ہی ہے۔ دوسرے یہ کہ دو کام اگر چہ فی نفسہ تو برانہیں ہے بلکہ مباح ہے، لیکن جو خص اس غرض سے وہ کام کر رہا ہے کہ بیل ان جیسا نظر آئی اور دیکھنے بیل ان جیسا لگوں اور اہتمام کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس صورت بیل وہ مباح کام بھی حرام اور نا جائز ہو جاتا ہے۔

#### مخليه ميس زنار ڈالنا

مثلاً ہندوا پے گلے میں زنار ڈالا کرتے ہیں، اب بیزنارا کی طرح کا ہارہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ویسے بی اتفاقا ڈال لے تو کوئی مناہ کا کام نہیں ، نا جائز اور حرام کام نہیں ہے بلکہ مباح ہے، کسلمان ویسے بی اتفاقا ڈال لے تو کوئی مناہ کا کام نہیں ، نا جائز اور حرام کام نہیں ہے بلکہ مباح ہے، کیکن اگر کوئی مخص اس مقصد کے لئے اپنے گلے میں 'زنار' ڈال رہا ہے تا کہ میں ان جیسا لگوں تو بہنا جائز اور حرام ہے اور '' بھی داخل ہے۔

### ماتنع برقشقه لكانا

یا مثلاً ہندوعور تیں اپنے ماتھے پر سرخ قشقہ لگاتی ہیں ، اب اگر بالفرض ہندوعور توں میں اس طرح قشقہ لگانے کا رواج نہ ہوتا اور کوئی مسلمان عورت خوبصورتی اور زینت کے لئے لگاتی تو بیام فی نفسہ مباح تھا ، کوئی تا جائز اور حرام نہیں تھا ، کیکن اب اگر ایک عورت قشقہ اس کے لگار ہی ہے تا کہ میں ان کا فیشن اختیار کروں اور ان جیسی نظر آؤں ، تو اس صورت میں بیقشقہ لگاتا حرام ہے اور تا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) - سنن أبي داؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم: ١٢٥٥، مسند أحمد، رقم: ٤٨٦٨

ہندوستان میں مسلمان عورتیں تو ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لئے یہ شقہ لگاتی ہیں، کین اب سنا ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی عورتوں میں قشقہ لگانے کا رواج شروع ہو گیا ہے، حالانکہ یہاں ہندوعورتوں کے ساتھ معاشرت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود مسلمان خواتین اپنے ماتھ پر بیقشقہ لگاتی ہیں تو بیان کے ساتھ معاشرت بھی نہیں ہے، جوحرام اور ناجائز ہے۔ لہٰذا کوئی عمل جواگر چہ ٹی نفسہ جائز اور مباح ہو، مگراس کے ذریعہ دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا مقصود ہواس کو ' تھہ'' کہتے اور مباح ہو، مگراس کے ذریعہ دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا مقصود ہواس کو ' تھہ'' کہتے ہیں، جس کو حضورا قدس مُلا جائز اور حرام قرار دیا ہے۔

# پتلون پہننے کا حکم

اس مندرجہ بالا اصول کی بنیاد پر بیکہا جائے گا کہ جولباس کسی بھی قوم کا شعار بن چکا ہے، یعنی وہ لباس اس قوم کی امتیازی علامت بن چکا ہے، اگر ان کی نقالی کی غرض ہے ایسالباس اختیار کیا جائے گا تو وہ حرام اور نا جائز ہوگا اور گناہ ہوگا۔ مثال آج کل مردوں بٹی کوٹ چٹلون کا رواج چل پڑا ہے اس بیل بعض با تیں تو فی نفسہ بھی نا جائز ہیں، چاہا ہاں بٹی تھیہ پایا جائے یانہ پایا جائے، چنا نچرا بی خرا بی لویہ ہے کہ چٹلون کخنوں سے بنچے پہنی جاتی ہے، اور کوئی لباس بھی مردوں کے لئے نخنوں سے بنچے پہننا جائز نہیں ۔ ووسری خرابی یہ ہے کہ اگر چٹلون الی چست ہو کہ اس کی وجہ سے اعتصافی بال ہوں، تو پھر لباس کا جو بنیادی مقصد تھا، یعنی "ستر" کرنا، وہ حاصل نہ ہوا پھر وہ لباس شری لحاظ ہے ہے معنی اور بے کار ہے۔ لہذا ان دوخرا ہوں کی وجہ سے ٹی نفسہ چٹلون پہننا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی فخض اس بات کا اجتمام کرے کہ وہ چٹلون چست نہ ہو، بلکہ ڈھلی ڈھالی ہو، اور اس کا اجتمام کرے کہ وہ چٹلون پہنیا فی نفسہ مباح ہے۔ یہ یہ یہ یہ وہ اور اس کا اجتمام کرے کہ وہ چٹلون پہنیا فی نفسہ مباح ہے۔

تعلی اور کراہت سے خالی میں اس مقصد سے پہنے تا کہ میں انگریز نظر آؤں ، اور میں ان کی نقالی کروں اور ان جیسا بن جاؤں ، تواس مورت میں پتلون پہننا حرام اور تا جائز ہے اور '' تھیہ'' میں واخل ہے ، کیکن اگر نقالی مقصور نیس ہے اور اس بات کا بھی اہتمام کرر ہاہے کہ پتلون فخنوں سے او جی اور ڈھیلی ہو، تو ایس مورت میں اس کے پہننے کوحرام تو نہیں کہیں گے ، لیکن فی نفسہ اس پتلون کا پہننا پھر بھی اچھا نہیں اور کراہت سے خالی نہیں ۔ کیوں؟ اس بات کو ذراغور سے بھی لیں ۔

#### تشبه اورمشابهت میں فرق

وہ یہ کہ بید دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک''تھیہ''اور ایک ہے''مشابہت'' دونوں میں فرق ہے۔''تھیہ'' کے معنی تو یہ ہیں کہ آ دی ارادہ کر کے نقالی کرے، اور ارادہ کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کرے، یہ قوبالکل بی تاجائز ہے۔ دوسری چیز ہے "مشابہت' یعنی اس جیسا بننے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا،
لیکن اس عمل ہے ان کے ساتھ مشابہت خود بخو د پیدا ہوگی۔ یہ "مشابہت' جوخود بخو د پیدا ہوجائے
حرام نہیں ،لیکن حضورا قدس فائی آئے با اضرورت مشابہت پیدا ہونے ہے بھی بیخے کی تاکید فرمائی ہے۔
فرمایا کہ اس کی کوشش کروکہ ان سے احتیاز رہے، مسلمان قوم اور مسلمان ملت کا ایک احتیاز ہوتا چاہئے،
ایسانہ ہوکہ و کھے کر پیدنہ ہے کہ بیآ ومی مسلمان ہے یانہیں، سرسے لے کر پاؤس تک اپنا حلیہ ایسا بناکر رکھا ہے کہ د کھے کر بید ہی تھی بیس چاتا کہ یہ مسلمان ہے یانہیں، اس کوسلام کریں یانہ کریں، مباحات کے
فرراید بھی ایسا حلیہ بنانا پہند یدہ نہیں۔

#### حضور منافية كامشابهت سے دورر بنے كا اہتمام

آ تخضرت تا تفق نے مشابہت ' سے بچنے کا اتنا اہتمام فر مایا کہ م کی دس تاریخ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے، اور جب آ تخضرت تا تفق ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتداء میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور رمضان کے روزے اس وقت تک فرض نہیں ہوئے تھے، اور جب رمضان کے روزے اس وقت تک فرض نہیں ہوئے فرض تو ماشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوگی، اب فرض تو ندر ہا، البتہ فنل اور مستحب بن گیا۔ لیکن حضورا قدس تا تفق کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی ہی عاشورہ کے دن روزہ رکھیں مے تو وہ یہود ہول کی فرض تو ندر ہا، البتہ فنل اور مستحب بن گیا۔ لیکن حضورا قدس تا تفق کی احباع میں رکھیں مے تو وہ یہود ہول کی فقالی میں تو نہیں رکھیں ہے ۔ لیکن حضور اقدس تا تفق فق کی احباع میں رکھیں سے ۔ لیکن حضور اقدس تا تفق فق کا روزہ یا گیا ہو یں تاریخ کا روزہ یا تو عاشورہ کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو، بلکدان سے علیحدگی اور کا روزہ یا گیا ہو یں تاریخ کا روزہ یا کہ یہود ہوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو، بلکدان سے علیحدگی اور اقدیا وہ جائے۔ (ا)

اب دیکھے کہ روز ہے جیسی عبادت ہیں بھی آنخضرت نظائل نے مشابہت پیدا ہونے کو پہند نہیں فرمایا ، اس لئے آپ نظائل نے فرمایا کہ جب عاشورہ کا روزہ رکھوتو اس کے ساتھ یا تو نویں تاریخ کا روزہ ملالو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی پیدا نہ ہو۔ لہذا ''تھہ'' تو حرام ہے، لیکن''مشابہت'' پیدا ہوجانا بھی کراہت سے خالی نہیں ،حضوراقدس نظائل نے اس سے بھی بچنے کی ملقین فرمائی ہے۔

## مشركين كي مخالفت كرو

ايك حديث شريف ميل حضور اقدس تَافِيْ فِي فرمايا:

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع، رقم: ٢٠٨٩

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ)(١)

مشرکین کے طریقے کی مخالفت کرو۔ نیعنی انہوں نے جیسے طریقے افتیار کئے ہیں،تم ان سے الگ اپنا طریقہ بناؤ۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا:

((فَرُقُ ماَ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْمُشْرِ کِیْنَ الْعَمَائِمُ عَلَی الْفَلَانِسِ))(۲)

یعنی ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹوٹی پر عمامہ پہننا ہے، لیمی بیمنا کرو۔ حالانکہ بغیرٹوٹی کے نیچے ٹوپیاں نیس رکھتے ہیں بتم ان کی مخالفت کرواور عمامے کے نیچے ٹوٹی بجبی پہنا کرو۔ حالانکہ بغیرٹوٹی کے عمامہ پہننا کوئی تا جائز اور حرام نہیں لیکن ڈراس مشابہت سے نیچنے کے لئے حضور اقد س کا ایکی نے بیم فر مایا کہ عمامہ کہنا ہے کے نیچنوٹی پہنو، تا کہ اشتہا ولازم نہ آئے ، البندا بلاوجہ کی دوسری توم کی مشابہت اختیار کرنا اجھانہیں ہے، آ دی اس سے جتنا ہے بہتر ہے۔ اس لئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی

علیم اجھین اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے کہ دوسری قوموں کی مشابہت پیدا نہ ہو۔ مسلمان ایک متازقوم ہے

سوچنے کی بات ہے کہ جب انڈ تعالیٰ نے تم کوایک الگ قوم بنایا اور اپنے گروہ میں شامل قرما کر تمہارا نام'' حزب اللہ'' رکھا، بینی انڈ کا گروہ ساری دنیا ایک طرف اور تم ایک طرف قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ بنیا دی طور پر پوری دنیا میں دوجہاعتیں ہیں، چنانچے فرمایا:

﴿ خَلَقَكُمُ فَمِنْكُمُ كَافِرُ وَمِنْكُمُ مُؤْمِنٌ ﴾ (٣)

ایسی دو جماعتیں ہیں: ایک کافر اور ایک موس، اس لئے موس کو بھی کافر کی جماعت کے ساتھ مخلوط نہ ہونا چاہئے ، اس کا امتیاز ہونا چاہئے اس کے لباس میں، اس کی پوشاک میں، اس کی وضع قطع میں، اس کے الباس میں، اس کی پوشاک میں، اس کی وضع قطع میں، اس کے الحمٰے بیٹھنے میں، اس کے طریق ادا میں، ہر چیز میں اسلامی رنگ نمایاں ہونا چاہئے، اب اگر مسلمان ووسروں کا طریقہ افتتیار کر لے تو اس کے نتیج میں وہ امتیاز مث جائے گا۔ اب آج و کھے لو اگر مسلمان ووسروں کا طریقہ افتتیار کر لے تو اس کے نتیج میں وہ امتیاز مث جائے گا۔ اب آج و کھے لو کہ یہ جو طریقہ چل پڑا ہے کہ سب کا لباس ایک جسیما ہے، اگرتم کمی مجمع میں جاؤ گے تو یہ پہنیں لگا سکتے ہیں، پوشاک ہے، اور نہ کمی اور انداز ہے، اب اس کو سلام کریں یا نہ کریں؟ اور اس سے کس تھم

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، وقم:٥٤٤٢، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم:٣٨٢

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب اللباس عن رسول الله، باب العمائم على القلانس، رقم: ١٧٠٦، سنن
 ابي داؤد، كتاب اللباس، باب في العمائم، رقم: ٣٥٥٦

<sup>(</sup>٣) التغابن: ٢

کی با نئیں کریں؟ لہٰذاان خرابیوں کے سد باب کے لئے حضورا کرم مُنَّاثِیُّا نے قرمایا کہ تھیہ سے بھی بچو، اس کئے کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے، اور ' مشابہت' سے بھی بچو، اور بیدمشابہت بھی کراہت سے خالی نہیں ہے اور پہندیدہ بھی نہیں ہے۔

## بیے بیرتی کی بات ہے

یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ انسان ایک الی قوم کا لباس پند کر کے اس کو افقیار کرے
جس قوم نے تہیں ہر طریقے سے غلامی کی چکی جس پیسا، تہیارے اوپرظلم وستم توڑے، تہیارے خلاف
سازشیں کیس، تہہیں موت کے کھاٹ اتارا، اورظلم وستم کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو اس نے
فروگذاشت کردیا ہو، ابتم الی قوم کے طریق کو عزت اور تکریم کے ساتھ افتیار کرو۔ یہ کتنی بے غیرتی
کی بات ہے۔

## انكريزول كي تنك نظري

اوگ ہمیں سے کہتے ہیں کہ آپ جواس میں کا اباس مہنے ہے منے کرتے ہیں، سے تک نظری کی بات

ہے۔اورالی بات کئے والوں کو تک نظر کہا جاتا ہے، حالا تکہ جس قوم کا لباس تم افقیار کررہے ہوں اس
کی تک نظری اوراس کی مسلمان دشمنی کا عالم سے کہ جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ہمارے مغل
مسلمان با دشاہوں کا جولباس تھا، یعنی عمامہ اور خاص شلوار قبیص، اس نے بیدلباس اپنے خانساموں کو
ہم بہنایا، اپنے بیروں کو پہنایا، اپنے چوکیداروں کو پہنایا، اور اس نے ان کولباس پہننے پر مجبور کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ صرف مسلمانوں کو لیل کرنے کے لئے اور یہ کھانے کے لئے کہ دیکھوں ہم نے تمہمارے
بادشاہوں کا لباس اپنے نو کروں کو، اپنے خانساموں کو اور اپنے بیروں کو پہنایا۔ اس قوم کی تنگ نظری کا
نو سے عالم ہے اور ماشاء اللہ ہماری فراخی قلب کا سے عالم ہے کہ ہم ان کا لباس بڑے فخر سے اور برے
فرق وشوق سے پہننے کے لئے تیار ہیں۔ اب اگر ان سے کوئی کے کہ بیلیاس پہننا غیرت کے خلاف
خواف وقو وشوق سے پہننے کے لئے تیار ہیں۔ اب اگر ان سے کوئی کے کہ بیلیاس پہننا غیرت کے خلاف

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے بہرحال اس میں شرگ قباحت کے علاوہ بڑی بے فیرتی کی بھی بات ہے۔

# تم اپناسب چھ بدل ڈ الو، کیکن

یہ بات بھی خوب بجھ لو کہتم کتنا ہی ان کا لباس پہن لو، اور کتنا ہی ان کا طریقہ اختیار کرلو، مگرتم پھر بھی ان کی نگاہ میں عزت نہیں یا سکتے ،قر آن کریم نے صاف صاف کہددیا ہے:

﴿ وَلَنَ تَرُضَى عَنَكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلْتَهُمْ ﴾ (١)

ر پر بہوداور نصاری تم ہے بھی بھی رامنی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کوا فتیا رنہیں کرلو کے، ان کے نظریات، ان کے ایمان، ان کے دین کوا فتیا رنہیں کرلو گے، اس وقت تک وہ تم ہے رامنی نہیں ہوں گے۔لہٰذااب تم اپنالباس بدل لو، پوشاک بدل لو، سرایا بدل لو، جم بدل لو، جو چا ہو بدل لو، لیکن وہ تم سے رامنی ہونے کو تیارنہیں۔

چنانچیتم نے تجربہ کرلیا اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سب کچھان کی نقالی پر فٹا کر کے دیکھ لیا، سر سے کے ایا، سر سے کے کریا اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کیا تم سے داختی ہو، سے کے کریا دی سے داختی ہو، سے کہ کہ ایک تا ہے اس کے دیکھ کیا ہوں گئے؟ کیا تم باز کے دائروں نے ہمدروی کا برتاؤں شروع کر دیا؟ بلکہ آج بھی ان کی دشمنی کا وہی مالم ہے، اور اس لیاس کی وجہ ہے ان کے دل میں تہاری عزت کھی پیدائیس ہو تکی ۔

# ا قبال مرحوم كامغربي زندگي پرتنجره

ا قبال مرحوم نے نثر کے انداز میں تو بہت گڑ بڑیا تنس بھی کی ہیں، کین اشعار میں بعض اوقات بڑی حکمت کی ہاتمیں کہددیتے ہیں۔ چنانچے مغربی لباس اور مغربی طرز زندگی وغیرہ پرتبسرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے:

قوت مغرب نه از چنک و رباب نے زرقص دخران ہے جاب نے دوں سات، نے انقطع موش

لین مغربی ممالک کے اندر جو توت نظر آری ہے، وہ اس چنگ ورباب کی وجہ سے جیس، موسیق اور گانوں کی وجہ سے جیس، اور لڑکوں کے بے پردہ ہونے اور ان کے تاچنے گانے کی وجہ سے بھی جیس ہے اور میر تی اس وجہ سے جیس ہے کہ ان کی عور توں آ دھے سر کے بال کاٹ کر پٹھے بنا لئے ، اور نہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی پنڈلیاں نظی کرلیں۔ آگے کہتے ہیں: قوت افریک از علم و فن است از جمیں آتش چرافش روشن است

لینی جو پھے قوت ہے وہ ان کی محنت کی وجہ ہے ہم وہنر کی وجہ ہے ، اور ای وجہ سے ترقی کررہے ہیں، پھر آخر میں کہا:

محکت از قطع و برید جامه نیست مانع علم و هنر عمامه نیست

#### تشبہ اورمشا بہت دونوں سے بچو

بہر حال فتوے کی بات وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ '' تھہ'' تو نا جائز حرام اور گناہ ہے۔
اور '' تھہ'' کا مطلب میہ ہے کہ ارادہ کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کرنا ، اور '' مشابہت'' کے معنی میہ جیس
کہ ان جیسا بننے کا ارادہ تو نہیں تھالیکن کچھ مشابہت پیدا ہوگئی۔ میہ گناہ اور حرام تو نہیں ہے ، البتہ
کراہت سے خالی نہیں ، اور غیرت کے تو بالکل خلاف ہے ، اس لئے ان دونوں سے بہنے کی ضرورت
ہے۔ بیلباس کا تیسراا صول تھا۔

#### لباس کے بارے میں چوتھا اصول

لباس کے بارے میں چوتھا اصول ہے ہے کہ ایسالباس پہننا حرام ہے جس کو پہن کرول میں تکبر
اور بڑائی پیدا ہو جائے، چاہے وہ لباس ٹاٹ میں کا کیوں نہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی ایک شخص ٹاٹ کا لباس
ہے اور مقصد ہیں ہوکہ ہیں کر میں لوگوں کی نظروں میں بڑا درولیش اور صوفی نظر آؤں اور بڑا متنی اور
پر ہیزگار بن جاؤں، اور پھراس کی وجہ سے دوسروں پر اپنی بڑائی کا خیال دل میں آجائے اور دوسروں
کی تحقیر پیدا ہوجائے تو الی صورت میں وہ ٹاٹ کا لباس بھی تکبر کا ذراجہ اور سبب ہے، اس لئے وہ بھی

حرام ہے۔ حضرت سفیان توری مینینفر ماتے ہیں کہ تکبر کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی حقارت دل میں لانے سے ہوتا ہے، اس لئے بعض اوقات ایک مخفل میہ مجمعتا ہے کہ بیں بڑا تو اضع والا لباس پکن رہا ہوں، حقیقت میں اس کے اندر تکبر مجرا ہوتا ہے۔

## شخنے چھیانا جائز نہیں

حضرت عبداللہ بن عمر تا بھنافر ماتے ہیں کہ حضور اقد س نا بھنا نے فر مایا کہ جو فض اپنے کہڑے کو تکبر کے ساتھ نے جسینے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کورجمت کی نگاہ ہے دیکھیں ہے بھی بہیں۔(۱) درسری حدیث ہیں حضور اقد س نوائی آئے نے فر مایا کہ مرد کی زیر جامہ کا کتنا حصہ فخنوں سے نیچ ہوگا وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لئے فخنوں سے نیچ پائجامہ، شلوار، پتلون، لئی وغیرہ پہننا جا تزنیس، اور اس پر حضور اقد س نوائی نے دو وعید س بیان فر ما نیس، ایک یہ کہ فخوں سے نیچ جتنا حصہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسرے یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے محض کی سے نیچ جتنا حصہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسرے یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے محض کی طرف رحمت کی نگاہ سے و کیمے گا بھی نہیں۔ اب دیکھئے کہ فخوں سے اوپر شلوار پہننا ایک معمولی بات ہے، اگر ایک اپنے اوپر شلوار بہن کی تو اس سے کیا آ دنت اور مصیبت آ جائے گی؟ کوشا آ سان ٹوث پڑے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی نام رحمت حاصل ہوگی اور یہ ایسالی مناہ برگی اور یہ ایسالی میں اور کی پوری تو م جتا ہے، کی کوشاری نہیں۔

# شخنے چھپا نا تکبر کی علامت ہے

حضوراقدس مُنَّافِیْنُم کی بعثت کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اس میں شخنے ڈھکنے اور ازار کو بیچے تک پہننے کا بڑا فیشن اور روائ تھا، بلکہ اگر ازار زمین پر بھی کھٹنا جائے تو اس کواور اچھا اور قابل کخر سمجھا جا تا تھا۔ مدارس کے درس نظامی میں ایک کتاب' حماسہ' پڑھائی جاتی ہے جو جاہلیت کے شاعروں کے اشعار پرمشمل ہے، اس کتاب میں ایک شاعرا پے حالات پر کخر کرتے ہوئے کہتا ہے:

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب قول الله تعالی قل من حرم زینة الله، رقم: ۵۲۳۷، صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینة ،باب تحریم جر الثوب خیلا، رقم: ۲۸۸۷، سنن الترمذی، کتاب اللباس عن رسول الله، باب ماجاء فی کراهیة جر الازار، رقم: ۱۲۵۲، منن ایی داؤد، کتاب اللباس، باب ماجاه فی اسبال الإزار، رقم: ۳۵۲۳، مسند أحمد، رقم: ۹۸، ۵

"اِذَا مَا اصْطَبَحْتُ أَرْبَعًا خَطَّ مِثْزَرِیُ"(۱) "جب میں سی کے وقت شراب کے چار جام چڑھا کر لگانا ہوں تو میرا ازار زمین پرکئیریں بنا تا ہوا جاتا ہے''

اب وہ اپ اس طرز عمل کو اپنا قابل فخر کا رنامہ بتارہا ہے، لیکن جب حضور اقد س طریقے کو بھی ختم لائے آو آپٹا ٹیڈ ان طرح اس طریقے کو بھی ختم فرہایا اور آپٹا ٹیڈ ان شرح اس طریقے کو بھی ختم فرہایا اور آپٹا ٹیڈ ان شرہایا کہ اس عمل کے ذریعہ دل جس بھیرا اور رحونت پیدا ہوتی ہے، اہذا از ارتخوں سے اور ہوتا چاہے۔ اور سے اور ہوتا چاہے اور بہت سے لوگ یہ بہت بھیلا یا جارہا ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہ جس کے جی کہ در حقیقت حضور اقد س ٹائیڈ ان وہ طریقے اختیار کر لئے جو آپ کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہوگا ہی من وہ خطع رائج تھی، ای کو اختیار کرلیا، اب رائج تھی، اور جیسالباس قریش میں رائج تھی، ای کو اختیار کرلیا، اب اگر آئ ہم اپنے دور کے رائج شدہ طریقے اختیار کرلیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ خوب بھی لیجے کہ حضور اقد س ٹائیڈ ان بی گیا جرج ہے؟ خوب بھی لیج کہ حضور اقد س ٹائیڈ ان بی بلکہ بعض او قامت بحث کی اور ان کو نا جائز قرار دیا۔ آئ لوگ نہ صرف یہ کہ غلا کاری میں جتا ہیں، بلکہ بعض او قامت بحث کی اور ان کو تیار ہوجاتے ہیں کہ آگر از ارتخوں سے ذراینے ہوگیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ ارے حرج یہ کہ کہ یہ حصور جہنم میں جائے گا اور یمل اللہ تو الی کے خضب کا موجب ہے۔

# الكريزك كهني برتطني كلول ديئ

إِذَا مَا اصْطَبَحْتُ أَرْبَهُا خَطُّ مِثْرَرِيَ وَأَنْبَعْتُ دَلُوِي فِي السَّمَاحِ رَشَاءَ هِا

"جب ٹیل سے وقت شراب کے جارجام چڑھا تا ہوں تو اس وقت میر ااز ارز ٹین پر کھسٹ رہا ہوتا ہے اور ٹیس اس نشے کی حالت ٹیس بھی پوری پوری سخاوت کرتا ہوں اور ہر حق والے کواس کا حق اوا کرتا ہوں"

<sup>(</sup>١) ديوان الحماسة (١/٥٥)، يوراشعر يول ي:

ہوسکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کرے۔

### حضرت عثمان غني دالنيؤ كاايك واقعه

حضرت عثمان غی ڈٹاٹھ کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ مل حدید ہے موقع پر جب
آپ کفار مکہ سے فدا کرات کے لئے تشریف لے جارہے تھے، تو آپ کے چچا زاد بھائی نے جوآپ
کے ساتھ تھے کہا کہ بیرآپ کا ازار مخنوں سے اونچا ہے اور مکہ کے جن روسا واور سر داروں سے آپ
فدا کرات کے لئے جارہے اور وہ لوگ ایسے آ دمی کو تقیر بچھتے ہیں جس کا ازار ڈخنوں سے اونچا ہو۔ اس
لئے آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنا مخنہ ڈھک لیس اور ازار کو نیچے کرلیں تا کہ وہ لوگ آپ کو حقیر نہ سمجھیں۔ حضرت عثمان غی ڈاٹونے جواب میں فرمایا:

"لاً، هَكَذَا إِزْرَةُ صَاحِبِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"(١)

نہیں، یہ کام نہیں کرسکا، اس کے کہ میرے آتا سرکار دو عالم طالبی کا ازار ایسا ہی ہوتا ہے۔
اب چاہے وہ لوگ حقیر سجعیں یا ذکیل سجعیں، اچھا سجعیں یا براسمجھیں، اس سے جھے کوئی سرو کارئیں،
کس میرے حضورا قد سکا لیڈ کا طریقہ یہ ہا اور جس تو اس کو اختیار کروں گا پھرانہوں نے ہی دنیا سے
اپنی عزت کرائی۔ آج ہم اس مصیبت جیں جہلا ہیں کہ ڈرر ہے ہیں، جعینپ رہے ہیں، شر مار ہے ہیں
کہ اگر ازار مختوں سے اونچا کر لیا تو قاعدے کے خلاف ہوجائے گا، وقار کے خلاف ہوجائے گا، فیشن
کے خلاف ہوجائے گا۔ خدا کے لیے یہ خیالات دل سے نکال دواور حضورا قدس مظاہر کی امتاع سنت کا جذب دل میں پیدا کرو۔

## اگردل میں تکبرنه بوتو کیااس کی اجازت ہوگی؟

بعض لوگ یہ پروپیٹنڈوکرتے ہیں کہ حضوراقدس ٹاٹٹٹ نے تکبر کی دجہ سے شخنے سے بنچے ازار پہنچ کومنع فرمایا تھا، لہٰذا اگر تکبر نہ ہوتو پھر نخنوں سے بنچے پہنچ ہیں کوئی حرج نہیں۔ اور دلیل ہیں یہ حدیث چیں کرتے ہیں کہ آئیک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹٹ نے حضوراقدس ناٹٹٹ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ٹاٹٹٹ آپ نے تو فرمایا کہ ازار کوشخنے سے بنچے نہ کرو، نیکن میراازار بار بار ارشخنے سے بنچے اور رکھنامشکل ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضوراقدس ل نے فرمایا کہ

 <sup>(</sup>۱) مصنف ابن ابی شیبه، رقم:۳۹۸۷(۷)۳۹۸۵۲)، روضة المحدثین، رقم:۹۹۲ (۱۲۲/۱۲)،
 اتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، رقم: ۹۵۵۱ الریاض النضرة فی مناقب العشرة
 (۲۰۸/۱)

تنہارا ازار جونیجے ڈھلک جاتا ہے، یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تمہارے عذراور مجبوری کی وجہ سے ڈھلک جاتا ہے،اس لئے تم ان میں داخل نہیں۔(۱)

اب لوگ استداؤل میں اس واقعہ کو پیش کر کے یہ کہتے جیں کہ ہم بھی تکبر کی وجہ ہے ہیں کہ ہم بھی تکبر کی وجہ کرتے ،البذا ہمارے لئے جائز ہونا چاہئے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے کہ تم تکبر کی وجہ ہے کرتے ہو یا تکبر کی وجہ ہے تہیں کرتے ؟ ارب بھائی یہ تو دیکھو کہ حضورا قدس نا ہوئا ہے زیادہ تکبر ہے ہوائی یہ تو دیکھو کہ حضورا قدس نا ہوئا ہے ۔ ایس اس سے پاک کون ہوسکتا ہے؟ لیکن حضورا قدس نا ہوئا ہے نے ہوا کا دی وہ ایک مجبوری کی وجہ ہے اجازت دی گئی تھی ، وہ ایک مجبوری کی وجہ ہے اجازت دی گئی تھی ۔ وہ مجبوری یہ تھی کہ ان کے جسم کی بناوٹ ایس تھی کہ بار باان کا ازار خود بخود یہ ہے کہ میں تفایل میں تہیں تہیار دیکھا ہے جو یہ کہ کہ میں تکبر کرتا ہوں ، میں متنکبر ہوں ، اس لئے کہ کسی متنکبر کو بھی خود سے آپ متنکبر ہونے کا خیال نہیں آتا۔ اس لئے شرکعت نے علامتوں کی بنیاد پراحکام جاری کے ہیں ، یہیں کہا کہ تحکیر ہونو ازار کو او نچار کھو ورنہ ینج کرایا کرو۔ بلکہ شریعت نے بتا دیا کہ جب ازار کو یتج لئکار ہے ہو، با وجود یکہ حضورا قدس خالیا اس کے اس ہے متنج کرایا کرو۔ بلکہ شریعت نے بتا دیا کہ جب ازار کو یتج لئکار ہے ہو، با وجود یکہ حضورا قدس خالیا کہ جب ازار کو یتج لئکار ہے ہو، با وجود یکہ حضورا قدس خالیا کہ جب ازار کو یتج لئکار ہے ہو، با وجود یکہ حضورا قدس خالیا کہ جب ازار کو یتج لئکار ہے ہو، با وجود کہ حضورا قدس خالیا کہ جب ازار کو یتج لئکار ہے ہو، با وجود کہ حضورا قدس خالیا کہ جب ازار کو یتج لئکار ہے ہو، با وجود کہ حضورا قدس خالیا کہ جب ازار کو یتج لئکا نا نا جائز ہے۔

## علماء مخقفتين كالضجيح قول

اگر چینف فقہاء نے بہ لکو دیا ہے کہ اگر تکبر کی وجہ سے ینچے کرے تو کمروہ تحریمی ہے اور تکبر کے بغیر کرے تو مکروہ تنزیکی ہے اور تکبر کا مختم تول ہے ہے اور جس پر ان کاعمل بھی رہا ہے کہ ہر حالت میں ینچے کرنا مکروہ تحریک ہے ، اس لئے کہ تکبر کا پیتہ لگانا آسان نہیں ہے ، اس لئے اس سے بہنے کا راستہ ہیں ہے کہ آدی شخنے سے او نچا ازار پہنے اور تکبر کی جڑبی فتم کر دے۔ اللہ تعالی اپنے فضل اور رحمت سے ان اصولوں بڑمل کی تو فتی عطا و فر مائے۔

بہر حال لہاس کے بیر چار اصول ہیں، پہلا اصول بیہ کہ وہ ساتر ہونا چاہئے دوسرا اصول بیہ کہ حدود شریعت ہیں رہے ہوئے اس کے ذریعت بھی حاصل کرنی چاہئے، تیسرا اصول بیہ ہے کہ حدود شریعت ہیں اور دکھا وامقعود نہ ہو، چوتھا اصول بیہ ہے کہ اس کے پہننے ہے دل میں تکبر پیدا

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب قول النبی لوکنت متخذا خلیلا، رقم: ۳۳۹۲، سنن النسائی، کتاب الزینة، باب اسبال الازار، رقم: ۵۲۵، سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب ما جاه فی اسبال الازار، رقم: ۳۵۹۳، مسنداً حمد، رقم: ۹۸، ۵

ند ہو۔اب آ کے لباس ہے متعلق جوا جاد ہے حضور اقدس مُلَائِمْ سے منقول ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔

#### سفیدرنگ کے کپڑے پہندیدہ ہیں

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْبَسُوُا مِنُ ثِبَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنُ خَيْرٍ ثِبَابِكُمُ ، وَكَفِّنُوا فِيُهَا مَوْتَاكُمُ))(١)

حضرت عبدالله بن عباس الشخافر مات ہیں کہ نبی کریم اللہ فرمایا کہ سفیدرنگ کے کپڑے پہنوہ اس لئے کہ مردول کے لئے سب سے اچھے کپڑے سفیدرنگ کے جیں اورائے مُر دول کو بھی سفید کفن دو۔

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضورا قدس منافی نے مردوں کے لئے سفید کے کپڑوں کو پہند قرمایا ہے، اگر چہدو دسمور اقدس منافی نے مینا تا جائز نہیں، حرام نہیں۔ چنانچہ خود حضورا قدس منافی نے مینا تا جائز نہیں، حرام نہیں۔ چنانچہ خود حضورا قدس منافی نے میں میں میں میں ہورات دوسرے رنگ کے کپڑے نیب تن قرماتے تھے۔ البذا اگر مرداس میت ہے تھے۔ البذا اگر مرداس میت سفید کپڑے بہند تھے تو اس نبیت کی وجہ سے انشا واللہ ا البرائی میں میں میں میں میں میں ہوجائے گا۔ ہاں اگر کہی دوسرے رنگ کا کپڑا کہی نیا تو وہ بھی بعض شرائط کے ساتھ مردوں کے لئے جائز ہے، کوئی نا جائز نہیں، چنانچہ کی حدیث ہے:

## حضور النيام كاسرخ وصارى واركيرے ببننا

عَنُ بَرَاهِ بَنِ عَاذِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَرُبُوعًا وَقَدُ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَارَأَيْتُ شَيْقًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ. (٢)

حضرت براه بن عازب الطفافر ماتے جی کے حضور اقدی طفیق ورمیاندقد کے بینے ، اور جی نے آپ کوایک مرتبہ سرخ جوڑے جی دیکھا اور جی نے آپ سے ذیاوہ خوبصورت چیز اس کا نتات جی کوئی نہیں دیکھی۔

کوئی نہیں دیکھی۔

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الجنائز عن رسول الله، باب ما يستحب من الاكفان، رقم: ٩١٥، سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب اي الكفن خير، رقم: ١٨٧٠، سنن ابي داؤد، كتاب الطب، باب في الامر با لكحل، رقم: ٣٣٨٠، مسند أحمد، رقم: ٢١٠٩

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الثوب الاحمر، رقم: ٥٤٠٠ سنن النسائي، كتاب الزينة،
 باب اتخاذ الجمّة، رقم: ١٣٧٥

بلکدایک محافی حضرت جابرین سمرة تاثین فرماتے ہیں کدایک مرتبہ چودہویں کا جا شد چیک رہا تھا،
جاشدنی رات تھی، اور حضور اقدس فائین سمرخ جوڑا پہنے تشریف فرما تھے، تو اس وقت حضور اقدس فائین کو استے حسین لگ رہے تھے کہ ہیں بار بار بھی چودہویں کے جاند کو و کھٹا، اور بھی سرکار دو عالم فائین کو و کھٹا، آور بھی سرکار دو عالم فائین کو و کھٹا، آخر ہیں نے یہ فیصلہ کیا کہ یقنینا حضور اقدس نافین کا مرخ جوڑا پہننا ثابت ہے۔ (۱)
زیادہ تھا۔ تو ان احادیث سے حضور اقدس نافین کا مرخ جوڑا پہننا ثابت ہے۔ (۱)

## خالص سرخ كيڑے مرد كے لئے جائز نہيں

لیکن میہ بات بھے لیے کہ مرخ جوڑے سے مراد مینیں ہے کہ پورا مرخ تھا، بلکہ علاء کرام نے دوسری روایات کی روثی میں تحریفر مایا ہے کہ اس زمانے میں یمن سے پچھے چادریں آیا کرتی تھیں، ان چا دوسری روایات کی روثی میں تحریف ہوا کرتی تھیں، پوری مرخ نہیں ہوتی تھیں، اور وہ بہت اچھا کپڑا سمجھا جاتا تھا، تو حضورا قدس فائیل نے اس مرخ دھار بوں والے کپڑے کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اور یہ جوڑا آپ ناٹیل نے اس کے پہنا کہ آپ ناٹیل کی امت کو بدہ چل جائے کہ اس قتم کے کپڑے پہنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، البتہ بالکل خالص مرخ کپڑا پہنا مرد کے لئے جائز نہیں۔ اس طرح ایسے کپڑے جوڑور تول کے ساتھ تخصوص سمجھے جاتے ہیں، ایسے کپڑے پہنا ہمی مردول کے لئے جائز نہیں، اس لئے جوڑور تول کے ساتھ تخصوص سمجھے جاتے ہیں، ایسے کپڑے پہنا ہمی مردول کے لئے جائز نہیں، اس لئے کہاں میں عورتول کے ساتھ تخصوص سمجھے جاتے ہیں، ایسے کپڑے پہنا ہمی مردول کے لئے جائز نہیں، اس لئے کہاں میں عورتول کے ساتھ تھے ہو جائے گااور یہ تھر بھی تا جائز ہے۔

# آ بِ اللَّهُ كَا سِرْ كَيْرِ \_ يبننا

عَنُ رُفَاعَةَ النَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ:رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوبَانِ اَخْضَرَانِ. (٢)

حضرت رفاعہ میکی ٹالٹو فرمائے ہیں کہ حضوراقدس ٹالٹو کودیکھا کہ آپ ٹالٹو پر دوہبر رنگ کے کپڑے متعدد اس معلوم ہوا کہ حضوراقدس ٹالٹو کا نے سبزرگ کے کپڑے ہیں ہتو ہمی بھی آپ نے دوسرے دیکوں کے کپڑے ہیں ، تو بھی بھی آپ نے دوسرے دیکوں کے کپڑے ہیں ، تو بھی کہیں ، لیکن آپ نے دوسرے دیکوں کی گناہ نیس ، لیکن آپ ناٹی کی کا ہوں کہ کہڑ اسفیدنی تھا۔

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الادب عن رسول الله، باب ما جاه في الرخصة في لبس الحمرة للرجال،
 رقم: ۲۷۳٥، سنن الدارمي، المقدمة، باب في حسن النبي، رقم: ۵۷

 <sup>(</sup>۲) سنن النسائي، كتاب الزينة، باب لبس الخضر من الثياب، رقم: ۲۲۲ ه، سنن ابي داود، كتاب اللباس، باب في الخضرة، رقم: ۳۵ ٤٣

### آپنائی کے ماے کے رنگ

وَعَنَ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتُح مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاتُ (١)

حضرت جاہر اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس نافیل فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وفت آپ مُنافیل کے سر پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا۔ حضور اقدس مُنافیل سے سیاہ عمامہ پہننا ٹابت ہے اور بعض روایات سے سفیدعمامہ پہننے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔

# آستین کہاں تک ہونی جا ہے

وَعَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ يَدُ كُمْ قَمِيْصِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسُغ. (٢)

یعنی حضوراقدس نا این کی آستین گوں تک ہوتی تھی۔ اس لئے مردوں کے لئے توسنت یہ ہوتی تھی۔ اس لئے مردوں کے لئے توسنت یہ ہوگی سنت ادا نہیں ہوگی، اگر چہ جائز ہے، نیکن عورتوں کے لئے گوں تک ہو، اگر اس ہے کم ہوگی سنت ادا نہیں ہوگی، اگر چہ جائز ہے، نیکن عورتوں کے لئے گوں ہے اور کا تو حصہ کھلا رکھنا کسی طرح بھی جائز نہیں، حرام ہے، کیونکہ ان کے لئے بنچ ہوری کلائی ستر میں داخل ہے، اس کا کھولنا کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ آئے بنچ ہے جو بری کلائی ستر میں داخل ہے، اس کا کھولنا کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ آئے کل بیڈیشن بھی عورتوں میں جل پڑا ہے کہ قیم کی آستین آ دھی ہوتی ہے اور بسا اوقات ہورے بازو کھلے ہوتے ہیں۔ حالا تکہ ایک مرتبہ حضور اقدس نا ہوتا ہے اپنی سالی حضر ت اساہ جائاتا کو

بلا كر فرمايا كو جب لڑكى باكغ ہوجائے تو اس كے جسم كا كوئى حصه كھلا شدر ہنا چاہتے سوائے گؤں تك ہاتھوں كے اور چبرے كے لہذا اگر آسنين چيوٹى ہيں تو اس كا مطلب بيہ ہے كہ ستر كا حصه كھلا ہوا ہے اور اس طرح خواتين ستر كھولنے كے گناہ ميں جتلا ہوجاتى ہيں ، اس لئے ان كواس كا بھى اہتمام كرنا

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب الحج، باب جواز دخول مکة بغیر احرام، وقم: ۲۹، ۲۹، سنن الترمذی، کتاب اللباس عن رسول الله، باب ما جاه فی العمامة السوداه، وقم: ۱۲۵۷، سنن النسائی، کتاب مناسك الحج، باب دخول مکة بغیر احرام، وقم: ۲۸۲۰ سنن ایی داؤد، کتاب اللباس، باب فی العمائم، وقم: ۳۵۵۵منن این ماجه، کتاب الجهاد، باب لبس العمائم فی الحرب، رقم: ۲۸۱۲، مسند أحمد، وقم: ۱۶۳۷۵

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب اللباس عن رسول الله، باب ماجاد في القميص، رقم:١٦٨٧، سنن ابي
 داؤد، كتاب اللباس، باب ما جاد في القميص، رقم:٣٥٠٩

چاہئے۔ اور مردوں کو بھی چاہئے کہ وہ خواتین کوان بانوں پرمتنبہ کرتے رہیں، یہ جو ہم نے کہنا سننا چھوڑ دیا ہے، اس کے منتیج میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان بانوں پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

# بیار کی عیادت کے آداب ہ

بعداز خطبه مسنونه!

أمَّا بَعُدُا

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

عَنِ الْبَرَاهِ بُنِ عَاذِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْع: ((عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْجِيْتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ

الصَّعِيَّفِ، وَعَوْنِ الْمَظُلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقُسِمِ))(١)

حضرت براء بن عازب ٹائٹ فرمائے ہیں کہ حضور اقدی مُلائف نے بین کا حضور اقدی مُلائف نے بین سات باتوں کا حکم دیا، ایک مریض کی عیادت کرتا، دوسرے جنازوں کے بیچے چلنا، تیسرے چھنکے والے کے 'الحمد للہ' کہنے کے جواب میں'' برجمک اللہ'' کہنا، چوشے کمزور آ دی کی مدوکرنا، پانچے ہیں مظلوم کی امداد کرنا، چھٹے سلام کو

رواج دینا، ساتویں مشم کھانے والے کی مشم کو پورا کرنے میں اس کی مدوکرنا۔

بیساتوں چیزیں جن کا حضور اقدی نظامی است مدیث میں تھم فرمایا ہے، بردی اہمیت رکھتی ہیں، اس لئے ایک مسلمان کی زندگی کے آ داب میں ہے ہے کہ وہ ان باتوں کا اہتمام کرے۔اس لئے ان ساتوں چیز وں کو تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کوان تمام باتوں پرسنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطافر ہائے۔

### بیار بری ایک عبادت ہے

سب سے پہلی چیز جس کا حضور اقدین افرا نے سنام فرمایا وہ ہے مریض کی عیاوت کرتا اور بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار پری کرنا۔ مریض کی عیاوت کرنا بید مسلمان کے حقوق میں سے بھی ہے اور بیا ایسا عمل ہے جس کو سب کرتے ہیں۔ شاید بی ونیا میں کوئی ایسا مخص ہوگا جس نے زندگی میں بھی بیار پری نہ کی ہولیکن سب کرتے ہیں۔ شاید بی ونیا میں کوئی ایسا مخص ہوگا جس نے زندگی میں بھی بیار پری نہ کی ہولیکن

اصلاحی خطبات (۱۸۰۱۲۳/۱ مراح ۱۹۹۳ پر ۱۹۹۳ پر ۱۹۹۳ پر وز جمعه، جامع معجد بیت المکرم ، کراچی

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب افشاه السلام، رقم، ٥٧٦٦ مسند أحمد، رقم: ١٧٧٧٣

ایک بیار پری تو صرف رسم پوری کرنے کے لئے کی جاتی ہے کہ اگر ہم اس بیار کی عیادت کرنے کے لئے نہ گئے تو لوگوں کو شکایت ہوگی ، الی صورت میں انسان ول پر جبر کر کے عیادت کرنے کے لئے جاتا ہے۔ اس لئے کہ ول میں اخلاص نہیں ہے، ایک عیادت تو بیہ ہے کیے تصورا قدس کا انداز ہو ، اخلاص کا ذکر فر مارہ ہیں وہ عیادت ہے جس کا مقصداللہ تعالی کو راضی کرنے کے علاوہ بچھاور نہ ہو، اخلاص کے ساتھ اور اجروثو اب حاصل کرنے کی نبیت سے انسان عیادت کرے، احادیث میں عیادت کے جو فضائل بیان کئے گئے ہیں وہ ای عیادت پر مرتب ہوتے ہیں۔

# سنت کی نیت سے بیار بری کریں

مثلاً آپ ایک فض کی عیادت کرنے جارہ ہیں اور دل ہیں بی خیال ہے کہ جب ہم بہار پڑیں اسے تو یہ بھی ہماری عیادت کے لئے ہیں آئے گا۔ لیکن اگر بیہ ہماری عیادت کرنے کے لئے ہیں آئے گا تو بھر آئے گا۔ اس کی عیادت کی کیا ضرورت ہے بھر آئندہ ہم بھی اس کی عیادت کی کیا ضرورت ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ بیرعیادت ' بعد لئے' کے لئے ہور بی ہے، رہم پوری کرنے کے لئے ہور بی ہے، اس کا مطلب بیہ کہ دیویا دت ' بعد لئے' کے لئے ہور بی ہے، رہم پوری کرنے کے لئے ہور بی ہے، رہم پوری کرنے کے لئے ہور بی ہے، رہم پوری کرنے کے لئے ہور ہی ہے، اس عیادت پرکوئی ٹو اب نیس طے گا لیکن جب میادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتو اس ضورت ہیں آ دمی پینیں و کھنا کہ ہیں جب بیار ہوا تھا۔ اس وقت بیر میری عیادت کے لئے آیا تھا یا خیریں؟ بلکہ وہ بیسوچنا ہے کہ اگر بینیں بھی آیا تھا جب بھی ہیں اس کی عیادت کے لئے اس کے پاس جاو گا کہ بیرعیادت خالفتا جاو گا کہ بیرعیادت خالفتا اللہ کے لئے کی جاری ہے۔ اور حضور اقد س فائی آئی کی صفت پوری کرنے کے لئے کی جاری ہے۔ اور حضور اقد س فائی گا کہ میں اس کی عیادت کے لئے کی جاری ہے۔ اس معلوم ہوجائے گا کہ بیرعیادت خالفتا اللہ کے لئے کی جاری ہے۔ اور حضور اقد س فائی گا کی صفت پوری کرنے کے لئے کی جاری ہے۔ اور حضور اقد س فائی گا کی صفت پوری کرنے کے لئے کی جاری ہے۔

### ایک شیطانی حربه

مید شیطان جمارا بڑا وشمن ہے، اس نے جماری انھی خاصی عبادتوں کا ملیا میٹ کررکھا ہے، اگر ان
عبادتوں کو ہم سیح نیت اور سیح ارادے ہے کریں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہمیں بڑا اجروثوا ب
طے اور آخرت کا بڑا ذخیرہ تی ہوجائے لیکن شیطان میڈیس جاہتا کہ جمارے لئے آخرت میں اجرو
تواب کا بڑا ذخیرہ تیار ہوجائے ، اس لئے دہ ہماری بہت می عبادتوں میں ہماری نیتوں کو خراب کرتا رہتا
ہے۔مثلاً عزیزوں اور رشتہ واروں ، یا دوست احباب ہے میل ملاقات کرتا ، ان کے ساتھ حسن سلوک
کرتا ، ان کو ہدیہ اور تحذویا ، بیسب بڑے اجروثوا ہے کام ہیں اور سب وین کا حصہ ہیں۔ اور اللہ
تعالیٰ کو بہت مجبوب ہیں ، اور ان کا مول پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اجروثوا ہے وعدے ہیں۔

سلوک کرے گا میں بھی اس کے ساتھ و بیابی سلوک کرونگا۔ مثلاً فلال شخص کے گھر ہے ہیرے گھر جمجی کوئی ہدینہ بیس آیا، میں اس کے گھر کیوں ہدینہ بین ؟ جب میرے ہاں شادی ہوئی تھی تو اس نے پچھے نہیں ویا تفا۔ میں اس کے ہاں شادی میں کیوں ہدید دوں؟ اور قلال شخص نے چونکہ جمارے ہاں شادی کے موقع پر تخذہ ویا تفا، لہٰذا میں بھی اس کوشادی میں ضرور تخذ دونگا جس کا بھیجہ یہ جوا کہ ایک مسلمان بھائی کو ہدیدا ور تخذہ یا ور تفای جس کی حضور اقدی ش کو ہدیدا ور تخذ کا جو لین وین ہور ہا ہے، وہ لیطور رسم کے ہو کے اجرونو اب کوخاک ملا دیا ، اور اب آپس میں ہدیدا ور تخذ کا جو لین وین ہور ہا ہے، وہ لیطور رسم کے ہو رہا ہے اور اب آپس میں ہدیدا ور تخذ کا جو لین وین ہور ہا ہے، وہ لیطور رسم کے ہو

#### صلدرتمي كي حقيقت

صلدرمی وہ ہے جواس بات کود کھے بغیر کی جائے کہ دوسرے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، نی کریم طَالِیْنَ کی تعلیمات پر قربان جائے۔آپ نے فرمایا:

((لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيُ لَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَّهَا))(١)

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الادب ، باب ليس الواصل بالمكافى، رقم: ٥٥٣٢، منن الترمذى،
 كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جا، في صلة الرحم، رقم: ١٨٣١، مسند أحمد، رقم
 ٢٣٨

تمہارائمل تمہارے ساتھ، بالکل ای طرح صلہ رحی بھی ایک عبادت ہے، اگر وہ صلہ رحی کی عبادت انجام نہیں دیے رہا ہے تو تم تو اس عبادت کو انجام دو، اور اللہ تعالیٰ کے تھم کی اطاعت کر و۔ ای طرح اگر وہ تمہاری عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تو اس کی عیادت کے لئے جاؤ، اس لئے کہ عیادت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔

### بيارىرى كى فضيلت

بيع المستبي السي عظيم الثان م كرا يك حديث من تي كريم الألفة أف ارشاد قرايا: ((إنَّ الْمُسُلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسُلِمَ لَمُ يَزَلُ فِي خُرُفَةِ الْجَنَّةِ حَتَى يَرُجعَ))(١)

لینیٰ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، جتنی دیر وہ عمیادت کرتا ہے، وہمسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ جب تک وہ واپس ندآ جائے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس مظافی نے ارشاد فرمایا:

((مَا مِنُ مُسُلِم يَعُودُ مُسُلِمًا غُلُوةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُونَ آلَفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ يُمُسِينً وَإِنْ عَادَةً عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُونَ آلَفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْتُ فِي الْجَنَّةِ)(٢)

لین جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو مسبح سے لیکر شام تک سر ہزار فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں، اور اگر شام کوعیادت کرتا ہے تو شام سے لیکر صبح تک سر ہزار فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ایک باغ متعین فر ماویتے ہیں۔

# ستر ہزارفرشتوں کی دعا ئیں حاصل کریں

یہ کوئی معمولی اجروثواب ہے؟ فرض کریں کہ کھر کے قریب ایک پڑوی بھارہے تم اس کی عمیا دت

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، رقم: ۲۹۹، مسئد الترمذى، كتاب الجنائز عن رسول الله، باب ما جاء في عيادة المريض، رقم: ۸۹۰، مسئد أحمد، رقم: ۲۱۳۷۳

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب الجنائز عن رسول الله، باب ما جاد في عيادة المريض، رقم: ۱۹۹۱ سنن
 ابي داود ، كتاب الجنائز باب في فضل العيادة على وضوء، رقم: ۲۲۹۱ مسئد أحمد،
 رقم: ۹۲۸

کے لیے چلے گئے اور پانچ منٹ کے اندرائے عظیم الثان اجر کے متحق بن گئے۔ کیا کچر بھی یہ دیکھو کے دوہ میری عیادت کے لئے آیا تھا یا نہیں؟اگراس نے یہ ثواب حاصل نہیں کیا،اگراس نے ستر ہزار فرشتوں کی دعا کیں نہیو گئے کہ میں بھی ہزار فرشتوں کی دعا وس کی ضروت نہیں اگراس نے جنت کا باغ حاصل نہیں کیا تو کیا تم یہ کہو گئے کہ میں بھی ہتر ہزار فرشتوں کی دعا وس کی ضروت نہیں،اس لیے کہ جنت کا باغ حاصل نہیں کرنا چا ہتا،اور جھے بھی ستر ہزار فرشتوں کی دعا وس کی ضروت نہیں،اس لیے کہ اے ضرورت نہیں۔ دیکھئے اس اجرو تواب کو اللہ تعالی نے کتا آسان بتا دیا ہے، لوٹ کا معاملہ ہے۔ اس لئے عیادت کے لئے آئے یا نہ آئے۔

# اگر بیارے ناراضگی ہوتو

### مختضرعيا دت كريي

حضورا قدس کا این نے عیادت کے بھی کھا داب بیان فر مائے ہیں، زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جس کی تفصیل آپ نے بیان نہ فر مائی ہو، ایسے ایسے آ داب آپ بتا کرتشریف لے گئے جن کو آج ہم نے بھلا دیا اور ان آ داب کو زندگی سے خارج کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیزندگی عذاب بنی ہوئی ہے، اگر ہم ان آ داب اور تعلیمات پر کمل کرنا شروع کرویں تو زندگی جنت بن جائے چنا نچے عیادت کے آ داب بیان کرتے ہوئے آپ نے فر مایا:

((مَنُ عَادَ مِنْكُمُ فَلَيْخَفِفْ))(١)

جب تم کسی کی عمیادت کرنے جاؤ تو ہلکی پھلکی عمیادت کرولینی ایسا نہ ہو کہ ہمدردی کی خاطر عمیادت کرنے جاؤ،اور جا کراس مریض کو تکلیف پہنچاد و بلکہ دفت د مکیےلو کہ بیدوفت عمیادت کے لئے

<sup>(</sup>۱) فخیرہ احادیث بیل تلاش بسیار کے باوجود بید صدیث نہیں مل کی، البتہ بھی ادب زندگی گزارنے کے سنہری آ داب بیل ضرور ملتا ہے۔ مرتب

مناسب ہے یانہیں؟ بیروفت اس کے آرام کرنے کا تونہیں ہے؟ یااس وفت وہ گھر والوں کے پاس تو نہیں ہوگا؟ اس وفت میں اس کو پر دہ وغیرہ کا انتظام کرانے میں تکلیف تونہیں ہوگی ،لہذا مناسب وفت دیکھ کرعیا دت کے لئے جاؤ۔

### بيطريقة سنت كے خلاف ہے

# حضرت عبدالله بن مبارك رحمه الله كا واقعه

حضرت عبداللہ بن مبارک بھنا جو بہت او نچے درجے کے صوفیاء بیل سے ہیں، محدث بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہے کمالات عطافر مائے تنے۔ ایک مرتبہ بیار ہو گئے اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت او نچا مقام عطافر مایا تعالیٰ نے بہت کرنے والے کھی بہت نے، اللہ تعالیٰ نے بہت او نچا مقام عطافر مایا تعالیٰ نے آپ سے محبت کرنے والے کھی بہت نے، اس لئے بیاری کے دوران میادت کرنے والوں کا تا تیا بند ما ہوا تھا، لوگ آ رہے ہیں اور خیریت پوچھ کروا ہی جاری کے دوران میادت کرنے والوں کا تا تیا بند ما ہوا تھا، لوگ آ رہے ہیں اور خیریت پوچھ کروا ہی جارے ہیں، کین ایک صاحب ایسے آئے جو وہیں جم کر بیٹھ گئے، اور والی جانے کا تا مہی نہیں لیتے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک بھنا کی خواہش بھی کہ بیصاحب والی جا کیں تو ہیں اپنے ضروری کا م بلا تکلف انجام دوں اور گھر والوں کو اپنے پاس بلاؤں، مگر وہ صاحب تو ادھرادھر کی یا تیں ضروری کا م بلا تکلف انجام دوں اور گھر والوں کو اپنے پاس بلاؤں، مگر وہ صاحب تو ادھرادھر کی یا تیں

کرنے ہیں گے رہے جب بہت دیرگزرگی اور وہ خص جانے کا نام بی نہیں لے رہاتو آخر حصرت عبداللہ بن مبارک میں نے اس خص سے فرمایا کہ بھائی یہ یہ نی تو اپنی جگر تھی گرعیا دت کرنے والوں نے الگ پریشان کر رکھا ہے، ندمنا سب وقت و کھتے ہیں اور زرآ رام کا خیال کرتے ہیں اور عیاوت سک نے آجاتے ہیں، اس فض نے جواب ہیں کہا کہ حضرت یقیقان عیادت کرنے والوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہور رہی ہے، اگر آپ اجازت ویں تو ہیں ورواز ہے کو بند کردوں؟ تا کہ آئر تندہ کوئی میں مبادت کرنے کے بند کردوں؟ تا کہ آئر تندہ کوئی مبادت کرنے کے لئے ندآ ئے۔ وہ اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا کہ میری وجہ سے حضرت والا کو تکلیف ہور ہی ہے آخر کا رحمزت والد کو تکلیف ہور ہی ہے آئر اللہ ہوتے ہیں کہارک پھیٹھ نے اس سے فرمایا کہ ہم تو ان وروازہ بندلو کروو، مگر ہا ہر جا کہ بند کردو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، جا کہ یہ ہوتے ہیں کہ مرت کررہے ہیں۔

### عیادت کے لئے مناسب وفت کا انتخاب کرو

للبذا اپنا شوق پورا کرنے کا نام عیادت نہیں اور عیادت کا بیہ تقصد ہے کدا سکے ذریعہ برکت حاصل ہو، بنہیں کہ بڑی محبت سے عیادت کے لئے گئے اور جا کرشیخ کو تکلیف پہنچا دی۔ مجبت کے لئے عقل ورکار ہے، الی محبت محبت نہیں ہے بلکہ وہ دشنی ہے، وہ نادان دوست کی محبت ہے، لہذا عیادت میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس مخفس کی عیادت کے لئے مجئے ہواس کو تکلیف نہ ہو یا مثلاً آپ رات کو بارہ ہج عیادت کے لئے بہنچ مجھ جو اس کے سونے کا وقت ہے یا دو پہر کو آ رام اور قیلو لے کے وقت عیادت کے لئے بہنچ مجھ کر جاؤ کہ وقت عیادت کے لئے بہنچ مجھ کر جاؤ کہ مہارے جانے کے اور اس کو پریشان کر دیا۔ اس لئے عقل سے کام لوسوچ سمجھ کر جاؤ کہ مہارے جانے سے اس کو تکلیف نہ پنچ تب تو عیادت سنت ہے ورنہ پھر وہ رہم ہے۔ بہر صال حضورا قدس نائی ہا کے بات کے بہر وہ رہم ہے۔ بہر صال حضورا قدس نائی ہا کہ بات اوب یہ بیان فر ہایا کہ بلکی پھنگی عیادت کرو۔

# بے تکلف دوست زیادہ دہر بیٹھ سکتا ہے

البنة بعض لوگ ایسے بے تکلف ہوتے ہیں کہ ان کے زیادہ دیر ہیضے سے بھار کو تکلیف کے بھائے تسلی ہوتی معاور راحت حاصل ہوتی ہے تو الکی صورت میں زیادہ دیر بیشنے ہیں کوئی حرج نہیں۔ میرے والد ما جد برین کے ایک بے تکلف اور محبت کرنے والے استاذ حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمة الله علیہ ایک مرجبہ بھار ہو گئے تو حضرت والد صاحب ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، مسئون طریف سے عیادت کی ، جا کر سمام کیا، خیریت معلوم کی ، اور دعا کی ، اور دو چارمنٹ کے بعد والیس جانیکی اجازت طلب کی ، تو میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ میاں: یہ جوتم نے والیس جانیکی اجازت طلب کی ، تو میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ میاں: یہ جوتم نے

اصول يرهاب:

((مَنُ عَادَ مِنَكُمُ فَلَيُخَفِّتُ))(۱) ''جوفض عيادت كرے وہ الكي تعللي عيادت كرے''

کیا بیرمرے لئے بی پڑھا تھا؟ بیرقاعدہ میرے اوپر آزمارے ہو؟ ارے بیاصول اس وقت نہیں ہے جب بیٹے والے کے بیٹے سے مریض کو آرام مانا ہو آرام سے بیٹے جاؤ چناچہ حفزت والد صاحب بیٹے گئے، بہر حال ہر جگہ کے ایک بی نسخ نہیں ہوتا، بلکہ جیسا موقع ہو، جیسے حالات ہول و ایسے بی عمل کرنا جا ہے لہذا اگر آرام اور داحت پہنچانے کے لئے زیادہ بیٹے گا تو انشا واللہ زیادہ تو اب حاصل ہوگا اس لئے کہ اصل مقصود تو اس کوراحت پہنچانا ہے اور تکلیف سے بچانا ہے۔

#### مریض کے حق میں دعا کرو

عیادت کرنے کا دومراادب بیہ کہ جب آ دمی کی عیادت کے لئے جائے تو پہلے مخضراس کا حال دریافت کرے کہیں طبیعت ہے؟ وہ مریض اپنی تکلیف بیان کرے تو پھراس کے حق میں دعا کرے، کیا دعا کرو؟ بیا بھی حضورافعرس لائیل جمیں سکھا گئے، چنانچے حضورافعرس لائیل ان الفاظ ہے دعا دیا کرتے ہتھے:

((لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَآءَ اللَّهُ)(٢)

لینی اس تکلیف سے آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کے لئے یہ تکلیف انشا واللہ آپ کے لئے یہ تکلیف انشا واللہ آپ کے کتا ہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بنے گی اس دعا بیس ایک طرف تو مریض کوسل دی کہ تکلیف تو آپ کو صرور ہے لیکن گنا ہوں سے پاکی اور آخرت کے تواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری طرف یہ دعا بھی ہے کہ اے اللہ اس تکلیف کو اس کے حق میں اجرو ثواب کا سبب بنا دیجئے اور گنا ہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے ۔

# "بارئ" منامول سے یا کی کا ذریعہہ

میں صدیث تو آپ نے سی ہو گی کہ حضور اقد س کا گاڑا گئے نے ارشاد فر مایا کہ جس مسلمان کو جو کوئی تکلیف پنجی ہے جتی کہ اگر اس کے پاؤں میں کا نتا بھی چیستا ہے تو اللہ تعالی اس کے عوض کوئی نہ کوئی گناہ

<sup>(</sup>۱) فضرہ احادیث میں تلاش بسیار کے باوجود بیر حدیث نہیں لُ کی ، البنتہ ہمیں اصول زندگی گزار نے کے سنہری آداب میں ضرور ملیا ہے۔ مرتب

<sup>(</sup>Y) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوا في الاسلام، رقم: ٣٣٤٧

معاف فرماتے ہیں، اور اس کا ورجہ بلند فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں حضور اقدس مُناتِیْج نے ارشاد فرمایا:

((اَلْحُمَّى مِنَ فَيْحِ جَهَنَّمَ))(١)

لین ' بیر بخارجہ کم گری کا ایک حصہ ہے' علاء کرام نے اس صدیمہ کی مختلف تشریحات کی ہیں بعض علاء نے اس کا جومطلب بیان فر مایا ہے، اس کی بعض احاد یہ سے تا ندیجی ہوتی ہے، وہ بیر کہ بخار کی کرمی انسان کے لئے جہنم کی گری کا بدلہ ہوگئی ہے بینی گنا ہوں کی وجہ ہے آ خرت میں جہنم کی جو گری برواشت کرنی پڑتی اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے بیر گرمی ویدی تا کہ جہنم کے اندران گنا ہوں کی گرمی برواشت نہ کرنی پڑتے، بلکہ اس بخار کی وجہ سے وہ گناہ و نیا بی کے اندرد حل جائے اور معاف ہوجائے۔ اس کی تا نیداس دعاسے ہوتی ہے کہ حضوراقدس مَا اُنْ اُنْ عیادت کے وقت کیا کرتے تھے:

((لَا بَائَسَ طَهُوُرٌ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ)) لِعِنْ كُونَى ثَم نَهُرُونِهِ بِخَارِتْهِارِ ہے كتا ہوں ہے ياكى كا ذريعہ اور سبب بن جائے گا۔

### حصول شفا كاايك عمل

عیادت کرنے کا تیسراادب بیہ ہے کہ اگر موقع مناسب ہوا دراس عمل کے ذریعہ مریض کو تکلیف نہ ہوتو بیمل کرے کہ مریض کی چیٹانی پر ہاتھ رکھ کر بید دعا پڑھے:

((اللَّهُمُّ رَبُّ النَّاسِ اَذَهِبِ البَّاسُ آنَتَ الشَّافِيُ لِآشَافِيُ اِلَّا آنَتَ لَايُغَادِرُ سَقَمًا))(٢)

''اے اللہ، جو تمام انسانوں کے رب ہیں، تکلیف کو دور کرنے والے ہیں، اس بیار کوشفا عطافر ما، آپ شفادینے والے ہیں، آپ کے سواکوئی شفادینے والانہیں۔ اور الیمی شفاعطافر ما جو کسی بیاری کو نہ چھوڑے''

(١) صحيح البخارى، كتاب بنه الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، وقم: ٣٠٢١، صحيح مسلم، كتاب السلام، ياب لكل داه واستحباب التفاوى، رقم: ٩٣٠، مسنن الترمذى، كتاب الطب عن رسول الله، باب ماجاه في تبريد الحمى با لماه، وقم: ٠٠٠ مسنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب الحمى من فيح جهنم فابر دوها با لماه، وقم: ٣٤ ٦٢، مسند أحمد، وقم: ٢٥ ١٧

(۲) صحیح البخاری، کتاب المرضی، باب دعا العاقد للمریض، رقم: ۵۲٤۳، صحیح مسلم، کتاب السلام، باب استحباب رقیة المریض، رقم: ۲۰۱۱، منن الترمذی، کتاب الجنائز عن رسول الله، باب ما جاد فی التعوذ للمریض، رقم: ۸۹۵، سنن أبی داؤد، کتاب الطب، باب فی تعیلق التمائم، رقم: ۳۳۸۵، مسند أحمد، رقم: ۵۳۳ میدعا جس کو یاد نه ہواس کو چاہئے کہ اس کو یا دکر لیس اور پھر میعادت بنالیس کہ جس بیار کے پاس جائیس موقع دیکھ کر میدعا ضرور پڑھ لیس۔

#### ہر بیاری سے شفا

ایک اور دعا بھی حضوراقدس مُلَّقِظُ سے منقول ہے جواس سے بھی زیادہ آسان اور مختفر ہے اس کو یا دکرتا بھی آسان ہے اور اس کا فائدہ بھی حضوراقدس مُلَّقِظُ نے بڑا عظیم بیان فرمایا ہے وہ دعا ہیہ :

( اَسُأَلُ اللّٰهَ الْعَظِیْمَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَنْ یَشْفِیْكَ) (۱)

" عظمت والے اللّٰد، اور عظیم عرش کے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو شفا عطا
فرما دے "

حدیث میں ہے کہ حضورا قدس مُلِقِظُ نے ارشاد فر مایا کہ جومسلمان بندہ دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے دفت سمات مرتبہ بید دعا کرے تو اگر اس بھار کی موت کا دفت نہیں آیا تو پھر اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فر ما دیں گے ہاں اگر کسی کی موت ہی کا دفت آچکا ہوتو اس کو کوئی نہیں ٹانی سکتا۔

#### عیادت کے دفت زاور پرنگاہ بدل لو

اوران دعا کی کے پڑھے میں تین طرح ہے تواب حاصل ہوتا ہے ایک تواب بات کا سطے گا کہ آپ نے مریض کی عیادت کے دوران حضورا قدس تالیخ کی سنت پر عمل کیا اور وہ الفاظ کے جوعیادت کے وقت حضورا قدس تالیخ کی اگرتے تھے، دوسرے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا تواب حاصل ہوگا، تیسرے اس کے حق میں دعا کرنے کا تواب حاصل ہوگا۔ اس لئے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا باعث اجروثواب ہے، گویا کہ اس چھوٹے ہے عمل کے اندر تعمن تواب جمع ہیں، لہٰذا مریض کی عیادت تو سب کرتے ہی ہیں لیکن عیادت کے وقت ذرا زادیہ نگاہ بدل لو، اور انباع سنت کی نیت کرلو، اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کی نیت کرلو، اور عیادت کے جوآ داب بیل اس پڑھی کرلو کی نیت کرلو، اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کی نیت کرلو، اور عیادت کے جوآ داب بیل اس پڑھی کرلو کی نیت کرلو، اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کی نیت کرلو، اور عیادت کے جوآ داب بیل کی وقت حضورا قدس تا گاؤنی کی بتائی ہوئی دعا کیں پڑھا کو اللہ تعالی ہوئی دعا کیں بائل کو راضی عیادت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم بوئی دعا کیں پڑھاو، تو بھر ماشاہ اللہ عیادت کا یہ معمولی سائل عظیم عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم بوئی دعا کیں بھر کی دیا تا ہوئی دعا کیں بائل کا کہ میادت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم بوئی دعا کیں بائل کو داخلی سائل عظیم عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الطبّ عن رسول الله، باب ما جاه في النداوى بالعسل، رقم: ۲۰۰۹،
سنن أبى داؤد، كتاب الجنائز، باب الدعا للمريض عند العيادة ، رقم: ۲۷۰۰، مسند أحمد،
رقم: ۲۰۳۰

سب کواس برعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین۔

### دین کس چیز کا نام ہے؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے کام کی بات بیان فرماتے تھے،
ول پرٹنٹش کرنے کے قابل ہے، فرماتے تھے کہ 'وین صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، صرف ذراسا
زاویہ نگاہ بدل لوتو بھی ونیا دین بن جا بیگی ، بھی سب کام جواب تک تم انجام دے رہے تھے وہ سب
عبادت بن جا کیں گے، اور اللہ تعالی کی رضائے کام بن جا کیں گے بشرطیکہ دو کام کرلو، ایک نیت
درست کرلو دوسرے اس کا طریقہ سنت کے مطابق انجام دے دوبس اتنا کرنے ہے بی کام دین بن
جا کیں گے۔ اور بزرگول کے پاس جانے ہے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ انسان کا زاویہ نگاہ بدل
دیے جیں، سوری کا انداز بدل دیتے جیں اور اس کے نتیج جیں انسان کے اعمال اور افعال کارخ صحیح ہو
جا تا ہے پہلے وہ دنیا کا کام تھا اور اب وہ دین کا کام بن جاتا ہے اور عبادت بن جاتا ہے۔

#### عمادت کے وقت مدیہ لے جانا

مریض کی عیادت کے موقع پر ایک اور سم ہمارے یہاں جاری ہے وہ یہ کہ بعض لوگ بھتے ہیں کہ جب عیادت کے لئے جائیں تو کوئی ہدیہ بخذ ضرور کیکر جانا جا ہے مثلًا کھل فروٹ یا بسکٹ وغیرہ اور اس کو اتنا ضرور کی بحد لیا ہے کہ بعض لوگ جب تک کوئی ہدیہ لے کر جانے کی استطاعت نہیں ہوتی ،عیادت کے لئے ہی نہیں جاتے اور دل میں بی خیال ہوتا ہے کہ اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو وہ مریض یا مریض کے گھروا لئے کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ عیادت کے لئے آگئے۔

سیالی رسم ہے جس کی وجہ سے شیطان نے جمیں عیادت کے عظیم تواب سے محروم کر دیا ہے حالا نکہ عیادت کے عظیم تواب سے محروم کر دیا ہے حالا نکہ عیادت کے وقت کوئی ہریہ بخفہ لے کر جانا نہ سنت ہے نہ فرض نہ واجب ہے کی کیوں ہم نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ خدا کے لئے اس رسم کوچھوڑ دواس کی وجہ سے عیادت کے فضائل اوراس پر طنے والے اجرو تواب سے محروم مت ہو جاؤ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھے فہم عطا فر مائے اور ہر کام سنت کے مطالق انجام و بینے کی تو فیق عطا فر مائے آئیں۔

بہرحال اس حدیث میں جن سات چیزوں کا تھم دیا گیا ہے ان میں سے یہ پہلی چیز کا بیان تھا۔ باقی چیزوں کا بیان انشاء اللہ آئندہ جعہ میں عرض کرونگا۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ١٨٨٨٠

# جنازے کے آواب اور چھنکنے کے آواب

بعداز خطيه مستونه!

أمًا يَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ. عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ ((بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ وَعَوْنِ الْمَظُلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ))(١)

ایک مسلمان کے ذیعے دوسرے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ، ان میں سے دوکا بیان چھے ہو چکا: (۱) سلام کا جواب دینا (۲) مریض کی عمادت کرنا

تیسرائ جواس صدیت میں بیان فر مایا وہ ہے 'اتباع البحائز'' جنازوں کے بیٹھے جانا۔ یہ بھی بینی فضیلت والا کام ہے اور مرنے والے کا حق ہے۔ البتہ یہ ق مردوں پر ہے، مورتوں پر یہ حق نہیں ہے، اور حیادت مریض کا جمل مرد کے لئے بھی ہے او مورت کے لئے بھی ہے اور عیادت مریض کا جو ثواب مرد کے لئے ہے، وہی ثواب مورت کے لئے بھی ہے۔ لیکن جنازوں کے جیجے جانا صرف مردوں کے ساتھ و خاص ہے، البتہ خوا تمن تعزیت کے لئے جاسکتی ہیں، اور''انشاء اللہ'' اللہ تعالی کی فرات سے امید ہے کہ ان کو تعزیت کرنے ہیں جو تا ہے وہ مردوں کو جائے گا جو مردوں کو جائے ہیں جائے ہیں جائے گا جو مردوں کو جائے گا جو مردوں کو جائے ہیں جائے ہیں جائے ہیں ہو جائے گا جو مردوں کو جائے ہیں جائے ہیں جو جائے گا جو مردوں کو جائے ہیں ہو جائے گا جو مردوں کو جائے ہیں ہو جائے گا جو مردوں کو جائے ہیں ہو جائے گا جو مردوں کو جائے ہے۔

# جنازے کے پیچھے چلنے کی فضیلت

حضور اقد سَ النَّمَ فِي جِنَازے کے پیچے چلنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضورا قد سَ اَلنَّمَ فِی ارشاد فرمایا:

اصلاحي خطبات (١٠٢/١٢) تا ١٠٢) بعد از نمازِ عصر، جامع مسجد بيت المكرم، تراجي (١) صحيح البخاري، كتاب الاستثذان، باب افشاء السلام، رقم، ٧٦٦ ٥، مسند أحمد، رقم: ١٧٧٧ (١)

((مَنُ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطً، وَمَنُ شَهِدَهَا حَتَى تُلَفَنَ فَلَهُ قَيْرَاطًانِ)) قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: ((مِثُلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ))(٢)

''جُوفُص جِنَازے کے ساتھ اس کی تماز پڑھی جائے تک حاضر رہے، اس کو ایک قیراط تو اب طے گا۔
قیراط تو اب طے گا اور جوفُص وَن تک شریک رہے، اس کو دو قیراط تو اب طے گا۔
کسی صحابی نے سوال کیا یارسول اللہ! یہ دو قیراط کیے ہوئے؟ آپ خَلَیْمُ نے جواب شی قراب کے برابر ہوں گے؟ آپ خَلَیْمُ نے جواب شی قرابا کہ یہ قیراط دو ہڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گے؛
بہر حال ، نماز جنازہ پڑھے اور وَن تک شریک ہونے کا بڑا عظیم تو اب ہے۔

### جنازے میں شرکت کے وقت نیت کیا ہو؟

جنازہ کے پیچے جانے کا عمل ایسا ہے جوہم سب کرتے ہیں، شاید ہی کوئی فخص ہوگا جو بھی بھی جنازے کے پیچے ہیں گیا ہوگا، بلکہ برفض کواس عمل ہے سابقہ پڑتا ہے، کین سیح طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ گل ہیں گیا ہوگا، بلکہ برفض کواس عمل سے سابقہ پڑتا ہے، مثلاً بعض اوقات جنازہ میں شرکت کا مقصد کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر شرکت نہ کی تو لوگ ناراض ہوجا نیں گے، یہ نیت اور مقصد غلط ہے۔ اس لئے جنازہ میں شرکت کرتے وقت اپنی نیت ورست کر لواور یہ نیت کر لوکہ میں اس مسلمان کاحق ادا کرنے کے میں شرکت کررہا ہوں، اور جنازے کے چیچے چلنا چونکہ حضور اقد س الفیظ کی سنت ہے اور آ پ ناٹین کا کا حق کو ادا کرنے کے سے شرکت کردہا ہوں، اور جنازے کے چیچے چلنا چونکہ حضور اقد س الفیظ کی سنت ہے اور آ پ ناٹین کا کا حق کو انشاء اللہ تعالی گئی گا جا جا جو گئی اتباع میں شرکت ہورہا ہوں۔ اس نیت سے جب شرکت کرو

# جنازے کے ساتھ چلتے وقت کلمہشہادت پڑھنا

دوسرے یہ کہ جنازہ بیں شرکت کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہونا جاہئے ، ناوا تغیت اور بے دھیانی کی وجہ سے ہم بہت می سنتوں پڑگل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں اور بلاوجہ اجروثواب ضائع کر دھیانی کی وجہ سے ہم بہت می سنتوں پڑگل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں اور بلاوجہ اجروثواب ضائع کر دیتے ہیں ، ذراسا دھیان اگر کرلیں محرتوا یک ہی عمل میں بہت سارے ثواب حاصل ہوجا کیں گے۔ مثلا ناوا تغیت کی وجہ سے ہمارے یہاں ایک طریقہ یہ چل پڑا ہے کہ جب جنازے کو کندھا دیا جا تا ہے تو ایک آ دی بلند آ واز سے نعرہ لگا تا ہے ' کلمہ شہادت'' اور دوسرے لوگ اس کے جواب میں بلند

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب من انتظر حتی تلقن، رقم: ۱۲٤، صحیح مسلم، کتاب
الجنائز، باب قضل الصلاة علی الجنازة واتباعها، رقم: ۱۵۷، سنن النسائی، کتاب الجنائز،
باب ثواب من صلی عنی جنازة، رقم: ۱۹٦۸

### جنازه انھاتے وقت موت کا مراقبہ کریں

اور خاموش چلنے میں حکمت ہیہ کہ خاموش رہ کر بیخور کر واور سوچو کہ جو وقت اس پر آیا ہے، تم پر بھی آنے والا ہے، بیزیں کہ اس جنازے کوتو تم لے جا کر قبر میں دنن کر دو گے اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے، البندا خاموش رہ کراس موت کا مراقبہ کروکہ ایک دن اس طرح میں بھی مرجا دُن گا اور میر ابھی جنازہ اس طرح اٹھایا جائے گا اور جھے بھی قبر میں دنن کر دیا جائے گا اس طرح موت کا مراقبہ کرنے کے نتیج میں دل میں بچونری پیدا ہوگی اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کا احساس بڑھے گا، اس لئے خاموش میں دل میں بچونری پیدا ہوگی اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کا احساس بڑھے گا، اس لئے خاموش میں دہ کرموت کا مراقبہ کرتا جائے ، البتہ کوئی ضروری بات کرنی ہوتو کر کتے جیں ، کوئی تا جائز اور حرام نہیں ہے ، البتہ اور خام نہیں ہے ، البتہ اور کی خلاف ہے۔

### جنازے کے آگے نہ چلیں

ایک ادب میہ کہ جب جنازہ لے جارہ ہوں تو جنازہ آئے ہونا چاہے اور لوگ اس پیچے چلیں، وائیں بائیں چلیں اوب یہ جلیں ہونے جانے کے جانا ٹھیک نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ البتہ کندھا دینے کی غرض ہے وقتی طور پر آئے پر دوجا کی تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیے خلاف ہے۔ البتہ کندھا دینے کی غرض ہے وقتی طور پر آئے پر دوجا کی تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیے ن کندھا دینے کے لئے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جنازے کے آئے دورویہ بی قطار لگا لیتے ہیں، جس کے نتیج میں جنازہ کے ساتھ چلنے والے تمام لوگ جنازہ سے آئے ہوجاتے ہیں اور جنازہ جی بھی جوجاتا ہے، پر طریقہ بھی پھیا چھانہیں ہے۔

### جنازے کو کندھا دینے کا طریقتہ

ای طرح جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے داکیں ہاتھ کی طرف دالا پایدائے داکھی ہوتھیں اور کم از کم دس قدم جلیں، یدافضل ہے، بشرطیکہ دس قدم

چنے کی طافت ہو۔ البذا دوسر بے لوگوں کو اتی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی ایک نے جنازہ کندھے پر
رکھا اور دوسر بے تحض نے فورا آ کے بڑھ کر اس کو لے لیا، ایسا نہیں کرتا چاہیے۔ البت اگر کوئی کمزور اور
ضعیف آ دمی ہے تو اس صورت میں دوسر بے لوگوں کو چاہیے کہ اس سے جلدی لے لیس تا کہ اس کو
ضعیف آ دمی ہے تو اس صورت میں وارس با کوگی کی جیا ہے کہ اس سے جلدی لے لیس تا کہ اس کو
چلے، اور چرمیت کے بائیں ہاتھ کی طرف کا پایدا ہے بائیں کندھے پر اٹھائے اور دس قدم چلے، پھر
میت کے بائیں پاؤں کی طرف کا پایدا ہے بائیں کندھے پر اٹھائے اور دس قدم چلے، اس طرح ہر
میت کے بائیں پاؤں کی طرف کا پایدا ہے بائیں کندھے پر اٹھائے اور دس قدم ہے، اس طرح ہر
میت کے بائیں پاؤں کی طرف کا پایدا ہے بائیں کندھے پر اٹھائے اور دس قدم ہے، اس طرح ہر
میت کے بائیں پاؤں کی طرف کا پایدا ہے بائیں کندھ ہے بر اٹھائے اور دس قدم ہے، اس طرح ہر
ہوے دار افضل ہے، اگر چہاس کے خلاف کرتا تا جائز نہیں ہوتا کہ ہم ایڈ اوسلم کر کے جرام کا ارتکاب کر
رہے ہیں، کندھا و سے کا تو اب ضائع کر کے النا گناہ کما دے ہیں۔ اس لیے ایسا نہ کرتا چاہیے، بلکہ
موئے دس قدم پورے کر لے، اس کے بعد آ جاس سے اور دس میں۔

### جنازے کو تیز قدم سے لے کر چانا

حضور اقدس نائی نے ایک حدیث میں جنازہ لے جانے کا بدادب بھی بیان فر مایا کہ جب
جنازہ لے کر جا دُتو ذرا تیز تیز قدم بڑھا دُ، آ ہتہ مت چلو، اوراس کی وجہ بھی بیان فر ما دی کہ اگر وہ جنتی
ہے تو اس کو جنت میں پہنچانے میں کیوں در کرتے ہو؟ اس کوجلدی اس کے اعتصاف کے پر پہنچا دو، اور
اگر وہ دوز خی ہے۔ معاذ اللہ تو دوز خ والے کوجلدی اس کے ٹھکانے تک پہنچا کر اپنے کندھے سے
اس یو جھ کو دور کر دو۔ البتہ اتنی تیزی بھی نہیں کرنی جا ہے جس سے جنازہ حرکت کرنے گئے، مہنے گئے،
اس یو جھ کو دور کر دو۔ البتہ اتنی تیزی بھی نہیں کرنی جا ہے جس سے جنازہ حرکت کرنے گئے، مہنے گئے،
ایک متوسط اندازی جال سے چلواوراس کوجلدی پہنچا دو۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب السرعة با لجنائزة، وقم: ۱۲۲۱ ، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الاسراع بالجنازة، وقم: ۱۰۵۸ سنن الترمذى، كتاب الجنائز عن رسول الله، باب ماجاء في المشى خلف الجنائز، وقم: ۹۳۲ ، سنن النسائي، كتاب الجنائز باب السرعة بالجنازة، وقم: ۱۸۸۷ مسنن أبي داؤد، كتاب الجنائز، باب الاسراع بالجنازة، وقم: ۲۷۱۷ سنن ابن ماجه، كتاب ما جاء في شهود الجنائز، وقم: ۱٤٦٦ ، مسند أحمد، وقم: ۱٤٦٦ مسند

### جنازه زمین پررکھنے تک کھڑے رہنا

ای طرح ایک ادب اورسنت بیہ کہ قبرستان میں جب تک جنازہ کندھوں ہے اتار کریتے نہ رکھ دیا جائے آواس رکھ دیا جائے ،اس وقت تک لوگ نہ بیٹیس بلکہ کھڑے دہیں ،البتہ جب جنازہ یئے رکھ دیا جائے تو اس وقت بیٹر سکتے ہیں۔ ہاں! اگر کو کی فض کمزور اور ضعیف ہے ، وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں لہذا ہم کمل انباع سنت کی نہیت ہے اور اس کا اہتمام کر کے کرے تو پھر ہر موقع پر کیا جانے والا ہم کمل عبادت بن جاتا ہے۔

#### اسلامي الفاظ اوراصطلاحات

حضوراقدس نظفظ سے جوالفاظ احادیث میں مروی ہیں یا قرآن کریم میں جوالفاظ آئے ہیں،
وہالفاظ بھی سکھنے جا ہمیں، ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان جا ہے وہ با قاعدہ عالم نہ ہواوراس نے کسی مدرسہ
سے علم دین حاصل ندکیا ہو، کین اسلامی الفاظ اور اسلامی اصطلاحات سے وہ اتنا مانوں ہوتا تھا کہ بہت
سے اسلامی الفاظ اور اسلامی اصطلاحات لوگوں کی زبانوں پر ہوتے تھے، اس کا نتیجہ بدتھا کہ علاء کی
تصانیف، کتا ہیں، تقاریر، وعظ وغیرہ کو بیجنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی، معاشرے میں ان اسلامی
الفاظ اور اسلامی اصطلاحات کا عام رواج تھا، اس کا بڑا قائدہ تھا۔

#### اسلامی اصطلاحات سے جہالت کا نتیجہ

لیکن اب ان اسلامی اصطلاحات سے رفتہ رفتہ نا واقفیت اس درجہ بڑھ کی ہے اور لوگ اس ورجہ برجہ کی ہے اور لوگ اس ورجہ ان سے غافل اور لائمل ہوگئے ہیں کہ اگر عام لفظ بھی اگر ان کے سامنے بولا جائے تو اس طرح جیرت سے چہرہ تکنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں کس زبان کا لفظ بول دیا۔ اس نا واقفیت کا نتیجہ بیہ ہے کہ انجمی قریب تی زمانے کی لکھی علاء کی تصانیف ، کتابیں، کمفوظات اور مواعظ پڑھنے میں وشواری ہوتی ہے اور شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مجمد میں نہیں آئیں۔ اب آج کے دور کا عام آدمی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمہ اللہ علیہ کی تصانیف، آپ کے مواعظ اور ملفوظات کو نہیں ہجتا ، اس لئے کہ عام صاحب تھا نوی رحمہ اللہ علیہ کی تصانیف، آپ کے مواعظ اور ملفوظات کو نہیں ہوتا ، اس لئے کہ عام آدمی ان الفاظ سے اور ان اسلامی اصطلاحات سے نا بلد ہے اس سے مانوس نہیں ، اور نہ بی ان الفاظ

کے سبجنے کی طرف دھیان اور توجہ ہے۔ اس کا متیجہ ریہ ہے کہ وہ ان علماء کی تصانیف اور مواعظ اور ملفوظات کے استفادہ سے محروم رہ جاتا ہے۔

### انكريزي الفاظ كارواج

للندا سروبا اور بجاری ہمارے اندر کھیل گئ ہے کہ "اسلامی اصطلاحات" ہماری بول جال ہے خارج ہوئی ہیں اور دوسری طرف انگریزی زبان واخل ہوگئی، آج اگر خض تعور اسا پڑھ کھے لے اور میٹرک کرلے یا انٹر باس کرلے تو اب وہ اپنی تفتکویش آدھے الفاظ انگریزی کے بولے گا اور آدھے الفاظ اردو کے بولے گا ، حالانکہ نہ تو اس کو اردو پوری طرح آتی ہے اور نہ انگریزی بوری طرح آتی ہے، تو انگریزی الفاظ بولے کا انتا خیال ہے، کیکن اسلامی اصطلاحات سے انتا بعد اتنی دوری ہے کہ ان کا مطلب بھی اس کی سمجھ بی نیس آتا ، حالانکہ ان کو بھی کے کے کا مطلب بھی اس کی سمجھ بی نیس آتا ، حالانکہ ان کو بھی کے کے گارکرنی جائے۔

# آج "معارف القرآن" مجه مين بيس تي

میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شغیج صاحب پیکٹیئی نے قرآن کریم کی تغییر'' معارف القرآن' کھی ہے، انہوں نے کبھی ہی اس مقعمہ سے تھی کہ ایک عام آدمی کو آسان انداز بیس قرآن کریم کی تغییر سمجھ بیس آئی۔ اگراس سے بھی کوئی آسان تغییر کھھ ہیں کہ بمیں تو ''معارف القرآن' 'سمجھ بیس نہیں آئی۔ اگراس سے بھی کوئی آسان تغییر کھھ ہی تو کہیں کے کہ وہ بھی ہماری سمجھ بین آئی، وجہ اس کی بیہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے اور ان الفاظ سے اپنے آپ کو مالوس کرنے کی فکر ہی اس کی بیہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو حاصل کہیا ہے عام آدمی جس نے باقاعد علم وین حاصل نہیں کیا تھا، مہیں ہے۔ ورنہ آج سے بہاس سال پہلے ایک عام آدمی جس نے باقاعد علم وین حاصل نہیں کیا تھا، اس کے خطوط میں ایسے بہت سے الفاظ نظر آئیں گے کہ آج کل کا کر بجو بہت اور ایم اے بھی اس خط کو شہیں ہے جات سے الفاظ سے نہیں ہے کہ انوں کیا گر ہی جات سے الفاظ سے نہیں ہے کہ انوں کیا کریں۔

# حصیکنے کے آ داب

بہرحال! بدلفظ "قشمیت" ہے۔ اس لفظ کو "س سے "قسمیت" پڑھتا بھی درست ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ جب کی قطعی کے معنی ہیں کہ جب کی قطعی کو چھینک آئے اور جو محض یاس جیٹا سن رہا ہے اس کو "اَلْدَ حَدُكَ اللّٰهُ" کہنا جائے ، اور جو محض یاس جیٹا سن رہا ہے اس کو "اَلْدَ حَدُكَ اللّٰهُ" کہنا جائے ، اور جو محض یاس جیٹا سن رہا ہے اس کو "اَلْدَ حَدُكَ اللّٰهُ" کہنا جائے ، بیر بی ہے اور جو اللّٰه "کہنا اللّٰه تعالیٰ می پررہم کرے ، یہ "اُلْدَ حَدُكَ اللّٰه "کے الفاظ کہنا "د تصمیت" ہے۔ یہ عربی ہے اور

اس کے معنی میر ہیں کہ کی کواس بات کی دعا دینا کہ وہ مجے راستے پر رہے۔

# جمائی مستی کی علامت ہے

حضوراقدس مَنْ اللهُ كَيْ تَعليم مد ہے كہ تَحقيكَة والا"الْتَحَمُدُ لِلَّهِ" كے اوراس كے ذريعة الله تبارك و تعالى كا شكرادا كرے۔ ويسے تو ہر تعل اللہ تعالى كے شكر كا متقاضى ہے، كيكن حديث بيس نبي كريم مَنَّا لَيْنَمُ نے ارشاد فرمایا:

((اَکتُنَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْعُطَاسُ مِنَ الرَّحُمْنِ))(۱)

یعنی جمائی شیطانی اثرات کی حال ہوتی ہاور چھینک اللہ تعالی کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔
وجداس کی ہے ہے کہ جمائی "ستی کے وقت آتی ہاوراس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کوستی آرہی ہے، اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کوستی آرہی ہے، اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کوستی اور حصی طرز عمل ہے، نیک کاموں سے اور حصی طرز عمل ہے باز رکھتی ہے، اگر انسان اس ستی برعمل کرتا چلا جائے تو بالا آخر وہ ہر طرح کی اور حصی طرز عمل ہے کہ اس ستی کو دور کر و، کا بلی کو دور کر و اور کی اور در کر و اور کی اور در کر و اور جس خیر رہے کہ اس ستی کو دور کر و ای اللی کو دور کر و اور جس خیر کے کام میں ستی آر ہی ہے، اس ستی کا مقابلہ کر کے وہ خیر کا کام کر گزرو۔

### حضورا قدس الفيظم كاعاجزى اورسستى سے بناہ مانكنا

ای کئے حضور اقدس مُلِیُّمُ نے میدعا فرمائی ہے: ((اَللَّهُمُّ اِنْیُ اَعُوُدُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكُسُلِ))(٢) "اے اللہ! مِن عاجزی اورسسی سے آپ کی پناہ ما تکما ہوں"

<sup>(</sup>۱) ((اَلتَّنَاوُّ مِنَ الشَّيْطَانِ)) کے لئے وکھے: صحیح البخاری، کتاب بد الخلق، باب صفة ابلیس و جنوده، رقم: ۲۰٤۱، صحیح مسلم، کتاب الزهد والرقالق، باب تشمیت العاطس و کراهه التثاوّب، رقم: ۲۰۲۰، صحیح مسلم، کتاب الادب عن رسول الله، باب ماجا، ان الله یحب التثاوّب، رقم: ۲۲۷۰، مسند الحمد، رقم: ۲۲۷۸، ((وَالْعُطَاسُ مِنَ الرُّحُننِ)) کے القاطِّسُ لِی الرَّحَننِ)) کے القاطِّسُ لِی سے۔

<sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب الجهاد والسير، باب ما يتعوذ من الجبن، رقم: ٢٦١١، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من العجز والكسل وغيره، رقم:٤٨٧٨، سنن النسائي، كتاب الاستعاذه، باب الاستعاذة من البخل، رقم: ٥٣٥٣، سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة، رقم: ١٣١٧، مسند أحمد، رقم: ١١٦٧

اس کے کہ یہ ستی بہت خراب چیز ہے،اس ہے بچنا چاہئے،اوراگر کسی کوستی ہوتی ہوتو اس کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں کہ اس ستی کا مقابلہ کرے،مثلا سستی کی وجہ سے دل چاہ رہاہے کہ گھر میں پڑار ہوں اور کام پر نہ جاؤں، تو اس کا علاج سے ہے کہ زیر دئی کر کے کھڑا ہو جائے اور اس ستی کا مقابلہ کرے۔اور'' جمائی'' اس ستی کی ایک علامت ہے،اس لئے حضور اقدس ٹائیڈ کی نے فر مایا کہ'' جمائی'' شیطانی اثر ات کی حامل ہے۔

# چھینک اللہ تعالی کی طرف سے ہے

اور چینک کے بارے میں حضوراقد س خاتفا نے فرمایا کہ یہ چینک ''رحمٰن' کی طرف ہے ہے،
لین اللہ جل شاند کی رحمت کا ایک عنوان ہے۔ ایک چینک وہ ہوتی ہے جونزلہ اور زکام کی وجہ ہے آئی
شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل آتی چلی جاتی ہے، یہ تو بیاری ہے، لیکن اگر ایک آوی صحت مند ہے اور
نزلہ زکام کی کوئی بیاری نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو چینک آربی ہے تو اس کے بارے میں
حضوراقد س نافیل نے فرمایا کہ یہ رحمٰن کی طرف سے رحمت کی علامت ہے۔ چنانچہ اطہاء نے لکھا ہے کہ
بعض اوقات انسان کے جسم پر کسی بیاری کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے تو چینک اس حملے کوروک و بی ہے،
اس طرح یہ چینک اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کا ایک عنوان ہے بیاتو ظاہری رحمت ہے، ورنداس
کے اندر جو باطنی رحمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالی بی جانے ہیں۔ چونکہ چینک اللہ تعالی کی رحمت کے
عنوانات میں سے ایک عنوان ہے، اس لئے حضوراقد س خاتا ہے فرمایا کہ جب کسی کو چینک آتے
توانات میں سے ایک عنوان ہے، اس لئے حضوراقد س خاتا ہے فرمایا کہ جب کسی کو چینک آتے

#### الثدتعالى كومت بحولو

ان احکام کے ذریعہ قدم قدم پریہ کھایا جارہا ہے کہ اللہ تعالی کومت بھولو، اور اللہ تعالی کی طرف ہرموقع پریہ ہو گئی ہو ہے کہ اس وقت پرپڑھلو، اس وقت ہے پڑھلو، اس لئے کہا جارہا ہے تا کہ ہماری زندگی کا ہم لھے اللہ تعالی کے ذکر ہے معمور ہوجائے اور ہم تغیر کے وقت اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑجائے۔ ساری عبادتوں، سارے ذہر، سارے بجاہدوں، ساری ریاضتوں اور سارے تھوف اور سلوک کا حاصل ہوجائے۔ اس رجوع الی اللہ کی عادت ڈالنے عادت پڑجائے اور جس سے اللہ تعالی کا تعلق حاصل ہوجائے۔ اس رجوع الی اللہ کی عادت ڈالنے کے لئے حضور اقدس خاری ہے تنقین فرمائے ہیں۔ مثلا یہ کہ چھینک آئے تو فورا کہو میں اللہ کی عادت ڈالنے در الحمد اللہ اللہ کی عادت ڈالنے میں۔ مثلا یہ کہ چھینک آئے تو فورا کہو میں اللہ کی اللہ کی عادت کو الحمد اللہ اللہ کی اللہ کو با کہ درا کہو میں اللہ کی اللہ کی عادت کو اللہ در الحمد اللہ کا تعلق مار کے جس مثلا یہ کہ چھینک آئے تو فورا کہو میں اللہ کی درا کہو درا کو درا کہو درا کو درا کہو درا کو درا کہو درا کو درا کہو درا کہو درا کہو درا کو درا کو درا کو درا کو درا کو درا کہو درا کو درا کو

### بیسنت مردہ ہوتی جارہی ہے

ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہے بات مسلمانوں کے شعائر میں داخل تھی اس کو سکھانے اور ہتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ،اور اس وقت اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے گی تو وہ آل تھ مُدُلِلَّهِ "نہیں کے گا، بھین ہے تربیت اسی کی جاتی تھی کہ اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب یہ چیز شتی جارہی ہے تو اس کے ساتھ سیسنت بھی مردہ ہوتی جارہی ہے،اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے،اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے،اس لئے جب چھینک آئے تو فورا کہو"آلے مُدُلِلَّهِ"

# چھینکنے والے کا جواب دینا واجب ہے

گردوسرا مرحلہ یہ کہ جو محض تحییجے والے کے پاس بیٹا ہواوراس نے بیسنا کہ جی جو الے نے "آلک مُدُلِلْهِ" کہا تو اس سننے والے پرشرعا واجب ہے کہ جواب میں "یُر حَدُكَ اللّهُ" كے، اس كا مام الشمیدی " ہے۔ اور یہ جواب ویتا صرف سنت یا مستخب نہیں بلکہ واجب ہے لہذا اگر كوئى محض "یُر حَدُكَ اللّهُ" كے وریعہ جواب میں وے گاتو اس كوترک واجب كا گناہ ہوگا۔ البتہ بیاس وقت واجب ہے کہ جو جواب نہیں وقت واجب ہے کہ جو جواب نہیں کہاتو ہم اور اگر جو جوالے نے "آلحد مُدُلِلْهِ " كہا ہو، اور اگر جو جو جوالے نے "آلحد مُدُلِلْهِ " كہا ہو، اور اگر جو جوالے نے "آلحد مُدُلِلْهِ " كہا واجب والے بر "یُر حَدُدُلِلْهِ " كہا واجب ویں۔

البنة الله تعالى نے اس میں اتنی آسانی فرما دی ہے کہ اس کو واجب علی الکفاری آردیا ہے، لیعن واجب علی الکفاری آردیا ہے، لیعن واجب علی العین نہیں ہے کہ ہر سننے والے پر جواب دینا ضروری ہو، بلکہ اگر سننے والے دس افراد ہیں اور ان میں سے ایک نے آئے تھ الله میک الله میں سے واجب اوا ہو گیا۔ لیکن ساری مجلس میں کسی ایک فرد نے بھی آئے تھ الله میں کہا تو تمام افراد نزک واجب کی وجہ سے گناہ گارہوں ہے۔

#### فرض عين اور فرض كفايه كامطلب

سیسب اصطلاحات بھی جانے کی جیں اور سیمنی چاہئیں۔ دیکھنے! ایک ہے''فرض عین''اس کا مطلب سے ہے کہ وہ کام ہرائیک آ دی پر فرض ہے، جسے نماز ہر ہر آ دی پر علیحدہ فرض ہے، ایک کی مطلب سے ہورے کی نماز ادانہیں ہوتی، اس کو''فرض عین'' کہا جاتا ہے۔ دوسر ہے کہ نماز ادانہیں ہوتی، اس کو''فرض عین'' کہا جاتا ہے۔ دوسر اے''فرض کفائی' اس کا مطلب سے ہے کہ اگر بہت سے افراد میں سے ایک دوافراد نے بھی وہ کام کرلیا تو سب کی طرف سے وہ فرایش ہے ایک دوافراد نے بھی وہ کام کرلیا تو سب کی طرف سے وہ فرایش اوا ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ ''فرض کفائی' ہے، اگر چندافراد بھی نماز جنازہ ادا کرلیں گے تو

سب کی طرف سے فرض ادا ہوجائے گا الیکن اگر کوئی ہمی نہیں پڑھے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔

مثلاً رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ''سنت موکدہ علی الکفایہ' ہے۔ یعنی اگر محلے
مثلاً رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تو تمام اہل محلہ کی طرف سے وہ سنت ادا
میں سے کوئی ایک فض بھی مسجد میں جا کراعتکاف میں نہیٹا تو سارے محلے والے ترک سنت موکدہ کے
ہوجائے گی الیکن اگر ایک فخض بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارے محلے والے ترک سنت موکدہ کے
گناہ گار ہوں گے۔ ای طرح جھیکئے والے کا جواب ویتا ''واجب علی الکفاہ'' ہے، لیمن اگر مجلس میں
ایک فخض نے بھی جواب ویدیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا، لیکن اگر کس نے بھی جواب نہ دیا
تو سب کے سب ترک واجب کے گناہ گار ہوں گے۔

### بیمسلمان کاایک حق ہے

ہم لوگ ذرا جائزہ لیں کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس واجب سے کتنی غفلت برتے ہیں۔
اول تو جینے والا "آنحدُدُلِلْهِ بنیں کہنا، اور اگر وہ "آنحدُدُلِلْهِ" کے تو سننے والے "پُوْحَدُكَ اللّهُ" کے ذریعہ جواب دینے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا اہتمام کرنا جائے۔حضور اقدس فائڈڈ اس حدیث کے ذریعہ بید بتارہ ہیں کہ وقت میت "کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرتی ہے اور اس کے ذیعے واجب ہے۔

# كتنى مرتبه جواب دينا جاہئے

### حضور مَاليَّيْنَ كاطرزعمل

حديث شريف من آتا ہے كه ايك مجلس مين حضور اقدس خافظ تشريف فرمات ، ايك محالي كو

((رَجُلَّ مَزُكُومٌ))(١)

لیتن 'ان صاحب کوز کام ہے اور اس مرتبہ آپ مُلَّاقُلُم نے جواب نہیں دیا''۔ اس حدیث کے ذرایحہ آپ مُلَّاقُلُم نے بیر مسئلہ بتا دیا کہ تیسری مرتبہ کے بعد جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ویکھئے! شربیت نے ہماری اور آپ کی مجوات کے لئے کن کن باریکیوں کی رعایت فرمائی ہے تا کہ بینہ ہوکہ آ دمی بس اس کام میں لگار ہے اور دوسرے ضروری کام چھوڑ بیٹھے۔

### بہ جواب دینا کب واجب ہے؟

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ "بڑ خمُكَ اللّٰهُ" كے ذريعہ جواب دينائى وقت واجب ہے جب جيئے والا "آلْحَمُدُ لِلّٰهِ" كے، اگر جيئے والے نے "آلْحَمُدُ لِلّٰهِ "بيس كها تو اس كا جواب دينا واجب بيس اليكن جواب دينا اجها ہے، تاكر جيئے والے كو عبيه وجائے كہ ججے "آلْحَمُدُ لِلّٰهِ "كہنا جا ہے تھا۔

### حضورا قدس كالثائم كاجواب نهديتا

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب الزهد والرقائق، باب تشمیت العاطس و کراهة التثاؤب، رقم: ۲۹۳۰، مسنن الترمذی، کتاب الأدب عن رصول الله، باب ما جا، کم یشمت العاطس، رقم:۲۹۲۷، سنن أبی داؤد، کتاب الادب، باب کم مرة یشمت العاطس، رقم: ۴۳۸۰، مسند أحمد، رقم:۱۹۹۰،

کہا، تم فے "اَلْحَمُدُلِلَّهِ "بیس کہا، اس لئے میں تے جواب میں "یَرْحَمُكَ اللَّهُ" نبیس کہا۔ اس حدیث الله علی معلوم ہوا کہ "یَرْحَمُكَ اللَّهُ" كے وربعہ جواب ویا اس وقت واجب ہے جب جھیكنے والا "اَلْحَمُدُلِلَّهِ" كے۔ (۱)

# خصينكنے والانجمی دعا دے

چرتیسری بات بہ ہے کہ جب "آلحمدُلِلهِ" کے جواب میں سننے والے نے "یُرْحَمُكَ اللهُ" کہا تو اب میں سننے والے نے "یُرْحَمُكَ اللهُ" کہا تو اب مین فالے کو جائے کہ وہ "یَهُدِیْکُمُ اللّٰهُ" کے۔

اس کے کہ جب سنے والے نے بید عادی کہ اللہ تعالی تم پر رحم کرے تو اب جواب میں چھنگنے والا اس کو بید عا دے کہ اللہ تعالی تہمیں ہوایت عطافر مائے اور تمہارے مب کام ٹھیک کر دے۔ ان احکام کے ذرایعہ چھوٹی چھوٹی ہاتوں پر ایک دوسرے کو دعا دینے کی عادت ڈالی جارہی ہے، کیونکہ جب ایک مؤسن دوسرے مومن کے لئے دعا کرتا ہے تو اس دعا کی تبولیت کی بہت امید ہوتی ہے، اس لئے فر مایا میا کہ دوسروں کے لئے دعا کیا کرو۔ (۲)

### ایک چھینک پرتنین مرتبہ ذکر

و کیھئے! چینک ایک مرتبہ آئی، لیکن اس میں تین مرتبہ اللہ کا ذکر ہوگیا، تین مرتبہ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہوگیا اور تین دعا ئیں ہوگئیں۔ اور دومسلمانوں کے درمیان آپس میں دعاؤں کا تبادلہ ہوا، اور اس تباد لے تیجے میں ایک دوسرے سے جمدردی اور خیرخوائی کرنے کا تواب بھی ملا اور اللہ تعالی کے ساتھ تعنق بھی قائم ہوگیا۔ بید دونسخہ کیمیا ہے جو حضور اقدس منافی ترکی ہیان کر کے تشریف لے تعالی کے ساتھ تعنق بھی قائم ہوگیا۔ بید دونسخہ کیمیا ہے جو حضور اقدس منافی ترقی ہیان کر کے تشریف لے گئے۔ بہر حال! ''تشمیع تا کہ کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرحق ہے اور واجب ہے۔

- (۱) صحيح البخارى، كتاب الأدب، باب الحمد للعاطس، رقم: ٥٧٥٣، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، رقم: ٥٣٠٧، سنن الترمذى، كتاب الادب عن رسول الله، باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس، رقم: ٢٦٦٦، سنن أبي داؤد، كتاب الادب، باب فيمن يعطس ولايحمد الله، رقم: ٤٣٨٢، سنن ابن ماجه، كتاب الإدب، باب تشميت العاطس، رقم: ٣٧٠٣، مسند أحمد، رقم: ٧٩٩٦
- (۲) صحيح البخارى، كتاب الادب، باب اذا عطس كيف يشمت، رقم: ٥٧٥٦، سنن الترمذى، كتاب الادب عن رسول الله، باب ماجاء كيف تشميت العاطس، رقم: ٢٦٦٣: سنن أبى داؤد، كتاب الادب، كتاب الادب، كتاب الادب، كتاب الادب، اب ماجاء في تشميت العاطس، رقم: ٤٣٧٧، سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب تشميت العاطس، رقم: ٣٠٥، مسئل أحمد، رقم: ٩٣٥، سنن الدارمي، كتاب الاستئذان، باب اذاعطس الرجل مايقول، رقم: ٢٥٤٤

# كمزوراورمظلوم كي مددكرنا

ايك مسلمان كا دوسر عسلمان بريانجوال حق سيبيان فرمايا:

((نَصُرُ الضَّعِيُفِ)) وه كروركي دوكريا"

ای کے ساتھ جھٹاحی بدیمان فرمایا:

((عَوُنُ الْمَظُلُومِ))

" مظلوم کی مرد کرتا"

"جوفض می فلم کا شکار ہے، اس سے فلم دور کرنے کے لئے اس کی مدد کرتا ہمی ایک

موس کادوس موس پرتی ہے"

اور بیانسان کے اندر جتنی استطاعت ہو، اس استطاعت کی حد تک دوسرے مسلمان کی مدد کرتا واجب ہے، اگر ایک مومن قدرت کے باوجود دوسرے مومن کوظلم سے نہ بچائے یا اس کی مدد نہ کرے تو وہ گنا**ہ گار ہوگا۔** 

# مظلوم کی مددواجب ہے

ایک مدیث ش حضوراقدس ملطف نے ارشادفر مایا:

((المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ)(١)

وواكد مسلمان دوسر مسلمان كا بمائى ب، ندوه خوداس برظلم كرتاب اورنداس كو

بيارومدكار ورتاب

لین اگر کوئی مخص کسی مسلمان پرظلم کرر ہاہاورتم اس کوروک سکتے ہو، تو ایسے موقع پراس کو بے یار و مدد گار چھوڑ نا جائز نہیں ، بلکہ اس کی مدد کرنا واجب ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب المظالم والغصب، باب لايظلم المسلم ولايسلمه، وقم: ٢٢٦٢، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، وقم: ٢٦٧٦، سنن الترمذى، كتاب الحدود عن رسول الله ، باب ماجاء في الستر على المسلم، وقم: ٢٣٤٦، سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب المؤاخات قرقم: ٤٢٤٨، مسند أحمد، رقم: ٢٠١٥

#### ورندالله تعالى كاعذاب آجائے كا

بلکہ ایک حدیث میں حضور اقدس مُلَّالِمُ نے بیری شخت وعید بیان فرمانی کہ اگر پکھ لوگ ہے د کھے
رہے ہوں کہ کوئی فخص کی مسلمان پر ظلم کر رہا ہے، جا ہے وہ ظلم جانی ہو یا مالی ہو، اور ان کواس ظالم کا
ہاتھ پکڑنے کی اور اس فخص کوظلم سے بچانے کی قدرت ہو، پھر بھی وہ اس ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں، اور اس
کوظلم سے نہ بچائیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں پر اپنا عذا ب ٹازل فرما دے۔

# عذاب كى مختلف شكليس

پھر بیضروری نہیں کہ وہ عذاب ای متم کا ہو جیسے پہلی امتوں پر عذاب آئے، مثلا آسان سے
انگارے برسی، یا طوفان آجائے، یا ہوائے جھڑ چل پڑیں، بلکداللہ تعالی کے عذاب کی شکلیں مختلف
ہوتی ہیں، اللہ تعالی جمیں اپنے عذاب اور عماب ہے محفوظ رکھے۔ آجین، ہم دن رات جو دیکے رہے
ہیں کہ ڈاکے پڑرہے ہیں، چوریاں ہور تی ہیں، بدائنی اور بے چینی کا دور دورہ ہے، کی مختص کی جان،
سی کا مال، کسی کی عزت اور آپرو محفوظ نہیں، ہر خفس بے چینی اور بے اطمینانی کا شکار ہے، بیسب اللہ
تعالی کے عذاب کے عنوانات ہیں، بیسب عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب بیتو دور آسمیا ہے کہ اپنی
آسموں سے ایک انسان پرظلم ہوتے ہوئے دیکے رہے ہیں، اور اس کوظلم سے بچانے کی قدرت بھی

# احساس مروت کوچل دیتے ہیں آلات

فاص طور پر جب سے ہمارے مہال مغرفی تہذیب کا سلاب الد آیا ہے اور لوگوں کے پاس دولت آگئی ہے تو اس دولت نے لوگوں کو اس طرح اعد حاکر دیا ہے مروت، انسانیت، شرافت سب کچل کروہ گیا ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا:

> ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو مجل دیتے ہیں آلات لہذاان جدید آلات نے مروت کے احساس کمل دیا ہے۔

### ایک عبرتناک داقعه

ایک مرتبہ میں نے خودا پی آ تکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت شاعدار کارمڑک پر گزری،جس میں

کوئی صاحب بہادر بیٹے تھے، اور اس کارنے ایک راہ گیر کوئکر ماری، وہ سڑک پر گرا اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا، گر ان صاحب بہادر کو بہتو فیق نہیں ہوئی کہ کارروک کر دیکھ لے کہ گئی چوٹ آئی، مرف انتا ہوا کہ اس نے کھڑی ہے جما تک کر دیکھا کہ ایک مخض زمین پر گرا ہواہے، بس بید کھے کر وہ روانہ ہوگیا۔ وجہ بیہ ہے کہ اس دولت نے اور اس مغربی تہذیب نے جسمیں اس درجہ پر پہنچا دیا کہ کسی آدی کی جان تھی اور پھر سے ذیا وہ بے وقعت ہوکررہ گئی ہے، آج کا انسان انسان نہیں رہا۔

### مسلمان کی مدد کرنے کی فضیلت

واقعہ یہ ہے کہ انسان اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ محمد مظافیٰ کی سنت پر عمل نہ کرے، آپ کی سنت یہ ہے کہ آ دمی ضعیف کی عدد کرے اور مظلوم کے ساتھ تعاون کرے۔ حضور اقدس مظافیٰ نے اس کی بڑی فعنسیات بھی ارشاد فر مائی ہے:

((وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبُدِ مَا كَانَ الْعَبُدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ))(۱) لينى جب تك مسلمان كسى معالم عن التي بعالى كى مدوكرتا رہتا ہے تو الله تعالى بھى اس كى مدد كرتار ہتا ہے اوراس كے كام بناتار ہتا ہے۔

# زمین والول پررحم كروآ سان والاتم پررحم كرے گا

ایک حدیث میں حضورا قدس منگاؤالم نے بڑا اچھا ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کے بارے میں محدثین کے یہاں بیر طریقہ چلا آ رہاہے کہ جب بھی کوئی طالب علم کسی محدث کے پاس حدیث پڑھنے جاتا ہے تو استاذاس طالب علم کوسب سے پہلے بیرحدیث سناتے ہیں ، وہ حدیث بیرہ کے حضورا قدس کا اُنڈا نے ارشاد فرمایا:

((اَلرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحَمِٰنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمُ مَنْ فِي السَّمَآمِ))(٢)

- (١) صحيح مسلم، كتاب الذكرو الدعاد والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم: ٤٨٦٧، سنن الترمذي، كتاب الحدود عن رسول الله، باب ما جاء في الستر على المسلم، رقم: ١٣٤٥، سننايي داؤد، كتاب الادب، باب في المعونة للمسلم، رقم: ١٩٥٥، مئن ابن ماجه، المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم: ٢٢١، مسند أحمد، رقم: ٧١١٨
- (۲) سئن الترمذي، كتاب البروالصلة عن رسول الله، باب ما جاء في رحمة الناس، رقم:١٨٤٧،
   سئن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في الرحمة، رقم: ٢٩٠٠

'' رحم کرنے والوں پر'' رحمٰن'' رحم کرتا ہے تم زبین والوں پر رحم کروآ سان والاتم پر رحم کرےگا'' اور جوآ دمی زبین والوں پر رحم کرنا نہیں جانتا، اس کوآ سان والے ہے بھی رحمت کی تو قع مشکل ہے۔ بہر حال! منعیف کی مدوکرنا اور مظلوم کی اعانت کرنا اسلامی تعلیمات کا اہم شعار ہے۔

# فتم کھانے والے کی مدد کرنا

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پرحقوق ہیں، ان میں سے ساتواں حق جو حدیث میں بیان فرمایا: وہ ہے:

((إبْرَارُ الْمُقَسِمِ))

اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی شم کھالی ہے اور اب وہ اس شم کو پورا کرنے پر قاور نہیں ہے، تو ایسے مسلمان کے حقوق میں واخل مہیں ہے، تو ایسے مسلمان کی مدد کرنا تا کہ وہ اپنی شم پوری کرنے ، یہ بھی مسلمان کے حقوق میں واخل ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان با تول پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔

وَاخِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# سلام کرنے کے آ داب ہ

بعداز خطبه مستوند!

أمَّا يَعُدُا

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطِينِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ: ((عِيَادِةِ الْمَرِيُضِ وَ اتِبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ وَعَوْنِ الْمَظُلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ))(١)

سات باتون كاحكم

" دعفرت براء بن عازب تلاف فرماتے ہیں کہ حضور اقدس تلاف نے ہمیں سات باتوں کا تھم دیا(۱) مریض کی حیادت کرنا(۲) جنازوں کے بیچیے چلنا (۳) جینے نے والے آلمت مُدَالله کہنے کے جواب میں برجمک اللہ کہنا (۳) کمزور آ دی کی عدد کرنا والے آلمت مُدَالله کی اللہ کہنا (۳) مظلوم کی الماد کرنا (۲) سلام کورواج دینا (۷) تتم کھانے والے کی تشم کو پورا کرنے میں تعاون کرنا (۲) سلام کورواج دینا (۷) تشم کھانے والے کی تشم کو پورا کرنے میں تعاون کرنا (۲) سلام کورواج دینا (۷) تین کھانے والے کی تشم کو پورا

ان سات میں سے الحمد اللہ پارٹی چیزوں کا بیان ہو چکا مجھٹی چیز ہے سلام کوروائ ویتا اور آئیں میں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کرتا۔ سلام کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایسا مقرر قرمایا ہے جوساری دوسری قوموں سے بالکل ممتاز ہے ہرقوم کا بیدستور ہے کہ جب وہ آئیں میں ملاقات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لفظ ضرور استعال کرتے ہیں۔ کوئی 'مہیاؤ' کہتا ہے۔ کوئی ''مسکار'' کہتا ہے۔ کوئی ''مسکار'' کہتا ہے۔ کوئی ''مسکار'' کہتا ہے۔ کوئی اللہ عالی کہ ہرقوم والے کوئی نہ کوئی لفظ استعال کرتے ہیں۔ کوئی اللہ علی اللہ اور اللہ کے رسول فاللہ ا

<sup>🖈</sup> اصلاحی خطبات (۱۸۲/۲) تمبر ۱۹۹۱ و جامع معجد بیت اکسکرم ، کراچی

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الاستثلان، باب افشاء السلام، رقم، ٢٦٧٥ ، مسند أحمد، رقم: ١٧٧٧٣

ہمارے لئے جولفظ تجویز فرمایا ہے وہ تمام الفاظ سے تمایاں اور ممتاز ہے، وہ ہے ' السلام علیکم ورحمة الله ویر کانتہ'

### سلام کرنے کا فائدہ

دیکھے اگر آپ نے کسی سے طاقات کے وقت 'میلؤ' کہدویا تو آپ کے اس لفظ سے اس کو کیا فائدہ ہوتا؟ دنیا کا کوئی فائدہ ہوا؟ یا آخرت کا کوئی فائدہ ہوا؟ فاہر ہے کہ کوئی فائدہ ہوا۔ لیکن اگر آپ نے طاقات کے وقت بیالفاظ کے: 'السلام علیم درحمۃ اللہ و ہرکاتہ' ۔ جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ' تم پرسلامتی ہوا دراللہ کی رحمتیں اور پر کئیں ہول' تو ان الفاظ سے بیافائدہ ہوا کہ آپ نے ملاقات کرنے والے کوئین دعا کی رحمتیں اور پر کئیں ہول' تو ان الفاظ سے بیافائدہ ہوا کہ آپ نے ملاقات کرنے والے کوئین دعا کی دیدیں اور اگر آپ نے کہی کو 'گر مارنگ' کہالیتی صح بخیر تو اگر اس کو دعا کے معنی پر بھی محمول کر کیس تو اس صورت ہیں آپ نے جو اس کو دعا دی' وہ صرف صح اور شام کی حد تک محد و د ہے کہ تمہماری صح احتی ہو جائے ، لیکن اسلام نے ہمیں جو کلم سکھایا' وہ ایسا جامع کلمہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی کسی طلع مسلمان کا سلام اور دعا ہمار ہے تی ہیں اللہ کی بارگاہ ہیں تبول ہو جائے تو انشاء اللہ ساری گندگی ہم سے دور ہو جائے گئ اور دنیا و آخرت کی فلاح حاصل ہو جائے گی۔ یہ میت آپ کو دنیا کی دوسری قوموں ہیں نہیں طے گی۔

### سلام الندكاعطيدي

صدی شریف بیس آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا قرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا قرمایا تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا کو جا وَ اور فرشتوں کی جو جها عت بیٹھی ہے اس کوسلام کرو۔اور وہ فرشتوں کے جو جواب دیں اس کوسنٹا اس کے کہ وہ تمہارا اور تمہاری اولا و کا سلام ہوگا۔ چنا نچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جاکر سلام کیا ''السلام علیم'' تو فرشتوں نے جواب جس کہا :''وعلیم السلام ورحمۃ اللہ'' چنا نچہ فرشتوں نے لفظ ''رحمۃ اللہ'' بڑھا کر جواب دیا۔(۱)

بیلات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملرح عطافر مائی۔اگر ذراغور کریں تو بیاتی بڑی لہت ہے کہ اسکا حدوصاب ہی نہیں۔اب اس سے زیادہ ہاری بذھیبی کیا ہوگی کہ اس اعلی ترین کلے کوچھوڑ کرہم اپنے

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، رقم: ٥٧٥٩، صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلها، باب يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطير، رقم: ٥٠٧٥، مسندأ حمد، رقم: ٧٨٢٤

بچوں کو دس کر ارتک " دو محد الونک " سکھائيں۔ اور دوسري قوموں کي نقالي کريں۔ اس سے زيادہ تاقدري اور ناشکري اور محروي اور کيا ہوگی۔

### سلام کرنے کا اجروثواب

افضل طریقہ ہے ہے کہ ملاقات کے دفت پورا سلام کیا جائے۔ یعن السلام علیم و رحمۃ اللہ دیکاۃ 'مرف' السلام علیم' کہہ دیا تب بھی سلام ہو جائے گا۔ لیکن تین جلے بولنے ش زیادہ اجروٹو اب ہے۔ حدیث شریف ش ہے کہ ایک مرجہ حضورا قدی کا فیل میں تشریف فر انتخا ایک صحافی تشریف لائے اور کہا: ' السلام علیم' آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا' اور فر مایا: ' دی' اس کے بعد دوسرے صحافی آئے اور آئے کر سلام کیا۔ ' السلام علیم ورحمۃ اللہ' آپ نے ان سلام کا جواب دیا' اور فر مایا دیرکاۃ' آپ فر مایا' دیں' اس کے بعد تغیرے صحافی آئے اور آئے کر سلام کیا۔ ' السلام کیا ہوب دیا' اور فر مایا' دیمکا تھیں' اس کے بعد تغیرے صحافی آئے اور آئے کر سلام کیا' ' السلام علیم ورحمۃ اللہ دیرکاۃ' آپ نے ان کو صلام کا جوب دیا' اور فر مایا' دیمکا آئے اور آئے کر سلام کیا' ' السلام علیم ورحمۃ اللہ دیرکاۃ' آپ نے ان کو صلام کا جوب دیا' اور فر مایا' دیمکا ' (۱)

آپ کا مطلب بیتھا کہ' السلام علیم ورحمۃ اللہ'' کہنے میں بیس نیکیوں کا تواب ماتا ہے اور'' السلام علیم'' علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ'' کہنے میں تمیں نیکیوں کا تو اب ماتا ہے۔ اگر چہملام کی سنت صرف'' السلام علیم'' کہنے سے ادا ہوجاتی ہے۔ ویکھئے: ان الفاظ میں دعا بھی ہے' اوراجروثو اب الگ ہے۔

اور جب سلام کیا جائے تو صاف الفاظ ہے سلام کرنا جاہے، الفاظ بگاڑ کرمنے کر کے سلام نہیں کرنا جاہئے، بعض لوگ اس طرح سلام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری طرح سجھ میں نہیں آتا کیا الفاظ کے ؟اس لئے پوری طرح واضح کر کے'' السلام علیک'' کہنا جاہے۔

# سلام کے وقت ریزنیت کر لیں

ایک بات میں اور فور کیجئے کے حضور اقدی منافظ نے جمیں جو کلہ تلقین فر مایا وہ ہے "السلام علیم" جوجع کا صیغہ ہے۔ "السلام علیک" نہیں فر مایا۔ اس لئے کہ "السلام علیک" کے معنی ہیں " تجھ پر سلامتی ہو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنی موٹ اور السلام علیم کے معنی ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنی مختلو ہیں "تو" کے ہجائے" تم" یا" آپ" کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں اس کے ذریعہ مخاطب کی تعظیم مقصود ہوتی ہے ای طرح" السلام علیم" میں جمع کا لفظ مخاطب کی تعظیم مقصود ہوتی ہے ای طرح" السلام علیم" میں جمع کا لفظ مخاطب کی تعظیم سے لئے لایا گیا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد، كتاب الادب، باب كيف السلام، رقم:٤٥٢١، سنن الدارمي، كتاب الاستثذان، باب في فضل التسليم ورده، رقم: ٢٥٢٦

لیکن بعض علاء نے اس کی وجہ یہ بیان قر مائی ہے کہ اس لفظ سے ایک تو مخاطب کی تعظیم مقصود
ہے۔ دوسرے یہ کہ جب تم کسی کوسلام کروتو سلام کرتے وقت یہ نیت کرو کہ تین افراد پرسلام کرتا ہوں۔ جواس کے ساتھ ہروقت رہتے ہیں۔ جن کو دسکراما کا نبین "کہا گیا ہے ایک فرشته انسان کی بھی نیت کرلؤ تکیاں لکھتا ہے اس لئے سلام کرتے وقت ان کی بھی نیت کرلؤ تا کہ تمہاراسلام تین افراد کو ہوجائے۔ اوراب انشاء اللہ تین افراد کوسلام کرنے کا تواب بل جائے گا اور جب تم فرشتوں کوسلام کرو گے تو وہ تمہارے سلام کا ضرور جواب بھی دیں گے۔ اور اس طرح ان فرشتوں کی دعا میں جہیں حاصل ہوجا ہیں گی جواللہ تعالی کی معصوم بھلوتی ہیں۔

## نماز میں سلام پھیرتے وفت کی نبیت

ای وجہ ہے ہزرگوں نے فر مایا کہ نماذ کے اعدر جب آدی سلام پھیرے تو واہنی طرف سلام پھرے وقت ہے۔ ان سب پر سلامتی بھیرے وقت ہے نیت کر لے کہ میرے وائیں جانب جینے مسلمان اور جینے فرشتے ہیں۔ ان سب پر سلامتی بھیج رہا ہوں۔ اور جب یا کی جانب سلام پھیرے تو اس وقت بیزیت کر لے کہ میرے با کی جانب جینے مسلمان اور جینے فرشتے ہیں۔ ان سب پر سلامتی بھیج رہا ہوں۔ اور پھر ہے کہ نہیں ہے کہ تم فرشتوں کوسلام کروًا ور وہ جواب نہ دیں۔ وہ ضرور جواب دیں گئا ور اس طرح ان کی وعا کیں جہیں ماصل ہو جا کیں گیروسے ہیں اور نیت نہیں کرتے جس کی وجہ ساسل ہو جا کیں گیروسے ہیں اور نیت نہیں کرتے جس کی وجہ سے اس عظیم فائدے اور تو اب ہے محروم رہ جاتے ہیں۔

# جواب سلام سے بردھ کر ہونا جاہے

سلام کی ابتداء کرنا بڑا اجروثواب کا موجب ہے اورسنت ہے۔ اورسلام کا جواب دینا واجب ہے قرآن کریم کاارشادہے:

﴿ وَإِذَا حُبِيْتُمُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُكُوهَا ﴾ (١)

فرمایا کہ جب جہیں سلام کیا جائے تو تم اس کے سلام سے پڑھ کر جواب دو کم از کم ویسا جواب دو جیسا اس نے سلام کیا۔ مثلاً کسی نے ''السلام علیم'' کہا تو تم جواب بیں'' وعلیکم السلام ورحمة الله وبر کا تذ' کبو۔ تا کہ جواب سلام سے بڑھ کر ہوجائے۔ ورنہ کم از کم'' ویہ کم السلام'' بی کہدود تا کہ جواب برابر ہو

جائے۔

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٦

# مجلس میں ایک مرتبہ سلام کرنا

اگر مجلس میں بہت ہے لوگ بیٹے ہیں۔ اور ایک شخص اس مجلس میں آئے تو وہ آنے والاضخص ایک مرتبہ سب کوسلام کر لے تو بیکا فی ہے۔ اور مجلس میں سے ایک شخص اس کے سلام کا جواب دیدے تو سب کی طرف سے واجب اوا ہو جاتا ہے۔ ہرایک کوعلیجہ و جواب دینے کی ضرورت نہیں۔

# ان مواقع پرسلام کرنا جائز نہیں

سلام کرنا بہت کی جگہ پر تا جائز بھی ہوتا ہے۔ مثلاً جب کوئی فخض دوسر ہے لوگوں سے کوئی دین کی بات کرر ہا ہواور دوسر ہے لوگ من رہے ہوں۔ تو اس وقت آئے والے کوسلام کرنا جائز نہیں۔ بلکہ سلام کئے بغیر مجلس میں بیٹھ جانا جا ہے۔ اس طرح اگر ایک فخص تلاوت کرر ہا ہے۔ اس کوسلام کرنا بھی جائز نہیں۔اس طرح ذکر کرنے والے کوسلام کرنا جائز نہیں۔

فلاصہ بیہ ہے کہ جب کوئی آ دی کسی کا م بیں مشغول ہواوراس بات کا اندیشہ ہو کہتمہارے ملام کا جواب دینے سے اس کے کام بیس حرج ہوگا' ایس صورت بیس سلام کرنے کو پہندنہیں کیا گیا۔اس لئے ایسے موقع پرسلام نہیں کرنا جا ہے۔

### دوسرے کے ذرابعہ سلام بھیجنا

بعض اوقات ایبا ہوتا ہے کہ ایک مخص دوسرے شخص کا سلام پہنچاتا ہے۔ کہ فلاں شخص نے آپ کوسلام کہا ہے اور دوسرے شخص کے ذریعہ سلام بھیجنا بھی سنت ہے۔ اور یہ بھی سلام کے قائم مقام ہے اور اس کے ذریعے بھی سلام کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا جب کی کو دوسرے کا سلام پہنچایا جائے تو اس کے جواب کا مسنون طریقہ ہے ' علیهم و علیکم السلام'' اس کا مطلب ہے کہ ان برجی سلامتی ہو جنہوں نے سلام بھیجا ہے۔ اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ اس میں دوسلام اور دو دعا کیں جمع ہوگئیں۔ اور دو دا کو اب کا تو اب کی تو اب کی کو دوس کے دور کو دعا دینے کا تو اب کی گیا۔

بعض لوگ اس موقع پر بھی صرف ' وعلیم السلام' سے جواب دیتے ہیں۔اس سے جواب تو اوا ہو جائے گا۔لیکن سمجے جواب نیس ہوگا' اس لئے کہ اس صورت میں آپ نے اس فخض کوتو سلامتی کی دعا وے دکی جوسلام لانے والا ہے۔اور وہ مخض جواصل سلام سمجنے والا تھا۔اس کو دعائیس دی۔اس لئے جواب دینے کا سمجے طریقہ بیہے کہ 'علیہم و علیکم السلام'' کیہ کر جواب دیا جائے۔

### تحریری سلام کا جواب واجب ہے

اگر کسی کے پاس کسی مخف کا خط آئے اور اس خط میں 'السلام علیم ورحمۃ اللہ' ککھا ہوتو اس کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ اس سلام کا تحریری جواب ویٹا چونکہ واجب ہے اس لئے خط کا جواب ویٹا چونکہ واجب ہے اس لئے خط کا جواب ویٹا بھی واجب ہے۔ اگر خط کے ذریعہ اس کے سلام کا جواب اور اس کے خط کا جواب نہیں ویس مے تو اب اور اس کے خط کا جواب نہیں ویس مے تو اب اور اس میں کے تو اب نہویں۔ ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی محف آپ کو سلام کرے اور آپ جواب نہ دیں۔

کین بعض دوسرے علماء نے فرمایا کہ اس خطاکا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اس کئے کہ خطاکا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اس کے حکمل نہیں جوتے کہ دوہ پہنے خرج ہوتے ہیں۔ اور کسی انسان کے حالات بعض اوقات اس کے حکمل نہیں ہوتے کہ دوہ پہنے خرج کرے اس لئے اس خطاکا جواب دینا واجب تو نہیں ہے کین متحب ضرور ہے، البتہ جس وقت خطاکے اندرسلام کے الفاظ پڑھے اس وقت زبان ہے اس سلام کا جواب دینا واجب ہے اور اگر خط پڑھے وقت بھی زبان ہے سلام کا جواب نددیا۔ اور نہ خطاکا جواب دیا۔ تو اس صورت ہیں ترک واجب کا گناہ ہوگا، اس میں ہم سے گئی کو تاہی ہوتی ہے کہ خط آتے ہیں اور پڑھ کر اس کو ایسے ہی ڈال دیتے ہیں نہ زبانی جواب دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔ اور مفت میں ترک واجب کا گناہ اپنے ہیں نہ زبانی جواب دیتے ہیں۔ اور مفت میں ترک واجب کا گناہ اپنے ہیں نہ زبانی جواب دیتے ہیں۔ یہ سب نا واقفیت کی وجہ سے کر لیتے ہیں۔ اس لئے جب بھی خطآ ئے تو فوراز بانی سلام کا جواب دے دینا جا ہے۔

# غيرمسلمول كوسلام كرنے كاطريقه

فقیاء کرام رحمیم اللہ نے لکھا ہے کہ غیر مسلم کوسلام کرنا جائز نہیں۔ اگر غیر مسلم سے ملاقات ہوا اور استعال کرنے جو لفظ وہ لوگ خود استعال کرتے ہیں، لیکن اگر غیر مسلم کی مسلمان سے ملاقات کے وقت '' السلام علیم'' کے تو ان کے جواب ہیں صرف' وقیکم'' کے ۔ اور پورا جواب نہ دے۔ اور بیلفظ کے وقت بینیت کرلے کہ اللہ تو اللہ کی طرف سے تم کو ہدایت کی اور مسلمان بنے کی تو فق ہو۔ اس کی وجہ بیٹ کہ حضور اقدس نا اللہ تا کہ کے دار نے میں اور اس کے آس پاس بوی تعداد ہیں یہودی آ باد نے بی تو م ہمیشہ سے شریر تو م ہے۔ چنا نے حضور اقدس نا اور اس کے آس پاس بوی تعداد ہیں یہودی آ باد نے بی تو م ہمیشہ سے شریر تو م ہے۔ چنا نے حضور اقدس نا اور اس کے آس پاس بوی تعداد ہیں یہودی آ باد نے بی تو م ہمیشہ سے شریر تو م ہے۔ چنا نے حضور اقدس نا اور تی اسلام علیم'' ، ادام درمیان سے نکال دیے تھے اب سننے والا جلدی ہیں یہی ہمیت ہے کہ اس نے '' السلام علیم'' کہا ہے۔ '' سام'' کے مخی عربی زبان ہیں موت اور جلدی ہیں کہ تا ہے۔ '' سام'' کے مخی عربی زبان ہیں موت اور جلاک اور تباہ ہو جاؤ ، ظاہر جلاک سے ہیں۔ '' السام علیم'' کہا ہے۔ '' سام'' کے مخی عربی زبان ہیں موت اور جاؤ ، ظاہر

میں تو سلام کرتے۔ اور حقیقت میں بددعا دیتے تھے۔ پچھروز تک بیم حاملہ چل گیا۔ لیکن چندروز کے بعد صحابہ نے بچھ لیا کہ بیاوگ جان ہو جھ کرورمیان سے لام حذف کر کے ''السام علیک'' کہتے ہیں۔(ا)

# ایک یبودی کاسلام کرنے کا واقعہ

ايك مرجد يهود يول كى ايك جماعت في آكر حضورا قدس نافيل كواس طرح سلام كيا: "السّامُ عَلَيْكُمْ"

حعنرت عائشه نظفائ جب بدالفاظ سے تو ان کوغصه آھيااور جواب بيں حضرت عائشہ خطفا نے فرمایا:

"عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعَنَةُ"

''تم بر ہلا کت ہوا در لعنت ہو''

دولفظ بول دینے حضور اقدس خلائل نے من لیا کہ حضرت عائشہ علیہ نے ترکی ہترکی جواب دیا ہے، تو آپ نے حضرت عائشہ علیہ سے فرمایا:

((مُهُلَايَاعَالِشَةُ))

"اے عائشہ ارک جاؤاور تری سے کام لو"

پرفرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْآمَرِ كُلِّمِ)

"الله تعالی ہرمعالے میں زی کو پہند فرماتے ہیں"

مطلُب بيہ كہ جو بددعاتم ہمارے كے كر رہے ہو اللہ تعالی وہ تنہارے حق میں قبول كركے -لہذا غير مسلم كے سلام كے جواب میں صرف وطليكم "كہنا جائے - پھر آپ نے فرمايا: ((يَا عَالِشَةُ إِمَا كَانَ الرِّفُقُ فِي شَيْءِ إِلَّازَانَةُ وَلَا نُزِعَ عَنْ شَيْءِ إِلَّا شَانَةً))

(۱) صحيح البخارى، كتاب الاستثلان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام، رقم: ٥٧٨٦، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب النهى عن ابتداد أهل الكتاب بالسلام و كيف يرد، رقم: ٣٢٠٤، سنن الترمذي، كتاب الاستثلان و الآداب عن رسول الله، باب ماجاد في التسليم على اهل الذمة، رقم: ٣٢٦٥، مسند أحمد، رقم: ٣٢٩٦١

''اے عائشہ! نرمی جس چیز میں ہوگی اس کوزینت بخشے گی اور جس چیز ہے نکال دی جائے گی اس کوعیب دار کر دے گی''(۱) اس لئے معاملہ حتی الا مکان نرمی ہے کرنا جائے۔ جا ہے مقابلے پر کفار ہی ہوں۔

# حتى الامكان نرمى كرنا جاہئے

آپ دیکھے کہ میبودی نے حضور اقدی منافیظ کے ساتھ گتائی کی اور حضرت عاکشہ فاہنانے جو الفاظ جواب میں فرمائے بظاہر وہ انصاف کے خلاف نہیں تھے۔لیکن نمی کرمیم منافیظ نے بیسکھا دیا کہ میری سنت یہ ہے کہ فری کا معاملہ کرو۔اور صرف اتنی بات زبان سے ادا کر وجنتی ضرورت ہے۔ بلاوجہ اپنی طرف سے بات آگے بڑھا کرتا اوکرنا ایسی بات نہیں ہے۔

### سلام ایک دعاہے

بہر حال یہ 'سلام' معمولی چیز نہیں بیرز پر دست دعا ہے۔ اور اس کو دعا کی نیت ہے کہنا اور سننا چاہئے۔ کچی بات بیہ ہے کہ اگر ایک آ دمی کی بھی دعا جارے حق بیں تبول ہو جائے تو ہمارا بیڑ ہ پار ہو جائے ۔ اس لئے کہ دنیا و آخرت کی ساری تعنیں اس سلام کے اندر جمع ہیں۔ یعنی تم پر سلامتی ہو۔ اللّٰہ کی رحمت ہو۔ اللّٰہ کی برکت ہو۔ اس لئے بید دعا لوگوں ہے لینی چاہئے۔ اور اس شوق اور ذوق میں لینی جائے کہ شاید اللہ تعالی اس کی زبان میرے تن میں مبارک کردے۔

## حضرت معروف كرخى بيئاتية كي حالت

حضرت معروف کرخی بیکند بیوے ورجے کے اولیا واللہ بیں سے ہیں۔ اور حضرت جنید بغدادی کے دادا پیر ہیں۔ حضرت معنید بغدادی بیکند حضرت مری مقطی بیکند کے خلیفہ ہیں۔ اور حضرت مری مقطی بیکند کے خلیفہ ہیں۔ اور حضرت مری مقطی بیکند کے خلیفہ ہیں۔ ہروفت و کر اللہ ہیں مصروف رہے تھے۔ کوئی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ تجام سے تجامت بنوارے تھے جب موخیس بنانے کا وقت آیا تو تجام نے دیکھا کہ زبان حرکت کردی ہے۔ اور ہونٹ اللہ رہے ہیں۔ جام

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الاستثنان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام، رقم: ٥٧٨٦، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام و كيف يرد، رقم: ٢٧٠، ٤، سنن الترمذي، كتاب الاستثذان و الآداب عن رصول الله، باب ماجاء في التسليم على اهل الذمة، رقم: ٢٦٢٥، مسند أحمد، رقم: ٢٢٩٦١

نے کہا کہ حضرت تجوڑی دیر کے منہ بند کر لیجئے۔ تا کہ بٹس آپ کی موجیس بنالوں ٔ حضرت نے جواب دیا کہتم تو اپتا کام کررہے ہو بٹس اپتا کام نہ کروں؟ آپ کا بیصال تھا۔ ہرونت زبان پر ذکر جاری تھا۔

## حضرت معروف كرخى وكأذانه كاايك واقعه

ان کا واقعد کھا ہے کہ ایک مرجہ سرئ پرے گزررہے تھے۔ راستے بین دیکھا کہ ایک سقہ لوگوں کو پانی بلا رہا ہے اور بہ آ واز لگا رہا ہے کہ 'الشداس بندے پردخم کرے جو مجھ سے پانی بیخ ' حضرت معروف کرخی اس سقہ کے پاس گئے۔ اور اس سے کہا کہ ایک گلاس پانی بجھے بھی پلا و و چنانچہ اس نے ویدیا' آپ نے پانی لے کر پی لیا' ایک ساتھی جوان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو روزے سے ناور آپ نے پانی پی کرروزہ تو ڑویا: آپ نے فرمایا کہ بداللہ کا بندہ وعا کر رہا تھا کہ اللہ اس بندے پردخم کرے جو مجھ سے پانی پی لے مجھے خیال آیا کہ کیا معلوم اللہ تعالی اس کی وعا میرے حق بیل تو یعد میں کرلوں گالیکن بعد میں اس بندے میرے حق بیل کروزہ جو تو ڑویا اس کی قضا تو بعد میں کرلوں گالیکن بعد میں اس بندے کی وعا بیکے لی نانی پی لیا۔

اب آپ انداز ہ لگاہیے کہ استے بڑے اللہ کے ولیا استے بڑے بزرگ استے بڑے صوفی لیکن ایک معمولی سے ستے کی دعالینے کے لئے روز ہ تو ڑدیا۔ کیوں روز ہ تو ڑویا؟ اس لئے کہ بید حفرات اللہ کے بندوں کی دعا کیں لینے کے حریص ہوتے ہیں کہ پنڈ نہیں کس کی دعا کس وقت ہمارے حق میں قبول ہوجائے۔

# ''شكريي' كے بجائے'' جزاكم الله'' كہنا جاہے

ای وجہ ہے ہمارے دین میں ہر جرموقع کے لئے دعا کیں تلقین کی ٹی ہیں۔ مثلاً جھیئے والے کے جواب میں کہو: ' ہر حمك الله '' اللہ تم پر رتم كرے۔ طاقات كے وقت 'السلام عليكم '' كبرا تم پرسلامتی ہو كوئی تمہارے ساتھ بھلائی كرے تو كبو ' خزا شخم الله '' اللہ تعالیٰ تمہیں بدلدوے۔
آج كل بيرواج ہو كيا ہے كہ جب كوئی فخص دوسرے كے ساتھ كوئى بھلائی كرتا ہے تو اس كے جواب میں كہتا ہے كہ ' آپ كا بہت بہت شكريہ' بيلفظ كہنا يا شكر بيادا كرنا كوئى كناه كی بات بيس۔ انہى بات بيس۔ بات بيس۔ بات بيس۔ بات بيس۔ بات ہے۔ مديث شريف ميں ہے:

((مَنَ لَمُ يَشَكْرِ النَّاسَ لَمُ يَشُكْرِ اللَّهَ))(١)

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب البرواصلة عن رسول الله، باب ما جاد في الشكر لمن أحسن اليك،
 رقم: ۱۸۷۸ مسند احمد، رقم: ۷۱۹۱

'' جو محض انسانوں کا شکر بیادائیم کرتا' وہ اللہ کا شکر بیٹھی ادائیم کرتا'' لیکن شکر بیادا کرنے کا بہتر طریقہ بیہ ہے کہ کا شکر ادا کر دہ ہواس کو پچے دعا دے دو۔ تا کہ اس دعا کے نتیج میں اس کا فائدہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ'' بہت بہت شکر بی' تو ان الفاظ کے کہنے سے اس کو کیا ملا؟ کیا دنیا یا آخرت کی کوئی لیمت ال گئی؟ یا اس کو کوئی فائدہ پہنچا؟ پچے نہیں ملا لیکن جب تم نے'' جزا کم اللہ'' کہا تو اس کو ایک دعا مل گئے۔ بہر حال' اسلام میں بیطر یقہ سکھایا گیا کہ قدم قدم پر دوسروں کو دعا تمیں دواور دعا تمیں لو۔ اس لئے ان کو اپنے معمولات میں اور شب وروز کی گفتگو میں شامل کر لیما چاہئے۔خود بھی ان کی عادت ڈالیں۔ اور بچوں کو بھی بچپن ہی ہے ان کلمات کو ادا کرتا سکھا تمن۔

### سلام كاجواب بلندآ وازسه ويناجا بي

ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سلام کا جواب بلند آواز سے دینا ضروری ہے یا آہتہ آواز سے بھی جواب دینا واجب ہے البتہ اتنی آواز ہے جواب دینا واجب ہے البتہ اتنی آواز سے جواب دینا کہ سلام کرنے والا وہ جواب من لے، یہ مستخب اور سنت ہے کین اگر اتنا آہتہ آواز سے جواب دینا کہ سلام کرنے والا وہ جواب من لے، یہ مستخب اور سنت ہے کین اگر اتنا آہتہ آواز سے جواب دیا کہ خاطب نے وہ جواب بیس سنا تو واجب تو اوا ہوجائے گالیکن مستخب اوانہیں ہوگا۔ البندا مانہ تا کہ خواب دیا کہ خواب دینے کا اہتمام کرنا جا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمن۔

وَاخِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ١٠٠٢هـ

# مصافحہ کے آ داب ہ

بعداز خطبه مستوندا

أمًّا تَعُدُا

ا فَأَغُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَ مُنَا أَنْ مُنْ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لَا يَنْزِعُ يَدَهٌ عَنْ يَدِهِ، حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ وَلَا يَصْرِفُ وَجُهَةً حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَصُرِفُهُ وَلَمْ يُرَ مُقَدِمًا

رُ كُبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيُ جَلِيْسٍ لَّهُ (١)

بیصدیث حضرت الس بن ما لک دائلا ہے مروی ہے بید وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالی نے بید خصوصیات عطافر مائی تھی کہ دس سال تک حضور اقد س فائل کے خادم رہے ، بیدون رات حضور اقد س فائل کی خدمت میں رہتے تھے ، ان کی والدہ حضرت امسلیم جائل ان کو بچپن بی میں حضور اقد س فائل کی خدمت میں رہتے ہوئے بی انہوں نے ہوئل خدمت میں رہتے ہوئے بی انہوں نے ہوئل سنجالا ، وہ خود می کما کرفر ماتے ہیں کہ میں نے پورے دس سال تک حضور اقد س فائل کی خدمت کی ، مدمت کی باراور نہ بھی ماراور نہ بھی ماراور نہ بھی میں اور نہ بھی ماراور نہ بھی میں اور نہ بھی اور نہ بھی اور نہ بھی ایر اور نہ بھی نہ ایک اور نہ بھی نہ ایک کی اور نہ بھی نہ ایک کام کے بارے میں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور نہ بھی نہ ساتھ حضور کے ہوئے کام کے بارے میں بیر بوچھا کہ تم نے دیام کیوں نہیں کیا؟ اس شفقت کے ساتھ حضور اقدس فائل نے ان کی پرورش فرمائی۔ (۲)

اصلاحی خطبات (۲/۱۹۸-۱۳) ۱۱۳ اگست ۱۹۹۳ و، جامع مسجد بیت المکرم، کراچی

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق و الورع عن رسول الله باب، رقم: ٢٤١٤، منن ابن
 ماجه، كتاب الأدب، باب اكرام الرجل جليسه، رقم: ٣٧٠٦

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باپ کان رسول الله احسن الناسخلقا، رقم: ۱۹۳۸، سنن الترمذی، کتاب البر والصلة عن رسول الله، باپ ماجا، في خلق النبي، رقم: ۱۹۳۸، مسند أحمد، رقم: ۱۹۳۸، سنن الدارمي، كتاب المقلحة، باپ في حسن النبي، رقم: ۲۲

#### حضور مَا لَيْزُمْ كَي شَفْقت

حضرت انس خالفہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورا قدس فالفہ نے جھے کی کم کے لئے بھیجا، میں گھرے کام کرنے کے لئے لکلا، رائے میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں (بیخود بھی بچے ہی تھے)
میں ان بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا، اور بی بھول گیا کہ حضورا قدس فالفہ نے تو جھے کی کام کے لئے بھیجا تھا، جب کافی دیز گزرگی تو مجھے یاد آیا۔ اب مجھے فکر ہوئی کہ میں نے وہ کام تو کیا نہیں، اور کھیل میں لگ گیا، چنا نچہ میں گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کام خود حضورا قدس فائی آئی اسے دست مبارک سے انجام وے دیا ہے، مگر آپ نے جھے سے یہ یو چھانیس کہ میں نے تم کوفلاں کام کے لئے مبارک سے انجام وے دیا ہیں کیا؟ (۱)

#### حضور مَلَ اللَّهُمْ سے دعا وَل كاحصول

خدمت کے دوران حضور اقدی خافیل سے دعا کیں ہمی لیں ، اس لئے کہ جب بھی کوئی خدمت انجام دیتے ، اس پر حضور اقدی خافیل ان کو دعا کیں دیتے ، چنا نچہ ایک مرجبہ حضور اقدی خافیل نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کرید دعا فرما کی کہ اے اللہ! ان کی عمر اور ان کی اولا دیس بر کت عطافر ما ، بید دعا الی قبول ہوئی کہ تقریباً صحابہ جس سب ہے آخریس آپ کی وفات ہوئی ، اور آپ ہی نے بے شار انسانوں کوتا ہی بنایا ، اگر آپ ند ہوتے تو ان کوتا ہی ہونے کا شرف حاصل ند ہوتا۔

حضرت امام ابوصنیفہ بھٹی نے حضرت انس ٹٹاٹٹ کی تینی طور پر زیارت کی ہے، امام اعمش میں ہے۔ اللہ عمش میں ہے۔ اللہ ایم ایم شکے مسال میں ہے۔ اللہ ایم اللہ تعالیٰ نے نے بھی حضرت انس ٹٹاٹٹ کی زیارت کی ہے۔ جس کے ذریعہ وہ تابعی بن مجے ، اتنی کمی عمر اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی اور اولا دہیں پر کت کا میری اولا داور اولا دکی اولا دکی اولا دکی تعداد سوے زائد ہو چک ہے۔ (۲)

میر حال! حضرت انس دائیزاس حدیث می فرماتے ہیں کہ حضور اقدی طائیم کامعمول یہ تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس آ کرآپ سے مصافحہ کرتا، تو آپ اینا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اس وقت تک نہیں کھینچے تھے، جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچے لیے، اور آپ اپنا چمرہ اور اپنا رخ اس ملاقات

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب كان رسول الله أحسن الناس خلقا، رقم: ۲۷۲، سنن
 أبي داؤد، كتاب الادب، باب في الحلم و أخلاق النبي، رقم: ١٤٣

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب الصوم، باب من زار قوما فلم يقطر عندهم، رقم: ١٨٤٦ ، صحيح مسلم،
 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أنس بن مالك، رقم: ٤٥٣١

کرنے والے کی طرف سے نہیں پھیرتے تھے، جب تک وہ خود اپنا چہرہ نہ پھیر لے اور نہ بھی رید یکھا عمیا کہ جب آپ مجلس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ نے اپنا گھٹنا ان میں سے کسی مخص سے آگے کیا ہو۔

### حضور مَا اللَّهُمُ اورتواضع

اس صدیت میں حضورا قدس تا فیل کے بین اوصاف بیان کے ہیں، پہلا وصف بدیان کیا گیا کہ نہی کریم اللہ کا کہ کہا فیل کی طبیعت میں اس قدر تواضع تھی کہ استے بلند مقام پر ہونے کے باوجود جب کوئی اللہ کا بندہ آپ سے ملاقات کرتا، تو آپ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھنچتے تھے، جب تک وہ خودا پنا ہاتھ نہ تھی کے اور دوسرا وصف بدیمیان کیا گرآپ اپنا چرہ نہیں پھیرتے بی جب تک وہ خودا پنا چرہ نہیں کہ کے اور تیسرا وصف بدیمیان کیا کہ کہ اپنا چرہ نہیں پھیرتے سے، جب تک وہ خودا پناچرہ نہیں گرتے ہے۔ بعض دوسری روا تحول میں آتا اور تیسرا وصف بدیمیان کیا کہ کہ اپنا گھٹا کس سے آگے نہیں کرتے تھے۔ بعض دوسری روا تحول میں آتا کہ کہ جب کوئی تخص آپ سے بات کرنا شروع کرتا تو آپ اس کی بات نہیں کا شخ تھے، اور اس وقت تک اس کی طرف متوجہ رہتے تھے، جب تک وہ خود ہی اٹھ کر نہ چلا جائے اور اگر کوئی بڑھیا بھی کسی معمولی سے کام کیلئے آپ کو آپی طرف متوجہ کرتی تو آپ اس کے ساتھ اس کا کام کرنے کے لئے تھے۔ اور تھے۔

### حضورا فتدس فالنئلم كےمصافحہ كا انداز

اس عظیم منصب کے باوجوداللہ تعالیٰ نے آپ کو میں مجز وعطا فرمایا تھا، آپ کی تواضع اور انکساری کا بیرعالم تھا کہ اللہ کے ہر بندے کے ساتھ تو آضع اور عاجزی کے ساتھ پیش آتے تھے۔

# دونوں ہاتھوں سےمصافحہ کرناسنت ہے

ال حديث كے مہلے جملے سے دومسئلے معلوم ہوتے:

پہلامسلہ بیمعلوم ہوا کہ ملاقات کے وقت معافی کرناست ہے، احادیث میں اگر چہمعافی کے بارے میں زیادہ تعمیل او نہیں آئی، لیکن بزرگول نے فرمایا کہ معافی کا وہ طریقہ جوست سے زیادہ قریب ہے، وہ بیہ کہ دونوں ہاتھول سے معافی کیا جائے۔ چنا نچہ بخاری میں امام بخاری مُکافلانے معافی کیا جائے۔ چنا نچہ بخاری میں امام بخاری مُکافلان نے معافی کیا ہے اس میں معرت حماد بن زید مُکافلا کا معرت عبد اللہ بن معافی کرنا بیان کیا ہے۔ (۱)

اور غالبًا حضرت عبدالله بن مبارک میکنه کامی قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آ دمی مصافہ کرے تو دونوں ہاتھوں سے کرے۔

## ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا خلاف سنت ہے

آئ کے دور میں ایک طرف تو اگریزوں کی طرف سے فیشن چلا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہئے، دومری طرف بعض صلقوں کی طرف سے، خاص طور پر سعودی عرب کے حضرات اس بارے میں تشدوا فقیار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مصافحہ تو ایک ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ دولوں ہاتھوں سے کرنا سنت نہیں، خوب سمجھ لیجے، بید خیال غلط ہے۔ اس لئے کہ صدیث میں مفرد کا لفظ بھی استعال ہوا ہے، اور بزرگوں نے اس کا جومطلب سمجھا ہے یہ ہے کہ دولوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے، چنانچہ کی صدیث میں رینیس آیا کہ حضورات کر کا الفظ بھی آیا ہے مصافحہ کیا، حضورات کرنا سنت ہے، چنانچہ کی صدیث میں رینیس آیا کہ حضورات کرنا الفظ بھی ان میں بھی بھی محمافحہ کیا، حکم دولوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا، حضورات کرنا چیز برگان دین میں بھی بھی محمافحہ کیا جاتھ ہے کہ دولوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جاتھ ہے۔ چنانچہ بزرگان دین میں بھی بھی طریقہ متعارف رہا ہے، اس طریقے کو علیاء امت نے سنت کے قریب سمجھا ہے کہ دولوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔

حضرت عبدالله بن مسعود المالية فرمات بي كرحضورا قدس التلالي في مجمع" التحيات "اس طرح يا دكرائي:

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الاستثنان، باب الاخذ بالیدین، امام تقاری کالقاظ به آن: "وصافح حماد
بن زید ابن المبارك بیدیه"

"كَفِّيُ بَيْنَ كَفَّيْهِ"

"مير \_ التح معنورا قدس نافظ كى دونو ل بتغييول كدرميان تنظ (١)

اس معلوم موا كرحضورا قدس تُلَيَّقُ كعبدمبارك من بحى مصافحه كرف كاطريقه يبي تفااس

لئے دونوں ہاتھوں سے مصافی کرنا سنت سے زیادہ قریب ہے۔

اب اگر کوئی مخص ایک ہاتھ ہے مصافی کر لے تو اس کو بیس میں بیس کہنا کہ اس نے ناجائز کام کیا، یا
اس کی سنت ادا نہیں ہوگی، لیکن وہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے جو سنت سے زیادہ قریب ہو۔ اور جس
طریقے کوعلماء ، فقہا واور بزرگان دین نے سنت سے قریب سمجھ کر اختیار کیا ہو۔ اس کو بی اختیار کرنا
زیادہ بہتر ہے۔

## موقع و مجه كرمصا فحد كيا جائے

ووسرا مسئلہ بیمعلوم ہوا کہ معمافحہ کرنا اگر چہ سنت ضرور ہے، لیکن ہرسنت کا کوئی کل اور موقع بھی ہوتا ہے، اگر ووسنت اس کے موقع پر انجام دی جائے تو سنت ہوگی، اور اس پڑکل کرنے سے انشاء اللہ تواب حاصل ہوگا، لیکن اگر اس سنت کو بے موقع اور بے کل استعال کر لیا تو تواب کے بجائے الٹا گناہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر معمافحہ کرنے سے سامنے والے فض کو تکلیف وینچنے کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں معمافحہ کرنا نا جائز ہے۔ ایسے وقت میں صرف زبان سے سلام کرنے پر اکتفا کرے۔ اور السلام علیم '' کہہ دے، اور سامنے والا جواب دیدے۔

# بيمصافحه كاموقع نهيس

مثلاً ایک شخص کے دونوں ہاتھ معروف ہیں، دونوں ہیں سامان ہے، اور آپ نے ملاقات کے وقت معمافہ وقت معمافہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیئے، ایسے وقت وہ بے چارہ پر بیٹان ہوگا۔ اب آپ سے مصافہ کرنے کی خاطر اپنا سامان پہلے زہین پر دکھے، اور پھر آپ سے معمافی کرے، البذا الی حالت ہیں معمافی کرنا سنت نہیں، بلکہ خلاف سنت ہے، بلکہ اگر معمافی کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچ کی تو گناہ کا مجمی اند بیشہ ہے، آئ کل لوگ اس معاطے ہیں بڑی ہے احتماطی کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) صحيح البخاريء كتاب الاستثذان، باب الاخذ بالبدين، رقم: ٧٩٤٥

#### مصافحه كامقصد" اظهارمحبت"

و کھے کہ یہ "معافی" میت کا اظہار ہے۔ اور محبت کے اظہار کے لئے وہ طریقہ افتیار کرنا
چاہئے ،جس سے محبوب کوراحت ملے ، نہ یہ کہاس کے ذریعہ اس کو تکیف پہنچائی جائے۔ بعض اوقات
یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پر رگ اللہ والے کسی جگہ پہنچاتو آپ لوگوں نے بیسوچا کہ چونکہ بیب بررگ ہیں ہ
ان سے مصافی کرنا ضروری ہے ، چنا نچے مصافی کرنے کے لئے پورا مجمع ان بے چارے ضعیف اور چھوئی
موئی بررگ پرٹوٹ پڑا، اب اندیشہ اس کا ہے کہ بررگ کر پڑیں گے، ان کو تکلیف ہوگی ۔ لیکن مصافی میسی چھوڑیں گے ، وہ بن جس کے مصافی کرے برکت حاصل کرنی ہے اور جب بک حاصل نہیں ہو
گی ،ہم یہاں سے نہیں جا کیں گے۔

# اس وفت مصافحه کرنا گناه ہے

خاص طور پریہ بنگال اور بر ما کا جوعلاقہ ہے، اس بیس بیدواج ہے کہ اگر کسی بزرگ کا وعظ اور بیان میں بیدواج ہے کہ اگر کسی بزرگ کا وعظ اور بریان میں سے تو وعظ کے بعد این میں بیان میں گئے وعظ کے بعد ان بزرگ ہے مصافحہ کرنا لازم اور ضروری سجھتے ہیں، چنانچہ وعظ کے بعد ان بزرگ پرٹوٹ پڑیں گے، اس کا خیال نہیں ہوگا کہ جن سے مصافحہ کر دہے ہیں۔ وہ کہیں دب نہ جا کیں۔ ان کو تکلیف نہ بہنچ جائے ،لیکن مصافحہ کرنا ضروری ہے۔

یکی مرتبہ جب اپنے والد ماجد حضرت مفتی محرشفی صاحب میندی کے ساتھ بنگال جاتا ہوا تو پہلی باریہ منظر دیکھنے ہیں آیا کہ جلسہ ہیں ہزار ہا افراد کا مجمع تھا۔ حضرت والد صاحب نے بیان فرمایا ،لیکن جب جلبے سے قارع ہوئے تو سارا مجمع مصافحہ کے لئے والد صاحب پر ٹوٹ پڑا ، اور والد صاحب کو وہاں سے بچا کر نکالنامشکل ہوگیا۔

# بەپتو دىشنى ہے

حضرت تعانوی بینید کا ایک وعظ ہے، جو آپ نے رگون (برما) کی سورتی مسجد میں کیا تھا، اس وعظ میں بیلکھا ہے کہ جب حضرت تعانوی بیکند بوعظ سے فارغ ہوئے تو مصافحہ کرنے کے لئے مجمع کا اتناز در پڑا کہ حضرت والا کرتے کرتے ہے، یہ حقیق محبت نہیں ہے، یہ محض صورت محبت ہے، اس لئے کہ محبت کو بھی عقل جا ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، اوراس کو دکھا ور تکلیف سے بچایا جائے، یہ حقیقی محبت ہے۔

### عقيدت كي انتها كا واقعه

حضرت تعانوی پر ایک مواعظ میں ایک قصد لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی علاقے میں چلے میے ،

د بال کے لوگوں کو ان بزرگ سے اتی عقیدت ہوئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بزرگ کو اب باہر

ذبیں جانے دیں میے ، ان کو بہیں رکھیں گے ، تا کہ ان کی برکت حاصل ہو۔ اور اس کی صورت بہر بجھ میں

آئی کہ ان بزرگ کوئی کر کے یہاں دن کر دیا جائے تا کہ ان کی یہ برکت اس علاقے سے باہر نہ نکل

مائے۔

جوش محبت میں بے عقلی کا جوانداز ہے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں محبت وہ ہے جس سے محبوب کوراحت اور آ رام طے۔ اس طرح مصافحہ کے وقت بیدد کی کرمصافحہ کرنا جائے کہ اس وقت مصافحہ کرنا مناسب ہے یانہیں؟ اس کا لحاظ رکھنا جائے۔ اگر دونوں ہاتھ مشغول ہوں تو الی صورت میں راحت اور آ رارم کی نیت سے مصافحہ نہ کرنے میں زیادہ ثواب حاصل جوگا۔ انشاء اللہ

### مصافحہ کرنے ہے گناہ جھڑتے ہیں

ایک حدیث میں حضور اقدس مُلِقِظُ نے ارشاد فر مایا کہ جب ایک سلمان دومرے مسلمان سے محبت کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ دونوں کے ہاتھوں کے گناہ حجاز دیتے ہیں۔(۱)

لہذا مصافی کرتے وقت بیزیت کر کئی جائے کہ اس مصافیہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ میرے گنا ہوں کی بھی مغفرت فرما کیں گے، اور ان کے بھی گنا ہوں کی مغفرت فرما کیں گے اور ساتھ جس بیزیت بھی کر لے کہ بیداللہ کا نیک بندہ جو مجھ سے مصافیہ کرنے کے لئے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کی برکت میری طرف نتقل فرما دیں گے۔ خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ایسے موقع بہت چیش آتے بین کہ جب کسی جگہ پر وعظ بیان کیا تو وعظ کے بعد لوگ مصافحہ کے لئے آگئے۔

ایے موقع کے لئے ہمارے معزت ڈاکٹر عبدالحی صاحب مُحَقَدُ فر مایا کرتے ہے کہ بھائی! جب
بہت سارے لوگ جو سے مصافحہ کرنے کے لئے آتے ہیں تو ہیں بہت خوش ہوتا ہوں اس لئے خوش
ہوتا ہوں کہ یہ سب اللہ کے نیک بندے ہیں کچھ پر نہیں کہ کونسا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک مقبول بندہ
ہوتا ہوں کہ یہ سب اللہ کے نیک بندے ہیں کچھ پر نہیں کہ کونسا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک مقبول بندہ
ہے جب اس مقبول بندے کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوجائے گاتو شایداس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جھ پر
بھی نوازش فرما ویں ، بھی یا تیں بزرگوں سے سکھنے کی ہیں۔ اس لئے جب بہت سے لوگ کس سے

<sup>(</sup>١) نصب الراية (٢٢٥/٤)، بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (٥/١٨٠)

مصافحہ کے لئے آئیں تو اس وقت آ دمی کا دماغ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اتنی ساری مخلوق مجھ سے مصافحہ کر رہی ہے، اور میری معتقد ہور ہی ہے، واتعتا اب بس بھی بزرگ بن گیا ہول۔ لیکن جب مصافحہ کرتے وقت یہ نیت کرلی کہ شایدان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے نوز دیں، میری بخشش فرمادی، تو اب سارا نقط نظر تبدیل ہو گیا، اور اب مصافحہ کرنے کے نتیج میں تکبر اور اپنی بیدا ہوگی۔ لہذا مصافحہ کرتے وقت یہ نیت کرلیا کرو۔ وقت یہ نیت کرلیا کہ اور عابری، اور شکستی اکلساری پیدا ہوگی۔ لہذا مصافحہ کرتے وقت یہ نیت کرلیا کرو۔

### مصافحه كرنے كا ايك ادب

حدیث کے ایکے جملے میں یہ بیان فر مایا کہ حضور اقدی مُلاَیْمُ کسی فض سے مصافی کرتے وقت اپنا ہاتھ نہ تھنج کے اس سے مصافی اپنا ہاتھ نہ تھنج لیے اس سے مصافی کرنے کا ایک اور ادب معلوم ہوا کہ آ دمی مصافی کرتے وقت اپنا ہاتھ خود سے نہ کسینچ لیعنی سامنے والے کواس بات کا احساس نہ ہو کہم اس کی ملاقات سے اکبار ہے ہو، یاتم اس کو تقیر اور ذکیل مجھ رہ ہو، کا گھنگنگل کے ساتھ مصافی کرے، جلدی ہازی نہ کرے، البتہ اگر کوئی فض ایسا ہو جو چمٹ ہی جائے، الکہ شکنتگل کے ساتھ مصافی کرے، جلدی ہازی نہ کرے، البتہ اگر کوئی فض ایسا ہو جو چمٹ ہی جائے، اور آ پ کا ہاتھ جھوڑ ہے ہی نہیں۔ اس وقت بہر حال اس کی مخوائش ہے کہ آ پ اپنا ہاتھ تھونچ کیں۔

#### ملاقات كاايك ادب

اس حدیث میں حضور اقدی خافیظ کا دوسرا وصف سے بیان فرمایا کہ آپ ملاقات کے وقت اپنا چہرہ اس وقت تک نہیں پھیرتے ہے، جب تک کہ سما منے والا اپنا چہرہ نہ پھیرے۔ سیمجی حضورا قدس مُنافِظ کی سنت ہے۔اس سنت پڑمل کرنے میں بڑا مجاہدہ ہے، کین انسان کی اپنی طرف ہے کہی کوشش ہونی جا ہے کہ جب تک ملاقات کرنے والاخود ملاقات کرکے رخصت نہ ہو جائے۔اس وقت تک اپنا چہرہ اس سے نہ پھیرے۔البتہ اگر کہیں مجبوری ہوجائے تو بات دوسری ہے۔

### عیادت کرنے کا عجیب واقعہ

حعرت عبدالله بن مبارک الطف کا واقد اکھا ہے کہ جب آپ مرض الوفات میں تھے، لوگ آپ کی عمیا دت کرنے کے لئے آنے لگے، عمیا دت کے بارے میں حضور اقد س نظافی کی تعلیم ہے ہے: ((مَنُ عَادَ مِنْكُمْ فَلْدُ خَفِّفْ))(۱)

<sup>(</sup>۱) فضرہ احادیث میں تلاش بسیار کے باوجود سے صدیمے نہیں تل کی، البنہ ہمیں بیادب زندگی گزارنے کے سنبری آ داب میں مغرور ملتا ہے۔ مرتب

لینی جو مخص تم میں ہے کسی بیار کی عمیادت کرنے جائے اس کو جائے کہ وہ ہلکی پھلکی عمیادت کرے بیار کے باس زیادہ دہر نہ جیٹھے کیونکہ بعض اوقات مریض کوخلوت کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کی مود جودگی میں وہ اپنا کام بے تکلفی ہے انجام نہیں دے سکتا ،اس لئے مختفر عیا دت کر کے مط آؤاس كوراحت كبنجاؤ\_ تكليف مت كبنجاؤ، بهر حال، حضرت عبد الله بن مبارك وكلفه بسترير للينج ہوئے تھے، ایک صاحب عیادت کے لئے آ کر بیٹھ مے، اور ایسے جم کر بیٹھ ملئے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے ، اور بہت ہے لوگ عیادت کے لئے آتے رہے ، اور مختمر طاقات کر کے جاتے رہے۔ ممروہ صاحب بیٹے رہے ندا مخے اور حضرات ملاقات کرکے جاتے رہے۔ مگر وہ صاحب بیٹے رہے ندا تھے اب حضرت عبدالله بن مبارك يكنفهاس انظار من تنے كه بيصاحب علے جائيں تو ميں خلوت ميں ب تعلُّفی ہے اپنی ضرور بات کے مجھ کام کرلوں۔ مرخود سے اس کو چلے جانے کے لئے کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب کافی دیر گزرگئی۔اور وہ اللہ کا بندہ اٹھنے کا نام بی نہیں لےرہا تھا تو حضرت عبداللہ بن مبارک مکت نے ان صاحب سے قرمایا "نید باری کی تطیف تو اپنی جگہ بر ہے ہی الیکن عمادت كرنے والوں نے عليحدويريشان كردكھا ہے كہ حمياوت كے لئے آتے ہيں، اور يريشان كرتے ہيں' آ پ کا مقصد بیرتھا کہ شاید بیرمبری بات سمجھ کر چلا جائے ،گر وہ اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا اور حضرت عبد الله بن مبارک مکتلاے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو کمرے کا دردازہ بند كردول؟ تاكهكونى دوسرا مخض حيادت كے لئے ندآئے ،حصرت عبدالله بن مبارك وكيلانے جواب ديا '' ہاں بھائی بند کر دو، گمرا تدرے بند کرنے کے بچائے باہرے جا کر بند کردو''

بہر حال بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معالمہ بھی کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چانا ،لیکن عام حالت میں حتی الامکان میہ کوشش کی جائے کہ دوسرا آ دمی میں محسوس نہ کرے کہ جمھ سے احراض برتا جا رہا ہے۔اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو ان سنتوں پڑمل کرنے کی تو نتی عطا فرمائے۔آ مین

> وَاخِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ١٨٨٨

# ملاقات اورفون كرنے كة داب

بعداز خطبه مستوند!

أمًّا بَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّجِيمِ وَسَمِ اللّهِ الرَّحَمُنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٥ وَلَوْ اَنَّهُمُ صَبَرُوا حَتَى تَخُرُجَ اِلْيَهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لِهُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥﴾ (١)

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورة خجرات کی تغییر کا بیان کی عموں سے جل رہا ہے، آج میں بنے آپ کے سامنے اس کی دوآ بات تلاوت کیں، ان میں سے جہاں آ بت میں حضورا قدس خلافہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جولوگ آپ کو حجروں لینی رہائش گاہ کے جیجے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ تا سمجھ ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بنوتیم کا ایک وفد حضورا قدس خلافہ کی خدمت میں آیا تھا، ان کے اندر آ داب اور تہذیب کی کی تھی، چنا نچران لوگوں نے اس وقت جبکہ آپ کے آرام کا وقت تھا، آپ کے مکان کے جیجے سے آپ کو پکار تا شروع کردیا:

الإَمَا مُحَمَّدُ أُخُرُجُ إِلَيْنَا" (٣)

اے محمد خلافی آپ با ہرتشریف لائیں، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ بیر آبت کر بیدان کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جولوگ آپ کو تجروں کے بیچھے سے پکارر ہے ہیں، اکر بیلوگ آپ کو پکار نے کے بجائے با ہرصبر کرتے، اورا نظار کرتے، یہاں تک کہ آپ خود سے با ہرتشریف لے آئے تو بیان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن ساتھ میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمادیا کہ چونکہ بیٹل ان سے ناوائی میں سرز وجوا ہے، اس لئے ان کومعاف کیا جاتا ہے، اللہ تعالی برداخفور جم ہے، بردا مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن آئندہ کے لئے

املاحی خطبات (۱۷/۲۵۳/۲۲)

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٥

<sup>(</sup>٢) التفسير لابن كثير (٢٦٣/٤)

مبق دے دیا۔

#### دورسے بلانااوب کےخلاف ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسیق دیے، ایک سیق بیدیا کہ کی بڑے کو دورسے پکارتا ہے ادبی ہے، چاہے یہ پکارتا گھرکے باہرے ہو، یا کسی اور جگہ ہے ہو، اگر کسی بڑے ہے آپ کو کوئی کام ہے تو اس کے قریب جا کراس سے بات کریں۔ بلکہ عام انسانوں میں بھی یہ ہے اوبی کی بات ہے، مثلاً کوئی بیٹیا باپ کواس طرح دورسے پکارے، یا کوئی خفس اپنے سے بڑے دشتے دار کو دورسے پکارے، یہ سب بیٹا باپ کواس طرح دورسے پکارے، یا کوئی خفس اپنے سے بڑے دیشتے دار کو دورسے پکارے، یہ سب بے اوبی کی بارے میں تو بے اوبی بڑی بی سکھین ہے، اس لئے قرآن کریم نے بیطر ایقہ بتا دیا کہ دورسے آ داز دینے کے بچائے حضور اقد س کا بیٹر کے قریب جاد اور کھر درخواست کرو۔

# حضورا قدس مَالِينَا بردرود وسلام كاطريقه

فقہاء کرام نے ای آیت سے بید مسئلہ مستاہ کیا ہے کہ نی کریم طافیق و نیا ہے تشریف لے جانے کے باوجودا پی قبر مبارک میں تشریف فرما ہیں، اور آپ کوایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے، جس طرح شہداء کے بارے میں فرمایا کہ وہ شہداء مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ای طرح انہیا وعلیم السلام کا معاملہ شہداء ہے بھی او نچا ہے، وہ بھی زندہ ہیں، اور خاص قسم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کوعطا فرمار کی ہے، جو جمیں محسوس نہیں ہوتی۔ ای لئے جمیں بہتم دیا گیا ہے کہ جب تم حضورا قدس مراقت کی دوضہ اقدس پر جاؤ کو وہاں جا کر کہو:

"اَلصَّلَاةُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ"

لیحیٰ حضورا قدس خالفظ کو خطاب کر کے سلام پیش کرو ، لیکن جب تم روضہ اقدس سے دور ہوتو پھر تم یوں کیو:

"اَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وْعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ"

لبدااس آیت کی روے روضہ اقدی سے دور ہوئے کی صورت میں "اَلصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ اللهِ" كَبِنا درست نبیس، يُونكه حضور اقدی اَلَّهُمْ اللهِ كودورے بِكار نا بِاد بِي كی بات ہے، اور ب آپ كی تعظیم كے خلاف ہے۔

### حاضرونا ظر کے عقیدے سے بکارنا

خاص طور پر "اَنصَّلاَهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ" کے الفاظ ہے اس عقیدے ہے پکارتا کہ حضور تُلَاقِمُ ہر جگہ موجود ہیں، اور آپ حاضر وناظر ہیں اللہ بچائے۔ بیعقیدہ انسان کو بعض اوقات شرک تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر اس عقیدے ہے بیالفاظ کی نے کے کہ جب ہم "اَلصَّلاَهُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ" کہ کر درود جیج ہیں تو آپ کوروح میارک کی تشریف لاتی ہے، خوب بجھ لیجے بیان ایا تا احاد ہے شرکہیں ثابت نہیں، دوسری طرف یہ آپ کی تعظیم کے ہمی خلاف ہے کہ ہم حضور اقدس اللّه الله کودور ہے سلام کریں، اور سلام لینے کے لئے حضور اقدس اللّه الله خود تشریف لائیں۔ آپ فرااندازہ کریں کہ ہم تو یہاں بیٹے کر پکارر ہے ہیں، اور حضور اقدس اللّه الله کی دوح میارک ہم سے سلام لینے کے لئے تشریف لائی ایت ہے؟ سیح طریقہ وہ لینے کے لئے تشریف لائی بات ہے؟ سیح کی بات ہے؟ سیح طریقہ وہ سلام کرے گا، میں اس کا جواب دول گا، اور جو خص دور ہے جمے پر درود جیجے گا تو وہ درود جھ تک سلام کرے گا، میں اس کا جواب دول گا، اور جو خص دور سے جمے پر درود جیجے گا تو وہ درود جھ تک فرشتوں کے ذریعہ بہتی کیا جا ہے کہ آپ کے فلاں اُس کی نے درود شریف کا بیتر تحد بیش کیا ہے۔ بی حضور اقدس نائیڈ کی کا ارشاد ہے، جوحد ہے میں منقول ہے۔ یہ فران نائیڈ کی کا ارشاد ہے، جوحد ہے میں منقول ہے۔

# '' بارسول الله'' كهنا ادب كے خلاف ہے

لہٰذا آپ کی ظاہری زندگی ہیں جس طرح بیتھم تھا کہ جو مخص بھی آپ سے خطاب کرے، وہ قریب جاکر کرے، دور نہ کرے، ای طرح آپ کی وفات کے بعد جبکہ آپ کو قبر مبادک ہیں دوسری حیات طیبہ حاصل ہے، وہاں بھی بہی تھم ہے کہ قریب جاکران الفاظ سے سلام کرو:

"الصَّلَاةُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ"

کیکن دور ہے کہنا ہے تو ورود شریف پڑھو، اُن الفاظ ہے سلام کہنا آپ کی تعظیم اور ادب کے خلاف ہے۔اس آیت سے ایک سبق تو بیدوے دیا۔

## حضور مَنَا لَيْمَ كے دروازے بردستك وينا

اس آیت ہے دوسراسبق میددیا کہ اگر کسی مخفس کو حضور اقدس مُؤَثِرُ ہے کوئی کام ہے تو آپ کے دروازے پر دستک دے کر آپ کو باہر بلانا آپ کے ادب کے خلاف ہے، اگر کوئی بہت ضروری اور فوری کام ہوتو دوسری بات ہے، نیکن عام حالات میں آپ کے دروازے پر دستک دیتا اور آپ کو باہر

آنے کی زحمت دینا مناسب نہیں۔ لہذا اگر آپ ہے کی مخص کوکوئی کام ہے تو باہر بیٹھ کرانظار کرے، جب حضورا قدس کاٹیڈ خود کس ضرورت ہے باہرتشریف لائیں، ظاہر ہے کہ پانچ وقت کی نماز کے لئے تو آپ باہرتشریف لاتے ہی تھے، اس وقت ملاقات کر کے اپنی ضرورت پیش کرو، بیطریقہ تہادے لئے ہزار درجہ بہتر ہے، چنانچہ فرمایا:

﴿ وَلَوُ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَنَّى تَنْحُرُ جَ اِلْيَهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ (١) ليمنى اگريدلوگ مبركر لينة ، يهال تك كه آپ خود بابرتشريف لے آتے توبدان كے لئے بہتر موتا۔ برنسبت اس كے كه حضور خَلَقَالُم كو آواز دے كر باہر بلائيں۔

### استاد کے دروازے بردستک دینا

حعزات مفسرین نے اس آیت کے تحت بیفر مایا کہ ہمرشاگر داور استاد کا معاملہ بھی ایسا ہے، لیتنی اگر کوئی شاگر دکسی استاد سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ شاگر داستاد کی خلوت ہیں خلل انداز ہو، اور استاد کے درواز ہے پر دستک دے کراس کو باہر آنے کی دعوت دینے کے بجائے بہتر بیہے کہ اس کا انتظار کرے، اور جب وہ استاد خود باہر آئے اس دفت جا کر ملاقات کرے۔

# حضرت عبداللدين عباس فالمناك كي دعا

حضرت عبدالله بن عباس المانتا بوحضورا قدس مَلَاقَالُ کے چیا کے بیٹے تنے، جب حضورا قدس مُلَّافِیُّا کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر صرف دس سال تھی ،لیکن دس سال کی عمر کے دوران ایک مرتبہ حضور اقدس مُلَّافِیُّا نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹو کو بلاکران کے سریر ہاتھ رکھ کرید دعا فرمائی تھی :

((اَللَّهُمَّ فَقِهَةُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمُهُ التَّاوِيْلَ))(٢)

''اے اللہ اِس بچکورین کی تجدعطافر ما ، اوراس کو قرآن کریم کاتفیر کاعلم عطافر ما''
چٹانچہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بید دعا اس طرح قبول فرمائی کہ جب نمی
کریم طافی کا وصال ہو گیا تو جھے بی فکر دامن گیر ہوئی کہ رسول شافی تو دنیا ہے تشریف لے جا چکے
ہیں ، اور میں آپ سے قرآن کریم کی تفییر کاعلم حاصل نہ کرسکا ، دل میں خیال آیا کہ ابھی بہت سے
ایس محابہ کرام مختلف موجود ہیں جنہوں نے براہ راست نمی کریم شافی کے علم حاصل کیا ہے ، میں ان

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٥

<sup>(</sup>٢)(صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب وضع الماه عند الخلاء، رقم : ١٤٠)

یں سے ایک کے پاس جاؤں، اور جا کر ان سے علم حاصل کروں۔ چتا نچہ جس کسی صحافی کے بارے میں مجھے علم ہوتا کہ ان کے پاس رسول اللہ ناٹیڈ کی احادیث ہیں تو میں سفر کر کے ان کے پاس جاتا۔

# علم سيجينے كے لئے ادب كالحاظ

خود فیر ماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ شدید گری کا موسم ہے، اور عرب کی گرمی تو بہت زیادہ شدید ہوتی تھی ، ایسا معلوم ہوتا کہ آسان ہے آگ برس رہی ہے ، اور زمین شعلے اگل رہی ہے ، الی شد بدگری میں سفر کر کے جاتا، اور جس صحابی ہے علم حاصل کرنامقصود ہوتا، اس محابی کے دروازے پر جا کر بیٹے جاتا، یہ پہند نہیں تھا کہ جس صحابی کو اپنا استاد بنانا ہے، اور ان سے حضور اقد س الله الله کی ا حادیث حاصل کرنی ہیں ، ان کے دروازے پر دستک دے کران کو باہر آنے پر مجبور کروں ، یہ مجھے گوارا خبیس تفاء اس لئے دروازے پر بیٹے جاتا کہ جب وہ خود سے کسی وفت **ک**ھرہے با ہرتکلیں گے تو ان سے ا پنی درخواست پیش کروں گا۔اور جب میں درواز ہے پر بیٹھا ہوتا تو ریت کا طوفان چل رہا ہوتا کہ میں دستک دے کران کو باہر بلاؤں، اور جب وہ خود کسی وجہ سے باہر نکلتے اور دیکھتے کہ حضور اقدس سُلامیٰ کا کے پچازاد بھائی اس طرح دروازے پر بیٹے ہوئے ہیں ، تو وہ مجھے سینے سے لگاتے اور کہتے کہ آپ تو حضور الدس مَنْ اللَّهُ كَ بِي الْ جِينِ اللَّهِ يهال مير عا كمر كه درواز م يربين إلى آب في دستک دے کر جھے کیوں نہیں بلالیا؟ اور تھر کے اندر کیوں تشریف نہیں لائے؟ میں عرض کرتا کہ آج میں آپ کے پاس حضور اقد س فائل کے چھا کے جینے کی حیثیت سے نہیں آیا، بلک آج میں آپ کے پاس شا كردكي حيثيت سے آيا ہوں ، اور آپ سے حضور اقد س الله الله كى باتنس سننے كے لئے آيا ہوں ، اس وجه ے بھے یہ گوارانہیں تھا کہ آپ کو تکلیف دول، اور آپ کو گھرے باہر بلاؤں۔ چونکہ قر آن کریم نے حضورا قد ک النائی کے بارے میں کہا تھا کہ بنوتمیم کے لوگوں کو جا ہے تھا کہ وہ باہر دروازے پرصبر کرتے ، حتی کہ حضورا قدس کا ٹاٹنا خود تشریف لے آئے ، اگر وہ ایسا کرتے توبیان کے لئے بہتر ہوتا۔ اس لئے حضرت عبدالله بن عباس الثلانے اسے استاد کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔

# جانے سے پہلے وقت لے لیں

یہ تو استاد شاگرد، باپ بیٹے اور پیرمر یو کے بارے بیں اصول تھا، لیکن عام انسانوں کے ساتھ ملاقا توں بیں بھی تلقین کی گئی کہ جس شخص ہے تم ملئے جارہے ہو، جتی الامکان اس کو تکلیف پہچانے سے گریز کرو، یہ نہ ہو کہ بس کسی بھی وقت مصیبت بن کر کسی کے گھر بیں وارو ہو گئے، اور اس پر مسلط ہو گئے۔ بلکہ جب کسی کے پاس ملاقات کے لئے جانا ہوتو پہلے یہ دیکھوکہ یہ وقت اس شخص سے ملاقات کے لئے مناسب ہے یانہیں؟ اس مخص کالقم الاوقات کیا ہے؟ کس وقت کو کی شخص خلوت اور تنہائی میں اپنے گھر والوں کے پاس رہنا جا ہتا ہے، کو کی مخص کسی وفت مصروف ہوتا ہے۔ لہذا پہلے یہ معلوم کرلو کہ فلال مختص سے ملاقات کے لئے کون ساوفت زیادہ موزوں ہے؟ کہاس توت ملاقات کرنے ہے اس کو تکلف نہیں ہوگی۔

### میزبان کے حقوق مہمان پر

جس طرح مہمان کے حقوق ہیں میزبان پر کہ جب کوئی مہمان آئے تو میزبان کو جا ہے کہ اس کا اگرام کرے ، اس کے ساتھ فوش اخلاقی کے ساتھ فوش آئے ، اس طرح میزبان کا بھی مہمان کے ادپر حق ہے ، وہ بیہ ہے ، وہ بیہ ہے کہ مہمان اس کے لئے مہمان ہے ، وبال جان نہ ہے کہ ایسے وقت میں اس کے باس بھی کھیا ہے ، وہ بیہ ہے کہ جب کی سے لئے جا کہ تو بیا ندازہ کر کے جا کہ کہ اس آیت کے تحت بیمسکہ بھی لکھیا ہے کہ جب کی سے ملنے کے لئے جا کہ تو بیا ندازہ کر کے جا کہ کہ اس وقت اس سے ملنا مناسب ہوگا ہیں ، اس کے باس کے بغیرا گرجاؤ کو تعلیف کا سب بنو گے ، اور اللہ تعالی نے سورۃ النور میں دورکوع اس موضوع پرنازل فرمائے ہیں کہ جب تم کسی سے ملاقات کے لئے جا کہ تو کس طرح جا کہ ، جس کا خلاصہ بیہ کہ کسی کے باس جانے سے اس کو تکلیف نہ دو، جانے سے پہلے اجازت لو کہ میں فلال وقت میں سے کہ کسی کے باس جانے سے اس کو تکلیف نہ دو، جانے سے پہلے اجازت لو کہ میں ملاقات نہیں کر اس کی اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَإِنَّ قِبُلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمُ ﴾ (١)

الحين اگر ميز بان تم سے بيہ كيے كه اس وقت ملنا ميرے ليے مشكل ہے، ميں كسى كام ميں مشغول موں ، مير سے ساتھ معذور كى لاحق ہے تواس سے براند مناؤ، بلكہ والى سے جاؤ، تمہا ہے لئے والى جانا بہتر ہے۔ ان تمام اصولوں كى بنياد بيہ ہے كہ تمہارے كسى عمل ہے كسى خص كوكوئى نا واجبى تكليف نہ بہتر ہے۔ بير حضورا قدس مُؤلِّدُم كى سنت ہے۔

#### حضورا قدس ملطيلم كاايك واقعه

ایک مرتبدرسول کریم نگایی کمی سحانی سے ملنے کے لئے تشریف لے گئے، وہ سحانی مدینہ منورہ سے دو تین میل کے فاصلے پر دہتے ہتے، آپ نگایی کا معمول بیتھا کہ جب کسی سحانی سے ملنے کے لئے

<sup>(</sup>۱) النور: ۲۸، آیت مبارکه کاتر جمد بیہ بے: "اوراگرتم ہے کہا جائے کہ: "واپس چلے جاؤ" تو واپس چلے جاؤ۔ یمی تمہارے لئے پاکیزوترین طریقہ ہے"

اس کے کھر تشریف لے جاتے تو اجازت طلب کرنے کے لئے سلام کرتے کہ،السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبركاته! كيا بس اندرآ جاؤل؟ بهرحال ان محاني كمرك دروازے رہائج كرآب نے حسب معمول سلام کیا، ازرے کوئی جواب نہ آیا، آپ نے دوبار وسلام کیا، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا، آپ نے تیسری مرتبہ سلام کیا ، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ وہ صحابہ کی اور حال میں تنے ، ان کے ول میں خیال آیا كر حضور مَنْ اللَّهُ بحصورها و ب رب بين ال لئ كه "السلام عليكم ورحمة الله ربركات كمعنى بين كهتم ير الله تعالی کی سلامتی ہو،تم پراللہ کی رحمت ہو،تو ان صحابی نے بیسوچا کہ بیس حضور اقدس نا اللہ کی زیادہ ے زیادہ دعائمیں حاصل کرلوں، اس لئے وہ اسے محرسے باہر نہیں نظے۔ دوسری طرف جب رسول الله طاليَّة في مرتبه سلام كرابيا تو واليس جانے كي، اس كے كوتكم ہے كه جب تين مرتبه اجازت ما تک چکوء اورحمهیں بیا نداز ہ ہو کہتمہاری آ واز اندر والے نے بن لی ہے تو تین مرتب اجازت ہا تکنے کے باوجود اگر وہ باہر نہ نکلے تو تم واپس چلے جاؤ ، اس لئے کہ وہ مخص تم سے اس وفت نہیں ملنا جا ہنا، اور خواہ مخواہ زبردی دوسرے پر سوار ہو جانا اسلامی اداب کا تقاضا نہیں، اس کتے حضور اقدس مُلْقِيْمٌ والس جانے لکے، جب ان محالی کواندازہ ہوا کہ حضور اقدس مُلْقِیْمٌ تشریف لے جارہے ہیں، تو جلدی ہے گھرے باہر لکلے، اور جا کرحضور اقدس مانٹیٹر سے ملاقات کی، اورعرض کیا کہ آپ واپس کیوں جارہے ہیں؟ گھرکے اندرتشریف لائیں۔حضور اقدس ٹاٹیٹل نے فرمایا کہ تھم ہے کہ تین مر تنبه اجازت مانکو، اور جنب بیدانداز ه هو که اس مخص نے تمهاری آوازین لی ہے، اس کے باوجود وہ اندر آئے کے اجازت نہیں دے رہا تو ، واپس چلے جاؤ۔اب دیکھتے حضورا قدس نافی نے برانہیں منایا ، اور یہ بیں کہا کہتم نے درواز و کیول نہیں کھولا، اور اندر آنے کی اجازت کیول نہیں دی، بلکہ واپس عطے محتے ،ان محانی نے فرمایا میں میسوچتار ہا کہ آپ کی دعا ئیں لیتار ہوں مصورا قدس مُلاَثِمُ نے فرمایا کہ وعائیں لینے کا پیطریقہ نہیں ہوتا ہتم دعائیں ویسے لے لیتے ، میں باہر کھڑا انتظار کرتا رہا ، بیاچھی بات مہیں ہے۔

198

### حضور من النائم نے برانہیں منایا

بہر حال! میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اقد کا این اے تین مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد جب اجازت نہیں لی تو اس پرآپ نے برانہیں منایا، اور نہ غصہ کیا کہ ہم تمہارے کھر یہ آئے، تم نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ واپس چلے گئے۔اس لئے کہ قر آن کریم نے بیفر مایا دیا تھا کہ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو اس وقت تم واپس چلے جاؤ، کی تمہارے تی میں بہتر ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ مہمان پر بھی میز بان کے کھ فرائض عائد ہوتے ہیں، وہ بیکہ براہ وجداس کو تعلیف نہ پہنچائے۔

### فون کرنے کے آ داب

# المی بات کرنے سے پہلے اجازت لے لیں

بعض اوقات سے ہوتا ہے کہ فون کی تھٹی کی، اور آپ نے ریسیوراٹھالیا، لیکن آپ جلدی ہیں ، اور آپ کوفورا کہیں جاتا ہے، مثلاً آپ کے جہاز کا وقت ہے، یا وفتر ہیں پہنچنا ہے، اور یا بیت الخلاء کا تقاضا ہے، اب سامنے والے نے فون پر لمبی بات شروع کر دی۔ اس لئے معارف القرآن ہیں حضرت مفتی صاحب بی اللہ نے الکھا ہے کہ اگر کسی سے فون پر لمبی بات کرنی ہوتو پہلے پوچھاو کہ ہیں ذرا لی بات کرتا جا ہتا ہوں، اگر اس وقت فارغ ہوں تو ابھی کرلوں، یا دوسرا وقت بتا دیں، ہیں اس وقت فون کرلوں گا، تا کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ بیسار ہے آ واب بھی وین کا حصہ ہیں، اسلام نے ان کی تعلیم وی سے انگین ہم نے وین اسلام کو چند عبادتوں ہیں محدود کر دیا ہے، اور معاشرت کے بیا دکام جو قرآن صدیف ہیں جاری زندگیوں ہیں ایک عجیب ہم کی بے چینی پیدا ہوگئی ہے۔ سورۃ المجرات کی بیآ بت ان تمام آ داب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی ہم عطافر مائے ، اور اس پر مل کرنے کی تو یہ عطافر مائے۔ اور اس پر مل کرنے کی تو یہ عطافر مائے۔ اور اس پر مل کرنے کی تو یہ عطافر مائے ، اور اس پر مل کرنے کی تو یہ عطافر مائے۔ آئین ہم آھین

وَاخِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ

# خدمت کے آداب ہ

بعداز خطبه مستوند!

أمَّا يَعُدُ!

فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

كياكه مفرت عبدالله بن عباس في ركعاب، آپ الفيل في مايا:

((اَللَّهُمَّ مَقِهُهُ فِي الدِّيْنِ))

"ا الله! ال كودين بن تققه اور يجه عطافر ما"

اس سے امام بخاری نے ترجمۃ الباب پر استدلال فر مایا کہ خلاء میں وضو کی تیاری کے لئے پہلے سے پانی رکھ دینا جائز ہے۔

# افضل خدمت مخدوم كوخوش كرناب

اس سے بیمجی معلوم ہوا کہ اپنے کسی بڑے کی ایسی خدمت کر دیتا جس کا اس نے تھم نہیں دیا لیکن یفتین ہے کہ وہ اس کے لئے راحت کا سبب ہوگی ،فضیلت کی بات ہے۔ ایک تو وہ خدمت ہے جو مخدوم کے کہنے سے کی جائے ،اس نے کہا کہ میرا بیاکام کردو،خادم نے

انعام الباري (۲/۲۲۹/۲)، زرنظر بیان مح بخاري كے ایک سبق كا حصه ب

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، وقم: ۱٤٠ مسند أحمد، رقم: ۲۲۷٤

کر دیا ، اس میں بھی سب بڑی فضیلت ہے لیکن کوئی الی خدمت کرنا جس کا اس نے کہانہیں تھا خود سے بیڈیال آیا کہ میں میکام کر دول جس سے اے راحت ملے گی تو بیداور زیادہ فضیلت کی بات ہے، اس کئے کہاں ہے مخدوم کووہ راحت ملے گی جس کی پہلے سے اس کوتو تع نہیں تھی۔

ایک وہ راحت ہے جس کی پہلے ہے تو تع ہوائی ہے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے لیکن ایک وہ راحت ہے جس کی پہلے ہے تو تع ہوائی ہے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے راحت ہے۔ تو ماصل ہوتی ہے، زیادہ آ رام ملتا ہے۔ تو خادم اگر مخدوم کا ایسا کام کر دے جو اس کی تو تع ہے زیادہ ہوتو اس کو زیادہ خوشی اور راحت ملے گی اور خادم کو اجرو تو اب اور فضیلت بھی زیادہ حاصل ہوگی۔

کین بیائی وقت ہے، جب یقین ہوکہ میری اس خدمت سے مخدوم کو راحت ملے گی اور بیہ جانئے کے لئے فہم سلیم کی ضرورت ہے، بیائی طرف سے النی خدمت کر دی جس سے النی خدمت کر دی جس سے النی تکلیف پہنچ گئی حالانکہ راحت پہنچانے کا ارادہ تھا، تو الی صورت میں جبکہ تکلیف کہنچ کا اندیشہ ہو خدمت نہ کرنا بہتر ہے۔

# خدمت کے لئے عقل کی ضرورت ہے

ایک مرجہ ہم مجد میں گئے اور جوتے باہر چھوڑ گئے ، نماز بڑوہ کر باہر آئے تو دیکھا کہ جوتے عائب ہیں ، ماتھی تلاش کرنے گئے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے شہر سجما کوئی ہے چارہ افنا کر مجد میں لے کیا ہوگا ، ایسے واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں ، جب پانچ سات منٹ ہو گئے تو ایک صاحب اندر سے فیلتے ہوئے تشریف لائے اور کہا کہ تی باہر رکھے ہوئے تتے میں نے اس خیال سے اٹھا کراندر دکھ دیے کہ چوری نہ ہوجا کیں۔

اب اس بے جارہ نے اپن دانست ہیں تو بھلائی کی کہ چوری ہے بچانے کے لئے اندر لے جا کررکھ دیئے لیکن ہے جارہ سے پیدل تھا اس واسطے اس نے بدکام کر دیا اور بتایا نہیں کہ کہاں رکھے ہیں، نتیجہ بیہ ہوا کہ بجائے قائدہ وینچنے کے نقصان پہنچ گیا، تو خدمت کے لئے بھی عقل اور بچھ جائے بغیر فہم وعقل کے جو خدمت کی جائے گی وہ فائدہ کے بجائے نقصان کا سبب بن جاتی ہے، ایک تو بیہ بات معلوم ہوئی۔

# مخدوم کی ذمهداری

دومری بات بیہ ہے کہ جب کسی مخدوم کوالیے کسی خادم سے کوئی راحت و کنچنے تو اس مخدوم کے لئے سنت بیہ ہے کہ خادم کے حق میں دعا کرے لیعنی اس کی خدمت کا حق بیہ ہے کہ اس کوتھوڑ اسا خوش کیا جائے ، خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوگا کر محض تعریف کر دے کہ بڑا اچھا کام کیا، اس ہے بھی آ دمی خوش کیا جائے ، خوش ہو جاتا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے لیکن اس سے صرف اتنا ہی فائدہ حاصل ہوا کہ من کرتھوڑ اسادل خوش ہو ممیا۔

لیکن اگراس کے حق جس دعا کر دیں تو دعا ایس چیز ہے جو دنیا و آخرت جس اس کے لئے ناقع ہے، نی کریم اُلٹیڈ نے بھی یہال دعا دی اور دعا بھی السی کہ جو چیز لیعنی دین کی سمجھ سالہا سال کی مشقت ہے، نی کریم اُلٹیڈ کی دعا ہے بوئی تعرت مشقت ہے، بھی مشکل سے حاصل ہوتی ہے اس کی دعا فر مادی اور سیدالا نبیا فالٹیڈ کی دعا ہے بوئی تعرت اور کیا ہے؟

ال واسطے معلوم ہوا کہ مخدوم خدمت لے کر خاموثی نہ بیٹھار ہے بلکہ اس کا کام ہے کہ خادم کو وعادے کم از کم '' جَزَاكَ اللّٰه '' بن کہ دے تا کہ اللّٰہ تارک و تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت بی اس کا بدلہ عطافر یا کیں۔
پیرصاحبان تو خدمت کو اپنا حق بجھتے ہیں ، یہ بچھے ہوئے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی خادم خدمت کر رہا ہے تو وہ ہمارا قر ضد چکا رہا ہے ، لہذا شکر یہ اواکر نے کی ضرورت ہے اونہ ہمت افزائی کی حاجت ہے بلکہ الٹا ڈانٹ پوئکار ہی چکتی رہتی ہے ، تو بیطر ایقد سنت کے مطابق نہیں ہے ، سنت یہ ہے کہ اپنے خادم کی حوصلہ افزائی کرے اور اس کے لیے دعا کرے کیونکہ یہ خدمت کو اپنا حق مجھ رہا ہے تا کہ حق ہونے کی حوصلہ افزائی کرے اور اس کے لیے دعا کرے کیونکہ یہ خدمت کو اپنا حق مجھ رہا ہے تا کہ حق ہونے کی بات اس کے ذبی ہوئے کہ یہ میراحق نہیں کی بات اس کے ذبی ہے کہ یہ میراحق نہیں کی بات اس کے ذبی کی بدیر ہوئے۔

### افراط وتفريط نهجونا حايية

میہ باتش اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ ان میں بڑی افراط و تفریط ہوتی رہتی ہے، ابھی تو آپ
یہاں طالب علم ہیں، خادم بن کر رہے ہیں کین جب استاذ بن کر جائیں گے تو پھر د ماغ میں تھوڑا سا
''خناس' آ جائے گا کہ میں محتاج الیہ ہوں اور جوسامنے بیٹے ہیں وہ محتاج ہیں، لبغدا بیخادم ہیں اور میں
مخدوم ہوں، تو شاگر دوں کے ساتھ معاملہ بھی بھار تکبر کی حدود میں آ جاتا ہے اور بعض اوقات دل فحکنی
کی صورت میں آ جاتا ہے، طالب علم بے چارہ کے یا نہ کے۔

ادرا گرخدانخواستہ پیربن گئے تو اللہ اکبر، پھرتو جیوٹی تی خدائی ہے، جینے مریدین ہیں بے جارے سے بندے بن گئے ، اللہ بچائے پھراس کی کھال اور چیزی بھی حلال ، ان کا مال اور آبر وہھی حلال ۔ تو سیسب با تیس حضورا فقدس ٹائیا کمی سنت کو نہ بجھنے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔

> رَاْدِ رُدَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ١٠٠٠ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

# سونے کے آ داب ہ

بعداز خطيه مسنوند!

أمًا يَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَلَهُ عَنَهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنَهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اوْى اللّى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ، ثُمَّ قَالَ: ((اَللّهُمَّ اَسَلَمُتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنَهُمَا قَالَ: ((اَللّهُمَّ اَسَلَمُتُ نَفُسِى اللّهَ وَسَلّمَ إِذَا اوْى اللّى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((اَللّهُمَّ اَسَلَمُتُ نَفُسِى اللّهُ فَالَ: ((اللّهُمُ اَسَلَمُتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللل

اس حدیث میں حضور اقدی مُن اَفِیْل نے سوتے وقت کی دعا سکھائی ہے اور سونے کا طریقہ بتا دیا کہ جب بستر پر جاؤ تو کس طرح لیٹو، کس طرح سو، حضور اقدی مُن اَفِیْل کی شفقتیں اور دستیں اس امت کے جب بستر پر جاؤ تو کس طرح لیٹو، کس طرح سو، حضور اقدی مال باپ اپنے بچے کوایک ایک چیز سکھاتے ہیں۔ جس طرح مال باپ اپنے بچے کوایک ایک چیز سکھاتے ہیں۔ ای طرح نبی کر میم اُفِیْل نے ایک ایک بات اس امت کو سکھائی ہے۔ ایک اور حدیث مدر مند سال

میں انہی سحانی ہے روایت ہے:

قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا أَتَيْتَ مَضَجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَ كَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضُطَحِعَ عَلَى شِقِكَ اللَّيْمِنِ))(٢)

اصلاحی خطبات (۱۳۰۱۱-۱۳۰۱) ۱۳۳ تمبر ۱۹۹۳ و بعد از نماز عصر ، جامع معجد بیت المكرم ، كراچی

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باپ مایقول اذا نام، رقم: ۵۸۳۸، صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعا، و التوبة والاستغفار، باپ مایقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم: ٤٨٨٥، سنن الترمذی، کتاب الدعوات عن رسول الله، باپ ماجا، في الدعا، اذا اوى الى فراشه، رقم: ٣٣١٧، مسند أحمد، رقم: ١٧٧٨٢، منن الدارمي، كتاب الاستثذان، باب الدعا، عندالنوم، رقم: ١٢٥٦٧

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب قضل من بات على الوضوء، رقم: ۲۳۹، سنن أبي داؤد،
 کتاب الأدب، باب مايقال عند النوم، رقم: ٤٣٨٩

### سوتے وفت وضوکر لیں

حضرت براء بن عاز بی نظر استے ہیں کہ حضور اقدی نافی نے مجھ سے فر مایا کہ جب تم بستر پر سونے کے لئے جانے لکوتو ویسا ہی وضو کرلوجیسا کہ نماز کے لئے وضو کیا جاتا ہے۔ یہ بھی نبی کریم نافیل کی سنت ہے کہ آ دمی وضو کرے سوئے۔اگرکوئی شخص وضو کے بغیر سوجائے تو کوئی گناہ نہیں۔اس لئے کہ سونے کہ اوب یہ بتایا کہ سونے کا ادب یہ بتایا کہ سونے سے پہلے وضو کوتا کوئی فرض واجب نہیں۔لیکن سرکار دو عالم نافیل نے سونے کا ادب یہ بتایا

#### بيرآ داب محبت كاحق بين

یہ آواب اور مستجات جو سرکار دو عالم کافی نے تلقین فرمائے ہیں۔ یہ آگر چہ فرض و واجب تو خہیں، لیکن ان کے انوار و برکات بے شار ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب کوشی فرمایا کرتے تھے کہ فرائض وواجبات اللہ جل جلالہ کی عظمت کاحق ہیں، اور بیہ آواب و ستجبات اللہ جل جلالہ کی عظمت کاحق ہیں، اور بیہ آواب آپ نے تلقین فرمائے کی محبت کاحق ہیں، اور سرکار دو عالم من فی استحر محبت کاحق ہے، جو آواب آپ نے تلقین فرمائے ہیں۔ انسان کوچا ہے کہ ان آواب کو اختیار کرے، بیاتو اللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے بیفر مادیا کہ اگر میں۔ ان کو اختیار نہیں کرو کے تو کوئی گناہ نہیں دیں گے، ورنہ بیاتو واب و مستجبات اوا کرانا مقصود ہے۔ ایک موسی بندہ وہ تمام آواب و ستحبات ہوا کہ انہوں ان کو اختیار نہیں کرو گئے تھا کہ ان مکان ان کو اختیار کرنا جا ہے۔

# دائيس كروث يركيثين

بہرطال، سونے سے پہلے وضو کرتا ادب ہے، اب اللہ اور اللہ کے رسول مظافی کے احکام کی حکمت کی انتہا کو کون پینی سکتا ہے۔ خدامعلوم اس تھم جیں کیا کیا انوار و برکات پوشیدہ جیں۔ اس کے بعد سونے کا طریقہ بتا دیا کہ دائیں کروٹ پرلیٹو، میں بھی آ داب جیں ہے کہ انسان جب سونے کے لئے بستر پر لیٹے تو ابتداء دائیں کروٹ پر لیٹے، بعد جی اگر ضرورت ہوتو کروٹ بدل دے، وہ اب کے خلاف بہیں ہے اور لیٹ کر بیالفاظ زبان سے ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے رابط اور تعلق قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اور بیدعا پڑھو:

((اَللَّهُمَّ اَسَلَمْتُ نَفُسِيُ اِلَيُكَ، وَ وَجَّهُتُ وَجَهِيُ اِلَيُكَ، وَفَوَّضَتُ اَمْرِيَ اِلَيُكَ،وَالْجَأْتُ ظَهْرِيَ اِلَيُكَ،رَغْبَةُ وَرَهْبَةُ اِلْيُكَ، لَامَلُجَأُ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلْيُكَ، آمنتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِي آنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي آرُسَلْتَ))

### دن کےمعاملات اللہ کے سیر د کر دو

حضورا قد س خالفہ اس دعا ہیں ایسے بجیب وغریب الفاظ لائے ہیں کہ آدمی ان الفاظ پر قربان
ہوجائے ، فرمایا کہا ہے اللہ ، ہیں نے اپ لفس کو آپ کے تالح بنادیا ، اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ
اے اللہ ، ہیں نے اپ لفس کو آپ کے حوالے کر دیا ، اور ہیں نے اپنا رخ آپ کی طرف کر دیا ، اور
اے اللہ ، ہیں نے اپ سارے معاملات آپ کو سونی دیے ، مطلب یہ ہے کہ سارا دن تو دوڑ دھوپ
ایس لگا رہا۔ بھی رزق کی حاش ہیں بھی نوکری کی حاش ہیں ، بھی تجارت ہیں ، بھی صنعت ہیں اور بھی
میں لگا رہا۔ بھی رزق کی حاش ہیں تک کہ دن خم ہوگیا۔ ساری کا روا کیاں کر کے کمر پہنچ گیا ، اور اب
مونے کے لئے لینے لگا۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ دات کو بستر پرسونے کے لئے لئت ہے ۔ تو
جو پکھے دن ہیں حالات گزرے ہیں ۔ اس کے خیالات دل پر چھا جاتے ہیں ، اور پھر اس کو ہی گر اور
تشویش میں حالات گزرے ہیں ۔ اس کے خیالات دل پر چھا جاتے ہیں ، اور پھر اس کو ہی گر اور
دکت انسان کو ہوتے ہیں ، اور میا نہ ہے دل کو ستا ہے ہیں ، اس لئے دعا کر لو کہ یا اللہ دن ہی تو جو کام
دفت انسان کو ہوتے ہیں ، اور میا نہ ہے دل کو ستا ہے ہیں ، اس لئے دعا کر لو کہ یا اللہ دن ہیں آپ جو کام
دفت انسان کو ہوتے ہیں ، اور میا نہ ہے دل کو ستا ہے ہیں ، اس لئے دعا کر لو کہ یا اللہ دن ہی کی طرف
جو سے بھو سے بھو سے بھی کر سکتا تھا وہ کر لیا ، اب ہیر ہے بس ہیں اس کے سوا پھو نہیں کہ آپ ہی کی طرف
دب سے بھو سے بھی کر در اب اور آپ بی ہے ماگوں ، کہ یا اللہ! جو معاطلات ہیں نے کئے ہیں۔ ان کو انجام تک پہنچا
دن ہیں جو پکھے کر سکتا تھا وہ کر لیا ، اب ہیر ہی بس اس کے سوا پکھنیں کہ آپ ہی کی طرف

# سکون وراحت کا ذریعہ "تفویض" ہے

ہے ''تفویض''ہاورای کا نام تو کل ہے کہ اپنے کرنے کا جو کام تھاوہ کرلیا، اپنے بس میں جتنا تھاوہ کرگز رہے، اوراس کے بعد اللہ کے حوالے کر دیا کہ مااللہ! اب آپ کے حوالے ہے، اس دعامیں حضورا لندی ٹائٹ آئے نے سکھا دیا کہ اب تم سونے کے لئے جارہے ہوتو ان خیالات اور پر بیٹانیوں کو دل سے نکال دو، اور اللہ کے حوالے کر دو۔

سپر دم بتو مامیه خولیش را تو دانی حساب کم و بیش را سپردگی اور" تفویض" کے لطف اوراس کے کیف اور مزے کا انداز ہ انسان کواس وقت تک منہیں ہوتا، جس تک بیسپردگ اور تفویض کی حالت اور کیفیت انسان پرگز رتی نہیں۔ یا در کھو، ونیا میں عافیت، اطمینان اور سکون کا کوئی راستہ تفویض اور تو کل کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا، بس اپنا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دے ہرکام کے لئے دوڑ دھوپ کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس حدے آ کے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔

ایک مسلمان اور کافریس بھی فرق ہے کہ ایک کافر ایک کام کے لئے دوڑ وحوب کرتا ، محنت کرتا ہے ، کوشش کرتا ہے ، جد جہد کرتا ہے اور پھر سارا بھر وسرای کوشش پر کرتا ہے ۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت تشویشات اور اندیشوں میں جتلا رہتا ہے اور جس مخص کو اللہ تعالیٰ '' تو کل'' اور'' تفویش'' کی فعت عطافر ماتے ہیں۔ وہ اللہ میال ہے کہتا ہے کہ یا اللہ ، میر بس میں اتنا کام تھا۔ جو میں نے کر لیا۔ اب آگے آپ کے حوالے ہے اور آپ کا جو فیصلہ ہے ، اس پر میں راضی ہوں۔ یار رکھو، جب لیا۔ اب آگے آپ کے حوالے ہے اور آپ کا جو فیصلہ ہے ، اس پر میں راضی ہوں۔ یار رکھو، جب انسان کے اندر ہیں '' کی صفت پیدا ہوجاتی ہے تو دنیا کے اندر اس کونا قابل برداشت پریشانی نہیں آتی ، بہر حال ، سوتے وقت یہ دعا کر لوکہ یا اللہ ، میں نے تمام معاملات آپ کے پرداور آپ کے حوالے کرد ہے۔

# پناہ کی جگہ ایک ہی ہے

((وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَامْلُجًا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا اللَّيْكَ) الْيُكَ))

اور ش نے آپ کو آپ کی پناہ حاصل کرنے والا بنادیا، یعنی ش نے آپ کی پناہ پکڑی آپ کی بناہ پار گا ہے گا ہاہ شن آ گیا، اوراب ساری دنیا کے وسائل اوراسباب سب منقطع کر لئے۔اب سوائے آپ کی بناہ کے میرا کوئی سہارانہیں، اوراس حالت میں ہوں کہ آپ کی طرف رغبت بھی ہے۔ آپ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ آپ رحمت کا معالمہ فرما کیں گے، لین ساتھ میں خوف بھی ہے۔ یعنی اپنی بدا تھالیوں کا ڈر بھی ہے کہ آپ رحمت کا معالمہ فرما کیں بات پر گرفت ہوجائے، اس حالت میں لیٹ رہا ہوں۔ آگے کیا جیب جملہ فرمایا:

(( لَامْلُجَأُ وَلَا مُنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ))

آپ سے نج کر جانے کی کوئی اور جگہ سوائے آپ کے نیس ہے کہ خدانہ کرے۔ اگر آپ کا کوئی قبر آ جائے۔ یا آپ کا عذاب آ جائے تو ہم نج کر کہاں جا کیں، اس لئے کہ کوئی اور پناہ کی جگہ ہے نہیں، پھرلوٹ کر آپ بی کے پاس آتا پڑے گا کہا ہے 'اللہ'' اپنے خضب اور قبر سے بچا لیجئے۔

### تیرچلانے والے کے پہلومیں بیٹھ جاؤ

ایک بزرگ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم بیقصور کرو کہ ایک زبردست قوت ہے، اور اس کے ہاتھ میں کمان ہے، اور بیہ پورا آسان اس کمان کی قوس ہے، اور زمین اس کی تانت ہے، اور حوادث اور مصیبتیں اس کمان ہے چلنے والے تیر ہیں، اب بید کیمو کہ ان حوادث کے تیروں ہے بہتے کا راستہ کیا ہے؟ کیے ان ہے بہیں؟ کہاں جا کیں؟ پھر خود ہی ان بزرگ نے جواب دیا کہ ان تیروں سے بہتے کا کوئی اور طریقتہ بیر ہے کہ خود ای تیر چلانے والے کے پاس جا کر کھڑا ہوجائے، ان تیروں سے بہتے کا کوئی اور راستہیں ہے، کہی مفہوم ہے ان الفاظ کا:

(( لَامْلُجُأُ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ))

## ایک نادان بچے سے سبق لو

میرے ایک بڑے ہمائی ہیں ان کا ایک پوتا ہے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ اس بوت کی اس اس بوت کی بار رہی ہیں ، لیکن جیب منظر بیددیکھا کہ مال جتنا مارتی جارہی ہے۔ بچائی مال کی کو دیس چڑ متنا جارہا ہے۔ بچائے اس کے کہ وہ وہاں سے بھا گے، وہ تو اور کود کے اندر تھس رہا ہے، اور مال سے بھا گے، وہ تو اور کود کے اندر تھس رہا ہے، اور مال سے لیٹا جارہا ہے، بید بچاریا کیول کر رہا ہے؟ اس لئے کہ وہ بچہ جات ہے کہ اس مال کی ہو تے کا راستہ بھی اس مال بی کے پاس جا کر قرار اور سکون ملے چائی سے نہیے کا راستہ بھی اس مال بی کے پاس جا کر قرار اور سکون ملے چائی سے نہیے کا راستہ بھی اور کوئی اور سکون اور قرار کی جگہ نیس ہے، اس تا دان ہے کوئو انتا فہم ہے، وہ جات ہے کہ بیل اور قرار نہیں ملے گا۔

یکی فہم اور اور اک نبی کریم سرور دوعالم فافیا ہمار اندر بھی پیدا کرنا چاہیے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی مصیبت اور تکلیف آئی ہے ، تو پناہ بھی ای کے پاس ہے ، اس ہے ماگو کہ یا اللہ! اس مصیبت اور تکلیف کو دور فرما دیجئے ، آپ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں ، اس لئے آپ ہی ہے آپ کے عذاب سے پناہ مانتھے ہیں۔

### سیدھے جنت میں جاؤ کے

آ محفرمایا:

((آمَنُتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِيُ آنْزَلْتَ وَنَبِيْكَ الَّذِيْ آرُسَلْتَ)) "شِي ايمان لايا آپ كى كتاب يرجوآپ نے تازل كى ،اورآپ كے في يرجوآپ

نے بھیجا، یعنی محدر سول الله ظافرہ بر"

اور پھر فر مایا کہ بیکلمات سونے سے پہلے کہو، اور بیکلمات تمہاری آخری گفتگو ہو۔اس کے بعد کوئی اور بات نہ کرو، بلکہ سوجاؤ۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب می کھا تھی کہ رات کوسوتے وقت چند کام کر لیا کرو۔
ایک تو دن کے بھرکے گنا ہوں ہے تو بہ کرلیا کرو۔ بلکہ سارے وکھیلے گنا ہوں ہے تو بہ کرلیا کرو۔اوروضو
کرلیا کرو۔اور یہ فدکورہ بالا دعا پڑھ لیا کرو۔اس دعا کے ذریعہ ایمان کی بھی تجدید ہوگئی۔اس کے بعد
دا جن کروٹ پر سوجاؤ۔اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ ساری میں خوادت بن گئی ،اورا گر اس حالت میں رات کو
سوتے سوتے موت آگئی تو انشاء اللہ سیدھے جنت میں جاؤگے ،اللہ نے جا ہا تو کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔

# سونے اور جا گئے کی دعا تمیں

وَعَنُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَةً مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَذِهِ ثُمَّ يَقُولُ: ((اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُونُ وَأَحْيَا)) وَإِذَا اسْتَبُقَظَ قَالَ: ((اللَّحَمُدُ لِلّٰهِ الّٰذِي أَخْيَانَا بَعُدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِالَيْهِ النُّشُورُ)) (١)

حضرت حذیفہ جن شن سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نی کریم مُن فی جب رات کے وقت اپنے بستر پرتشریف لے جاتے ، تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے بیچے رکھ لیتے تھے، اور پھر بید عاپڑھتے: ((اَللَّهُمَّ بِالسَمِكُ أَمُونُ وَأَحْبَا))

"اےاللہ! میں آپ کے نام سے مرتا ہوں ، آپ کے نام سے جیتا ہوں"

# نیندایک چھوٹی موت ہے

اس سے پہلے جو حدیث گزری اس میں طویل دعا منقول تھی، اور اس حدیث میں مختصر دعا منقول ہے، بہر حال، سوتے وقت دونوں دعا کیں پڑھنا ٹابت ہیں، لہٰذا کبھی ایک دعا پڑھ لی جائے، اور کبھی دوسری دعا پڑھ لی جائے اور اگر دونوں دعا وَل کو جنع کرلیا جائے تو اور کبھی اچھا ہے اور بید دوسری دعا تو بہت ہی مختصر ہے، اس کو یا در کھنا بھی آسان ہے، اس مختصر دعا میں سوتے وقت حضور اقدس مَرَافِقُلُم

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أصبح، رقم: ٥٨٥٠، سنن الترمذى، كتاب
الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب منه ، رقم: ٣٣٣٩، مسند أحمد، رقم: ٢٠٤٠٤

نے اس بات کی طرف توجہ ولا دی کہ نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے۔ اس لئے کہ نیند میں انسان و نیا وہائے ما سے بخبر ہوجا تا ہے، جیسا کہ مردہ بے خبر ہوتا ہے۔ اس لئے اس چھوٹی موت کے وقت اس بڑی موت کا حساس کیا جائے۔ اس کو یا دکیا جائے۔ یہ چھوٹی نیند تو جھے روزاند آتی ہے اور عام طور پر میں اس سے بیداری قیامت کے دن ہوگ ۔ میں اس سے بیداری قیامت کے دن ہوگ ۔ میں اس سے بیداری قیامت کے دن ہوگ ۔ اس کا استحضار کیا جائے۔ اس کو یا دکیا جائے ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں مدو ماتی جائے کہ اے اللہ استحضار کیا جائے۔ اس کو یا دکیا جائے ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں مدو ماتی جائے کہ اے اللہ استحضار کیا جائے۔ اس کو یا دکیا جائے ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں مدو ماتی جائے کہ اے اللہ استحضار کیا جائے کہ ا

## بیدار ہونے کی دعا

اور جب آپ الفظم سونے سے بیدار ہوتے توبید عارد صنے:

((الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا مَعَدَمًا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ))

"اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے جمیں موت کے بعد زندگی عطا قرمائی ، اور

بالاخراى كى طرف ايك دن لوث كرجانا ہے'

لینی آج بیموت آئی وہ چھوٹی موت تھی،اس سے بیداری ہوگئ۔زندگی کی طرف والہی ہوگئ، لیکن بالاخرا کیک ایسی نیندآنے والی ہے،جس کے بعد والہی اللہ تعالیٰ بی کی طرف ہوگی،اس و نیا کی طرف نہیں ہوگی۔

# موت کوکٹر ت سے یاد کرو

قدم قدم پر حضورا قد س کا الله کا در کراور دوم سے آخرت کی طرف توجہ دلائی جارتی ہے کہ زندگی اور موت کو یا دکرو۔ قدم قدم پر الله کا دکراور دوم ہے آخرت کی طرف توجہ دلائی جارتی ہے کہ زندگی اور موت الله تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لئے کہ جب روزانہ انسان سوتے وقت اور جا گئے وقت یہ دعا نمیں پڑھے گا تو اس کو ایک نہ ایک دن موت اور موت کے بعد پیش آئے والے واقعات کا دھیان ضرور آئے گا۔ کب تک غفلت میں جتلا رہے گا۔ اس لئے یہ آئے گا۔ کب تک غفلت میں جتلا رہے گا۔ اس لئے یہ دعا کمیں آخرت کی قکر پردا کرنے کے لئے بری اسمبر ہیں، حدیث میں حضور اقد س کا ارشاد فرمانا:

#### ((أَكْثِرُ وَا ذِكْرَ خَاذِم اللَّذَاتِ الْمَوْتِ))(١)

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب ماجا، في ذكر الموت، رقم: ۲۲۲۹، سنن
 النسائي، كتاب الجنائز، باب كثرة ذكر الموت، رقم: ۱۸۰۱

''اس چیز کا ذکر کھڑت ہے کر وجو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، یعنی موت' اس لئے مرنے کو یاد کرنے ہے موت کے بعد اللہ تعالی کے حضور حاضر ہونے کا احساس خود بخو و پیدا ہوتا ہے۔ ہماری زیم گیوں میں جو خرابیاں آگئی جیں۔ وہ غفلت کی وجہ ہے آئی جیں۔ موت سے غفلت دور ہوجائے ، اور بیہ بات متحضر ہوجائے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے چیش ہوتا ہے۔ تو پھر انسان اپنے ہر قول اور فعل کو سوچ سوچ کر کرے گا۔ کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہوجائے۔ اس لئے ان دعا وَں کوخود بھی یاد کرنا چاہئے اور اپنے بچوں کو بھین ہی جی یادکر اور بنا چاہئے۔

### الثاليثنا يبنديده نبيس

عَنُ يَعِيشِ بُنِ طَحُفَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ آبِيُ: بَيْنَمَا أَنَا مُضُطَبِحٌ فِى الْمَسْجِدِ عَلَى بَطُنِيُ إِذَا رَجَلَّ يُحَرِّكُنِي بِرِجُلِهِ فَقَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ ضِحْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ) قَالَ: فَنَظَرَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(١)

'' حضرت بعیش بن طحفہ خفاری ٹائڈ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ بیس ایک وی اللہ اس میں نے دیکھا کہ بیس ایک میں نے دیکھا کہ کی ایک ون مسجد میں پیٹ کے بل اُلٹا لیٹا ہوا تھا۔ اچا تک میں نے دیکھا کہ کوئی مخفس اینے پاؤں سے جھے حرکت دے دہا ہے، اور ساتھ ساتھ سے کہ رہا ہے کہ یہ لینے کا وہ طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نا پہند فرماتے ہیں۔ جب میں نے مرکز رکھا تو وہ کہنے والے فض حضورا قدس شائل تا پہند فرماتے ہیں۔ جب میں نے مرکز رکھا تو وہ کہنے والے فض حضورا قدس شائل ہے۔

کویا کہ آنخضر سے کا اُن اس طریقے سے لینے کو پہندنہیں فرمایا، یہاں تک کہ پاؤل سے حرکت دے کران کواس پر تنبید فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ بلاضرورت الٹالیٹنا کروہ ہے اور اللہ تعالی کو بھی ناپند ہے۔

# وه جلس باعث حسرت ہوگی

وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنَ قَعَدَ مَقَعَدًا لَمَ يَذُكُرِ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِيْهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً وَمَنِ اصْطَجَعَ مَضَجَعًا لَا يَذُكُرُ اللَّهَ فِيْهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً ))(٢)

 <sup>(</sup>۱) سئن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في الرجل ينبطح على بطنه، رقم: ٢٨٣، مسند أحمد،
 رقم: ١٤٩٩٣

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد، كتاب الادب، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه لايذكر الله، رقم: ٢١٥

حضرت ابو ہر مر اللہ اللہ اللہ کو اللہ کا کوئی ذکر اس مجلس میں نہ آیا ہو، نہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، آو میں بیٹے جس میں اللہ کا یا اللہ کا کوئی ذکر اس مجلس میں نہ آیا ہو، نہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، آو ترت میں وہ مجلس اس کے لئے حسرت کا باحث بنے گی۔ یعنی جب آخرت میں پہنچے گا، اس وفت حسرت کرے گا کہ کاش، میں جبلس میں نہ بیٹھا ہوتا، جس میں انڈ کا نام نہیں لیا گیا۔ اس لئے فر مایا کہ مسلمان کی کوئی مجلس اللہ کے ذکر ہے فالی نہ ہونی جا ہے۔

#### ہاری مجلسوں کا حال

اب ذراہم لوگ این کر بہان میں منہ ڈال کر دیکھیں اینے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہماری کنٹی مجلسیں محفلیں خفلت کی نظر ہو جاتی ہیں ، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ، اللہ کا تام ، یا اللہ کے دین کا کوئی تذکرہ ان میں نہیں ہوتا، سرکار دو عالم ناٹی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز ایسی تمام مجلسیں وبال اورحسرت كا در بعد موكل - بمار ، يهال مجلس آرائى كاسلسله چل يرا ب، اس مجلس آرائى بى كو مقصد بنا کراوگ بیند جاتے ہیں، اور فضول باتیں کرنے کے لئے با قاعدہ محفل جمائی جاتی ہے، جس کا مقصد کے شب کرنا ہوتی ہے، یہ کپ شپ کی مجلس بالکل نضول اور بے کار اور بے مقصد اور اوقات کو ضائع کرنے والی بات ہے اور جب مقصد می نہیں ہوتا، بلکہ من وقت گزاری مقصود ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ الی مجلس میں اللہ تنارک و تعالی اور اللہ کے دین سے خفلت تو ہوگی ، اور اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ اس مجلس میں بھی کسی کی غیبت ہوگی بھی جموٹ ہوگا بہمی کسی کی دل آ زادی ہوگی بسی کی تحقیر ہوگی بسی کا مراق اڑایا جائے گا۔ بیسارے کام اس مجلس میں موں کے۔اس لئے کہ جب الله تعالی سے عافل ہو گئے، تو اس خفلت کے نتیج میں وہ مجلس بہت سے گناہوں کا مجموعہ بن جائے گی، اس بات کو حضورا قدس كافئا فرمارے ہیں كہ جس مجلس میں اللہ كا ذكر نه كيا جائے تو وہ مجلس قيامت كے روز حسرت كاسبب ہے گی، ہائے ہم نے وہ وقت كيها ضائع كرديا، كيونكه آخرت ميں تو ايك ايك لمح كى قيمت ہو گی، ایک ایک نیکی کی قیمت ہوگی۔ جب انسان کا حساب و کتاب ہور ہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری ہوگی۔اس وقت ایک ایک نیکی کا حساب ہوگا، اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش، ایک نیکی ميرے نامه اعمال ميں بڑھ جاتى۔ سركار دو عالم نائيل جو ہم ير مال باب سے زيادہ شفيق اور مهرمان ہیں۔وہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ حسرت کا دفت آئے ، انجی ہے اس بات کا دهیان کرلوکہ میاسیں حسرت بنے والی ہیں۔

## تفری طبع کی با تیں کرنا جائزہے

لین ایک بات عرض کر دوں کے اس کا مطلب مینیں ہے کہ آ دمی بس خٹک اور کھر درا ہو کر رہ جائے گئے۔ اور کس خٹک اور کھر درا ہو کر رہ جائے گئے۔ اور کس سے کوئی خوش طبعی اور شکفتگی کی بات نہ کرے، میم تقصد ہر گزنہیں، کیونکہ حضور نبی کر پیم کا ٹیل کے سے منقول ہے کہ حضرات محابہ کرام کی گئے آ پ کے پاس بیٹھے، تو مجمی آ پ سے تفرق طبع کی با تیس بھی کیا کرتے تھے، بلکہ خود حضورا قدس نے فرمایا:

((رَوْ مُحوا الْقُلُوبَ سَاعَةً فَسَاعَةً)) (١)

''بہمی بھی اپنے دلوں کو آرام اور راحت دیا کرو'' اس کئے بھی بھی خوش طبعی اور شکفتگی کی با تنیں کرنے میں پچھ حرج نہیں ، یہاں تک کے محابہ کرام دی گئے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضور کی مجلس میں ہینے ہوتے تو زمانہ جا لمیت کے واقعات بھی بھی کہمی

را سے ہیں دہ س اولات سوری و سال ہیں ہوے ہونے و رائد جاہیت نے واقعات میں وہ بیان کرتے کہ ہم زمانہ جاہیت میں اول رہنے تھے اور بعض اوقات بہم بھی فرماتے ، لیکن ان مجلسوں میں اس بات کا اہتمام تھا کہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو، غیبت اور دل آزاری نہ ہو۔ دوسرے بیدکہ ان مجلسوں کے باوجودول کی لواللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی ہوئی ہے۔ ذکر اللہ سے وہ مجلس خالی نہیں تھی، مثلا اس مجلس میں زماہ جاہلیت کا ذکر کیا، اور پھر اس پر اللہ کا شکر اوا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں منالات اور گراہی اور تاریکی سے نکال ویا، البذا بی طریقہ تھا حضور نبی کریم شالیز کی اور صحابہ کرام خواتی کا، وہ حضرات اس کا مصداق ہے:

وست بكار، ول بيار

کہ ہاتھ اپنے کام میں مشغول ہے، زبان سے دوسری یا تیں نکل رہی ہیں، اور ول کی لوجھی اللہ جارک وتعالیٰ کی طرف کی ہوئی ہے۔

# حضور منطفيم كيشان جامعيت

'' یہ بات کہے کوتو آسان ہے، کیکن مثل سے میر چیز حاصل ہوتی ہے''
حضرت مولا نا تھا نوی بھینے کا بیار شادیس نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب بھینے سے بار ہا
سنا کہ'' یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ نی کریم مائیڈ کی وہ ذات بالاصفات جس کا ہر وقت اللہ جل
شاند سے رابطہ قائم ہے، وی آ رہی ہے، ایسے جلیل القدر مقامات پر جوہستی فائز ہیں، وہ اپنے اہل و
عیال کے ساتھ دل کی کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ اپنے اہل وعیال سے دنیا کی یا تھی کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ اپنے اہل وعیال سے دنیا کی یا تھی کیسے کر لیتے ہیں؟ جبکہ

<sup>(</sup>١) كنز العمال، رقم: ١٥٥٥ (٣٧/٣)

ہر وقت حضوری کا بیالم ہے۔ گر رات کے وقت حضرت عائشہ نگافا کو گیارہ عورتوں کی کہانی سنارہے ہیں کہ گیارہ عورتنی تعیں۔ان عورتوں نے بیہ حام ہ کیا کہ ہرعورت اپنے شوہر کی کیفیت بیان کرے کہ اس کا شوہر کیسا ہے؟ اب ہرعورت نے اپنے شوہر کا پورا حال بیان کیا کہ میراشوہرایسا ہے، میراشوہر ایسا ہے،اب میرسارا واقعہ حضوراقدس سکا گاتا مصرت عائشہ نگافا کوسنارہے ہیں۔(۱)

بہر حال، حضرت تعالوی بھنے فرماتے ہیں کہ بیہ بات پہلے بچھ بین نہیں آتی تھی کہ جس ذات گرای کا اللہ تعالیٰ سے اس ورجہ تعلق قائم ہو، وہ حضرت عائشہ فائن اور دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ انسی اور دل کی کی باتیں کسے کر لیتے ہیں؟ لیکن بعد میں فرمایا کہ المحمد نلہ، اب بچھ میں آگیا کہ بیہ دولوں باتیں مایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، کہ دل کی بھی ہور ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہور ہی ہے۔ اور دل میں بید خیال ہے کہ میر سے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا بیچق واجب کا ہے کہ ان کا ول خوش کے دور اس میں بید خیال ہے کہ میر سے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا بیچق واجب کا ہے کہ ان کا ول خوش کروں۔ اس جن کی وجہ سے بید دل کی ہور ہی ہے۔ تو اللہ تبارک کے ساتھ رابط بھی قائم ہے، اور اس دل گی کی وجہ سے وہ رابطہ نہ فوشا ہے، اور نہ کمز ور ہوتا ہے۔ اس میں کوئی تعص نہیں آتا، بلکہ اس تعلیٰ دل گی کی وجہ سے وہ رابطہ نہ فوشا ہے، اور نہ کمز ور ہوتا ہے۔ اس میں کوئی تعص نہیں آتا، بلکہ اس تعلیٰ میں اور خیارے۔

# اظهارمحبت براجروثواب

حضرت امام ابوصنیفہ مونیزہ سے کس نے پوچھا کہ حضرت! اگر میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس وقت ان کے ذہنوں میں اس بات کا نصور مجسی نہیں ہوتا کہ بیاللہ کا تھم ہے۔ اس واسطے کر رہا ہوں، تو کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ماتا ہے؟

امام ابوطنیفہ مُکھنے نے قرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجرعطا فرماتے ہیں، اور جب ایک مرتبددل میں بدارادہ کرلیا کہ میں ان تمام تعلقات کا حق اللہ کے لئے اوا کررہا ہوں۔اللہ کے حکم کے مطابق اوا کررہا ہوں واللہ کر ہر ہر مرتبہ میں اس بات کا استحضار بھی نہ ہوتو جب ایک مرتبہ جونیت کر کی ہے۔انشاء اللہ وہ بھی کافی ہے۔

# ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر کرو

اس کے ہمارے معزت ڈاکٹر عبدالحی محظیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میے کو بیدار ہو جاؤ، تو

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل، رقم: ١٤٧٩، صحيح مسلم،
 كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع، رقم: ١٨٤١

نماز کے بعد تلاوت قرآن اور ذکر واذ کار اور معمولات سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بہد کرلو:

﴿ وَ الْعَالَمِينَ ﴾ (١)

ا الله ، آئ دن مجر من جو که کام کروں گا، وہ آپ کی رضا کی خاطر کروں گا۔ کماؤں گا تو
آپ کی رضا کی خاطر۔ گھر میں جو کہ کام کروں گا، وہ آپ کی رضا کی خاطر کروں گا۔ کماؤں گا تو
آپ کی رضا کی خاطر۔ گھر میں جاؤں گا تو آپ کی خاطر بچوں ہے بات کروں گا تو آپ کی رضا کی
خاطر، بیسب کام میں اس لئے کروں گا کہ ان کے حقوق آپ نے میرے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں،
اور جب آیک مرتبہ بینیت کر لی تو اب بید زیا کے کام نہیں ہیں۔ بلکہ بیسب دین کے کام ہیں، اور الله کی رضا ہے کام ہیں، اور الله کی رضا کے کام ہیں۔ الله تعالی سے تعلق شم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعلق زیادہ مضبوط ہو
جاتا ہے۔

### حضرت مجذوب فنالشه اوراللدكي بإو

<sup>(</sup>١) الأنعام:١٦٣ ١٠١٠ آيت كالرجمهيية

وہ قرمارہے ہیں کہ الحمد للہ مجھے اللہ کی باوے عقلت نہیں ہوئی ، اس پورے عرصے میں دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگارہا۔

ریفیت مشق کی بغیر حاصل نہیں ہوسکتی، جب اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کیفیت کا کوئی حصہ ہم لوگوں کوعطا فرما دے ،اس وقت معلوم ہوگا کہ ریکٹنی بڑی لعمت ہے۔

# دل کی سوئی الله کی طرف

میں نے اپنے والد صاحب مُکٹاہ کا ایک کمنوب دیکھا جو حضرت تفاتوی مُکٹلائے تا م لکھا تھا۔ حضرت والد صاحب نے اس کمنوب میں لکھا تھا:

" حضرت، میں اپنے ول کی بید کیفیت محسوں کرتا ہوں کہ جس طرح قطب نما کی سوئی ہمیشہ شال کی طرف رہتی ہے ای طرح اب میرے دل کی بید کیفیت ہوگئ ہے کہ جا ہے کہ درسہ میں ہوں یا گھر میں ہوں یا دکان کر ہوں یا بازار میں ہوں کیکن ایسامحسوں ہوتا ہے کہ دل کی سوئی تھانہ مجون کی طرف

اب ہم لوگ اس کیفیت کواس وقت تک کیا سمجھ سکتے ہیں جب تک اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو عطانہ فر مادے کیکن کوشش اور مشق سے میہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ چلتے پھرتے اُٹھتے ہیں جنسے انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس ہوتا رہے تو پھر آ ہستہ آ ہستہ یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ زبان سے دل گئی کی باتیں ہو رہی ہیں مگر دل کی سوئی اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف کی ہوئی ہے۔اللہ تعالیٰ یہ کیفیت عطافر مادے۔

# ول الله تعالى نے اپنے لئے بنایا ہے

سے ساری دُعا کیں جو حضور نی کریم نظافہ تنفین فرمارہ ہیں، ان سب کامنتہا و مقعود ہے کہ جس کسی کام ہیں تم لیکے ہوئے ہوجس حالت ہیں ہمی تم ہو، گرتمہارا دل اللہ تعالیٰ ی طرف نگا ہوا ہو۔ یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بنایا ہے۔ دوسرے جتنے اعضاء ہیں، آئے، ناک، کان، زبان وغیرہ بیسب و ندی کاموں کے لئے ہے کہ ان کے ذریعے دنیاوی مقاصد حاصل کرتے چلے جاد کئین یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالفتا اپنے لئے بنایا ہے تا کہ اس کے اندر اللہ کی ججی ہو، اس کی محبت سے یہ معور ہو، اس کی قرار ہے۔ اس کو حضور اقدی کا گاؤ نے خدیث ہیں ان الفاظ کے ذریعہ ارشاد فرمایا کہ ان افعال کے ذریعہ ارشاد فرمایا کہ افعال میں ہے کہ انسان کی زبان اللہ کے ذکر ہے تر رہے 'اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 'افعال میں ہے کہ انسان کی زبان اللہ کے ذکر ہے تر رہے' اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے

ول میں اُتر نے کا زینہ بٹایا ہے۔ اس لئے جب زبان سے ذکر کرتے رہو گے تو انشاء اللہ اس ذکر کودل کے اندراً تارویں کے اور طریقت ، تصوف وسلوک کا اصل مقصد بھی ہیے ہے دول میں اللہ تعالیٰ کی یاو، اللہ تعالیٰ کی میاد تعالیٰ کی جات اس طرح ساجائے کہ بیاللہ جل جلالہ کی جلی گاہ بن جائے۔

#### مجلس کی دعااور گناہ

بہر حال حضورا قدس مُلِيَّمَ نے اس مدیث میں فرمایا کہ جو مخص ایس مجلس میں بیٹے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتو وہ مجلس قیامت کے دن باعث حسرت بنے کی اور اس لئے سرکار دو عالم مُلَّالِيَّا پر قربان جائے کہ وہ ہم جیسے غافلوں کے لئے کر دروں کے لئے اور تن آ سانوں کے لئے آ سان آ سان نسخ بتا مجلے۔ چنانچہ آپ نے ہمیں بیننی بتادیا کہ جب کی مجلس سے اُٹھنے لکو یہ کلمات کہ او:

﴿ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِرَّةِ عَمًّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمُكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١)

اس کا نتیجہ سیر ہوگا کہ آگر مجلس اب تک اللہ کے ذکر سے خالی تھی ، تو اب اللہ کے ذکر ہے آباد ہو گئی۔ اب اس مجلس کے بارے میں بین بین کہا جائے گا کہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ ذکر ہو گیا۔ اگر چہ آخر میں ہوا اور دومرے بیر کمجلس میں جو کی کوتا ہی ہوئی اس کے لئے بیر کلمات کفارہ ہو جا کیں کے انشاء اللہ اور دومراکلمہ بیر بڑھے:

((سُبُحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمَدِكَ أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا آنَتَ، أَسُتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ))(٢)

بہرحال بید دنوں کلمات اگر مجلس سے اُٹھنے سے پہلے پڑھ لو گے تو انشاء اللہ پھر قیامت کے دن وہ مجلس باعث حسرت نہیں ہے گی اور اس مجلس میں جو کی کوتا ہی یاصغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ انشاء اللہ معاف ہو جا کیں ہوں گے۔ جب معاف میں ہے۔ البتہ جو کبیرہ گناہ کئے ہیں تو وہ اس کے ذریعے معاف نیس ہوں گے۔ جب تک آ دی تو بہ نہ کر لے ، اس لئے ان مجالس میں اس کا خاص اہتمام کریں کہ ان میں جموث نہ ہو، غیبت نہ ہو، دل آ زاری نہ مواور جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان سے اجتناب ہو، کم از کم اس کا اہتمام کرلیں۔

<sup>(</sup>۱) الشفّت: ۱۸۰-۱۸۲ تات كاترجمه بيائي: "تمهارا پروردگار عزت كاما لك ان سب باتول بي باك به جو بياوگ بنات بين اورسلام به ويغيم ول پر ، اورتمام ترتعريف الله كي ہے جو سارے جہانوں كا پروردگار ہے"

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذى، كتاب الدعوات عن رمول الله، باب ما يقول اذا قام من المجلس، رقم: ٣٣٥٥، ٢٣٥٥، سنن أبى دالاد، كتاب الأدب، باب في كفارة المجلس، رقم: ٢١٦، ٤٢١٦، مسند أحمد، رقم: ١٨٩٣٣، وعا كاتر يمديد إلى الأدب، باب في كفارة المجلس، وقم: ٢١٦، ٤٦، مسند أحمد، رقم: ١٨٩٣٣ وما كاتر يمديد إلى المائلة وياك بهاور ش تيرى بى تحريف بيان كرتا يول ش كوابى ويتا يول كه تير سواكي معودين من تحديد معاتى طلب كرتا يول اور تير دوارش توب كرتا يول"

## سونے کوعبادت بنالو:

اس صديث عن الكل جمله بيارشادفر مايا:

# اكرتم اشرف المخلوقات ہو

یمی وہ طریقے ہیں جوحضور نبی کریم مُثاقاتُم جمیں سکھا گئے اور جمیں جانوروں ہے ممتاز کر دیا۔ کا فرول سے ممتاز کر دیا۔ آخر گدھے گھوڑے بھی سوتے ہیں ، کون سا جانور ایسا ہے جونہیں سوتا ہوگا لیکن اگرتم اپنے آپ کواشرف المخلوقات کہتے ہوتو پھرسوتے وفت اور بیدار ہوتے وفت اپنے خالق کو یاد کرٹا نہ بھولو۔ اس لئے دعا نمیں ہمیں تلقین فرما دیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعا دَں کا پابند بنا دے اور اس کے انوار و برکات ہم سب کوعطا فرما دے۔

# الی مجلس مردار گدھاہے

عَنُ آيِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ((مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجلِسٍ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّهَ تَعَالَى فِيهِ إِلّا قَامُوا عَنَ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ ، وَكَانَ لَهُمُ حسرةً))(١)

"مثل جِيفَةِ حِمَارٍ ، وَكَانَ لَهُمُ حسرةً)(١)

"مثرت الاجرية ثالث م روايت م كرحموراقدس الله ألله أم الما كهجو ومكى الدي الما الله عن الله على الله كا ذكرين عن الله كا ورايت مي الله كا ذكرين عن الله كا ورايت من الله كا ذكرين من الله كا ورايت من كا ورايت كا ورايت من كا ورايت كا و

استن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، رقم: ٤٢١٤

مردہ گدھے کے پاس ہے اُٹھ گئے، گویا کہ وہ مجلس مردار گدھاہے جس میں اللہ کا ذکرنہ کیا جائے اور قیامت کے روز وہ مجلس ان کے لئے حسرت کا سبب ہے گی''

# نینداللہ کی عطاہے

# رات الله کی عظیم تعمت ہے

میرے والد ماجد مین فیندگی خواہش ہوتی ہے۔ ورنداگر یہ ہوتا کہ برخض فیند کے معالمے بیل آزاد مسب کوایک ہی وقت بیل فیندگی خواہش ہوتی ہے۔ ورنداگر یہ ہوتا کہ برخض فیند کے معالمے بیل آزاد ہے کہ جس وقت وہ چاہے سوجائے تو اب یہ ہوتا کہ ایک آدمی کا ش آٹھ بجسونے کا دل چاہ رہا ہے۔ ایک آدمی کا ش آٹھ بجسونے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو اس کا ایک آدمی کا بارہ بجسونے کا دل چاہ رہا ہے، ایک آدمی کا چار بجسونے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو اس کا مقید یہ ہوتا کہ ایک آدمی کا بارہ بجسونے کا دل چاہ رہا ہے۔ ایک آدمی کا چار ہے سونے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو اس کا مخت کر رہا ہے تو اب سیح طور پر فیند تریس آئے گی۔ بے آرای رہے گی اس لئے اللہ تعالی نے کا تنات کا نظام ایسا بنا دیا کہ برانسان کو، چائوروں کو پر ندوں کو در ندوں کو ایک ہی وقت بیل فیندا تی کا نظام ایسا بنا دیا کہ برانسان کو، چائوروں کو پر ندوں کو بلا کر مشورہ کیا گیا تھا کہ کون سے وقت سویا گین الاتو ای کانفرنس ہوئی تھی ؟ اور ساری دنیا کے تماکندوں کو بلا کر مشورہ کیا گیا تھا کہ کون سے وقت سویا کریں۔ اگر انسان کے آوپر اس معالم کو چوڑا جاتا تو انسان کے بس بیس تھا کہ وہ بوری دنیا کا نظام اس طرح کا بنادیتا کہ برآدی اس وقت سورہا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے بر نظام اس طرح کا بنادیتا کہ برآدی اس وقت سورہا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے بر فظام اس طرح کا بنادیتا کہ برآدی اس وقت سورہا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے بر فیا کہ نظام اس طرح کا بنادیتا کہ برآدی اس وقت سورہا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے اور فیند کوان پر مسلط کردیا۔ ایک سے دل میں خود خود یہ حساس ڈال وقت سونے کا ہے اور فیند کوان پر مسلط کردیا۔

الأنمام: ٢٦

سب اس ایک وقت بیل سور ہے ہیں ، اس کے قرآن کریم بیل فرمایا:

کہ رات کوسکون کا وقت بنایا، ون کومعیشت کے لئے اور زندگی کے کاروبار کے لئے بنایا اس
لئے یہ نینداللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بس اتی بات ہے کہ اس کی عطا سے فائدہ اُٹھا وَ اور اس کو ذرا سا یا دکر لو
کہ میہ عطا کس کی طرف سے ہے اور اس کا شکر اوا کر لو اور اس کے سامنے حاضری کا احساس کر لو۔ بیان
ساری تعلیمات کا خلا صد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پڑلی کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔
وَا خِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَدُدُ لِلَٰهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# سفارش ☆

#### بعدازخطيهمسنوند!

أَمَّا يَسُدُ!

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. عَنُ أَبِيُ مُوْسَى الْآشُعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَنَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ آقْبَلَ عَلَى جُلَسَاءً فَقَالَ ((اشْفَعُوا

فَلْتُوْجَرُوا))(١)

'' حصرت ابوموی اشعری خانفار وایت فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مُلَاثِلُم کی خدمت میں جب کوئی حاجت مندا بی ضرورت لے کرآتا، اور اپنی ضرورت بوری کرنے کے کے کوئی درخواست کرتا تو اس وقت آئخضرت ٹاٹاٹا کی مجلس میں جو لوگ جیٹھے ہوتے تھے، آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے کہتم اس حاجت مند کی مجھ ہے سفارش کردو'' آپ اس کی حاجت بور کریں' تا کہ جہیں بھی سفارش کا اجروثواب

البنة فيعله الله تعالى اين نبي كي زبان يربي كرائے گا جس كوالله تعالى پيند قرما ئيس سے \_ ليتني تہماری سفارش کی وجہ ہے کوئی غلط فیصلہ تو میں نہ کروں گا۔ فیصلہ تو وہی کرونگا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔لیکن تم جب سفارش کرو گے تو سفارش کرنے کا ثواب تم کوہمی ال جائے گا۔اس لئے تم سغارش کرو۔

> اصلاحی خطبات (۱۱۳۴۹۳/۱) ☆

صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء رقم: ٥٥٦٧ ٥٥ صحيح مسلم، (1) كتاب البر والصلة والأدب، باب استحباب الشفاعة فيما ليس حرام، رقم: ٢٧٦١

#### سفارش موجب اجروثواب ہے

اس حدیث میں در حقیقت اس طرف توجہ دلا تا مقعود ہے کہ اک مسلمان کے لئے کسی دوسر ہے مسلمان بھائی کی سفارش کرتا، تا کہ اس کا کام بن جائے، یہ بڑے اجر و تواب کا کام ہے۔ اور اس کی مسلمان بھائی کی خیرخوابی میں لگار ہے۔ ترغیب دینی مقعود ہے کہ ایک مسلمان کو جائے کہ وہ دوسر ہے مسلمان بھائی کی خیرخوابی میں لگار ہے۔ اور اس کی حاجت روائی میں جتنی کوشش ہو گئی ہے۔ وہ کرے اور اس کی سفارش سے اس کا کوئی کم بن سکتا ہے تو اس کی سفارش کرنے کا انشاء اللہ اس کو اجر ملے گا۔ اس سے سفارش کے عمل کی نعشیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ اچھی سفارش کرنا بڑا باعث اجر و تو اب ہے، اور اس وجہ سے بزرگوں کے یہاں اس کا بڑا معمول رہا کہ جب کوئی حاجت مند آ کر سفارش کراتا تو ہ وہ عمو ما اس کی سفارش کردیے۔ بیٹیں بچھتے تھے کہ بیل نے سفارش کر کے اس پر بہت بڑا احسان کر دیا، بلکہ اپنے باعث سعادت بچھتے تھے۔

# ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ

حضرت علیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب پینیا نے اپنے مواعظ میں ایک بزرگ کا واقد لکھا ہے۔ عالبا حضرت شاہ عبد القاور صاحب الرشین کا واقعہ ہے۔ نام سمجے طور پر یادئیں۔ ایک فخض ان بزرگ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضرت! میراایک کام رُکا ہوا ہے، اور فلاں صاحب کے افتیار میں ہے۔ اگر آپ اس سے پھے سفارش فرمادی تو میراک میں جائے، تو حضرت نے فرمایا جن صاحب کا تم نام لے رہے ہو۔ وہ میرے بہت خت مخالف ہیں۔ اور جمعے اندیشہ ہے ہے کہ اگر میری سفارش ان تام کے رہے ہی ہوں گے تو بھی نہیں کریں گے، میں تبہاری سفارش ان حت کہ بی تو اگر وہ تبہارا کام کرتے ہوئے بھی ہوں گے تو بھی نہیں کریں گے، میں تبہاری سفارش کو دیا، کین میری سفارش سے فائدہ ہونے کہ بیا کا فقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن وہ فض ان بزرگ کے پیچھے ہی پڑ گیا، کہنے لگا بس! آپ لکھ دیت ہی اس لئے کہ اگر چہ وہ آپ کا مخالف ہے، لیکن میری شفسیت اسی ہے کہ امرید ہے کہ وہ اس کورڈیس کریں گے، ان بزرگ نے بجور ہوکر ان کے برگ کو خصیت اسی ہے کہ امرید ہے کہ وہ اس کورڈیس کریں گے، ان بزرگ نے بجور ہوکر ان کے بادرکام کرتا ہوا بھی ہوگا تو نہیں کرے گا ، وہ خیال تھے خابت ہوا۔ اور بجائے اس کہ وہ اس کے وہ خیال تھا کہ بیہ برا خالف ہے، اس کے وہ کہ قدر کرتا، یا اس پڑ کی کرتا، اس للہ کے بندے نے ان بزرگ کو گائی دے دی، اب وہ خیس ان بزرگ کے پاس واپس آیا، اور آ کر کہا کہ حضرت! آپ کی بات پی تھی۔ واقعہ بجائے اس کے وہ بی کہ قدر اور احرام کرتا، اس نے تو اواٹا گائی دے دی، ان بزرگ نے فرمایا کہ اب میں اند توال سے وہ کھن ان کی قدر اور احرام کرتا، اس نے تو اواٹا گائی دے دی، ان بزرگ نے فرمایا کہ اب میں اند تو تاب میں اند تو تو تاب میں اند تو تاب کی تو خوال کے تاب کی تو خوال کے کہ کو خوال کے تاب کی تو خوال کے تاب کی تو خوال کی بات کی تھی۔ دی ان برگ کو تاب کرائی کی تو تو تاب کی اندی کرائی کرائی کی تو تو تاب کی تاب کی تو خوال کی کو خوال کو کو کو کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر

تمہارے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی تمہارا کام بتادے۔

#### سفارش كركاحسان ندجتلات

معلوم ہوا کہ سفارش کرنا بڑے اجرو تو اب کا کام ہے، بشرطیکہ اس سے کسی اللہ کے بندے کو فائدہ پہنچا نا اور تو اب حاصل کرنا مقصود ہو۔ احسان جتلا نامقصود نہ ہو کہ فلاں وقت میں نے تمہارا کام منادیا تھا۔ بلکہ اللہ تعالی کورامنی کرنامقصود ہو کہ اللہ کے ایک بندے کے کام میں میں نے تھوڑی کی مدد کردی۔ تو اللہ تعالی سے امید ہے کہ اس پر جھے اجرو تو اب عطافر مائیں سے۔ اس نقطہ نظر سے جو سفارش کی جائے، وہ بہت باعث اجرو تو اب ہے۔

## سفارش کے احکام

لیکن سفارس کرنے کے پیجواحکام ہیں۔ کس موقع پر سفارش کرنا جائز ہے اور کس موقع پر جائز اللہ معارش کرنی جائز ہے۔ اسفارش کا نتیجہ کیا ہونا چاہئے؟ کس طرح سفارش کرنی چاہئے؟ یہ ساری با نئس بیجھنے کی ہیں، اور ان کے نہ بیجھنے کی وجہ سے سفارش، جو بہت اچھی چیز بھی تھی۔ فائدہ مند اور باحث اجروتو اب چیز تھی، التی باحث گناہ بن رہی ہے۔ اور اس سے معاشرے میں فساد تھیل رہا ہے۔ اس لئے ان احکام کو بھمنا ضروری ہے۔

## نا اہل کے لئے منصب کی سفارش

پہلی بات رہے کہ سفارش ہمیشہ ایسے کام کی ہونی چاہئے جو جائز اور برحق ہو۔ کسی نا جائز کام
کے لئے یا ناحق کام کے لئے سفارش ہمیشہ ایسے کام کی جائز نہیں۔ ایک فنص کے بارے میں آپ
جانے ہیں کہ وہ فلال منصب اور فلال عہدہ کا الل نہیں ہے۔ اور اس نے اس عہدہ کے حصول کے لئے
ورخواست دے رکھی ہے۔ اور آپ کے پاس سفارش کے لئے آتا ہے، لیکن آپ نے صرف رو کھے کر
کہ ضرورت مند ہے۔ سفارش لکھ دی کہ اس کوفلال منصب پر فائز کر دیا جائے ، یا فلال ملازمت اس کو

# سفارش ،شہادت اور کواہی ہے

اس لئے کہ سفارش جس طرح اس شخص کی حاجت پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہاں ساتھ ساتھ ایک شہادت اور گواہی بھی ہے۔ جب آپ کسی مخص کے حق میں سفارش کرتے ہیں تو آپ اس ہات کی گوائی دیے ہیں کہ میری نظر ش میری نظرش اس کام کے کرنے کا الل ہے، لہذا ش آپ ہے یہ سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بیکام دے دیا جائے۔ تو بیا کیہ گوائی ہے، اور گوائی کے اغراس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ واقعہ کے خلاف نہ اور آپ نے اس خص کے بارے ش لکھا دیا ، اور حقیقت ش وہ ناائل ہے تو گوائی حرام ہوئی۔ اور باحث تو اب ہونے کے بچائے الٹا باحث گناہ بن گی ، اور ایسا گناہ ہے کہ اگراس کو کا تا ہوئی کے باوجود آپ کی سفارش کی بنیاد پر اس کو اس عہدہ پر رکھ لیا گیا ، اور اپنی ناائل کی وجہ ہے اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا ، یا لوگر اغلا کام کیا۔ تو سارے نقد بان اور غلا کا مول کے وہال کا ایک حصد سفارش کرنے والے پر بھی آئے گا۔ کیو کہ اس ناائل کے اس ، موتک و بہنچ ہیں ہے وہ ال کا ایک حصد سفارش کرنا گوائی وینا ہے سبب بنا ہے۔ لہذا یہ سفارش کرنا گوائی وینا کے سبب بنا ہے۔ لہذا یہ سفارش کرنا گوائی وینا کہ سبب بنا ہے۔ لہذا یہ سفارش کرنا گوائی وینا کی طرح بھی جائز نہیں۔

# ممتحن ہے سفارش کرنا

کی زمانہ میں میرے پاس ہو نمورش سے ایم اے اسلامک اسٹڈین کے پر ہے جانچنے کے ۔ لئے آ جا یا کرتے تھے۔ اور میں لے بھی لیا کرتا تھا، کیکن لینے کیا شروع کئے کہ اسکے نتیج میں لوگوں کی قطار لگ کئی، بھی کوئی شیلیفون آ رہا ہے، بھی کوئی آ دمی آ رہا ہے۔ اور آ دمی بھی ایسے جو بظاہر بیڑے دیا نتدار اور آفتہ تھم کے لوگ ہا قاعدہ میرے پاس ای مقصد کے لئے آتے اور ان کے ہاتھوں میں میں نمبرول کی ایک فہرست ہوتی ، اور آ کر کہتے کہ ان نمبروالوں کا ذرا خاص خیال رکھنے گا۔

#### سفارش كاايك عجيب واقعه

ایک مرتبہ بڑے عالم فض بھی اس طرح نمبروں کی فہرست لے کرآ گئے۔ جس نے ان سے عرض کیا کہ حضرت! بہتو بڑی فلا اور نا جائز بات ہے کہ آپ یہ سفادش لے کرآ گئے ہیں۔انشاء اللہ حق وانصاف کے مطابق جو جننے نمبر کا سنتی ہوگا اسٹے نمبرلگائے جائیں گے۔ جوابا انہوں نے فورا قرآن کریم کی آ بہت پڑھ دی:

﴿ مِّن يُشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يُكُنُ لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ (١)

## مولوی کا شیطان بھی مولوی

بهارے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره فرماتے تھے که مولوی کا شیطان بھی مولوی

<sup>(</sup>۱) النساد: ۸۵، آیت کا ترجمدیدے: "جوض کوئی ایسی سفارش کرتاہے، اس کواس بی صدراتاہے"

ہوتا ہے۔ عام آ دی کا شیطان تو دومرے طریقوں سے بہکا تا ہے۔ اور جوشیطان مولوی کو بہکا تا ہے، دہ مولوی بن کر بہکا تا ہے۔ دہ مولوی بن کر بہکا تا ہے۔ استدلال کیا کہ قر آ ن کریم بیں ہے کہ سفارش کرو، اس لئے کہ سفارش بڑے اجروثواب کا کام ہے، اس لئے بیس سفارش لے کرآیا ہوں۔ خوب بجھ لیجئے کہ بیسفارش جا ترنہیں۔

#### سفارش ہےمنصف کا ذہن خراب نہ کریں

کسی قاضی اور بچ کے تصفیہ کے لئے کوئی فیصلہ در پیش ہے، اور اس کے سامنے فریقین کی طرف سے گواہیاں پیش ہور ہی ہیں۔ اس وقت میں اگر کوئی ہے سفارش کرے کہ فلاں کا ذرا خیال رکھنے گا، یا فلال کے حق میں فیصلہ کرو بیجئے گا، تو بیسفارش جا ئزنہیں۔ اور جو محتین امتحان لے رہا ہے اس کے باس محبی سفارش کے نتیج میں اس کا ذہمن خراب ہوسکی معارش کے نتیج میں اس کا ذہمن خراب ہوسکی ہے۔ اور وہ قاضی تو ای کام کے لئے بیشا ہے کہ دونوں طرف کے معالات کوتول کر پھر اپنا فیصلہ دے کہ کون حق پر ہے اور کون تاحق پر ہے۔

#### عدالت کے بچے ہے۔ سفارش کرنا

اس کے شریعت میں اس کا بہت اہتمام کیا گیا کہ جب ایک قاضی کے سامنے کوئی مقدمہ در چیں ہو، تو اس قاطن کے لئے تھم یہ ہے کہ اس مقدمہ سے متعلق کسی ایک فریق کی بات دوسر نے فریق کی فیر موجود تد ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک فخص نے آ کر فیر موجود تہ ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک فخص نے آ کر آ پ کو تنہائی بیس معاملہ بتا دیا اور دوسرا آ دمی اس سے بخبر ہے، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا ، اور وہ بات آ پ کو نہی معاملہ ہوگئ ، اور آ پ کا ذہن اس سے متاثر ہو گیا تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ بات آ پ کے ذہن پر مسلط ہوگئ ، اور آ پ کا ذہن اس سے متاثر ہو گیا تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اس واسطے جب معاملہ قاضی کے باس چلا جائے تو اس کے بعد سفارش کا ور داز ہ بند۔

# سفارش برميراردمل

میرے پاس بھی پچھ مقد مات آ جاتے ہیں۔اوران مقد مات سے متعلق بعض لوگ میرے پاس پہنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ در پیش ہے۔آپ اس کا خیال رکھیں، تو ہیں کہی ان کی بات نہیں منتا، اور ، یہ کہہ دیتا ہول کہ میرے لئے اس مقد مہ ہے متعلق آپ کی کوئی بات سنتا اس وقت تک شرعا جا نزنہیں جب تک کہ دوسرا فریق موجود نہ ہو، لہٰذا آپ کو جو پچھ کہتا ہوآپ عدالت ہیں آ کر کہتے، تا کہ اگر دوسرا فریق موجود ہو، اور اس کی موجود گی ہیں بات کی جائے اور سی جائے ، تا کہ اگر

آپ فلا بات کمیں تو اس کا جواب دے سکے، یہاں ننہائی میں آ کرآپ میرے ذہن کو خراب کر جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب! ہم تو ناجائز سفارش میں کر دہے ہیں۔ ہم تو بالکل جائز بات لے کر آئے ہیں۔

ارے بھائی ابھے کیا ہے کہ جائز لے کرآئے ہو، یا ناجائز لے کرآئے ہو۔ دوسرافر این بھی موجود ہو، اوراس کے دلائل، اس کی گواہیاں اورشہادتیں بھی سامنے ہوں ، اس وقت آمنے سامنے فیصلہ ہوگا۔ بہر حال! علیحدگی میں جاکراس کے ذہن کومتا ترکرنا جائز نہیں۔

توایے موقع پر بیکمنا کرقر آن کریم میں ہے:

﴿ مُن يُشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يُكُنُ لَّهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا ﴾ (١)

سیکی طرح بھی جائز ٹین چ نکہ جارے یہاں حرصہ دراز ہے اسلام کا نظام قضاء ختم ہو گیا ہے۔ اس لئے یہ مسائل بھی لوگوں کو یا دہیں رہے۔ اجھے اچھے پڑھے لکھے بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز دہیں۔ان کی طرف ہے بھی سفارش آ جاتی ہے۔

سب سے ملی بات بیموئی کرسفارش انسی جکد کرنی جائے جہاں سفارش جائز ہے۔

# مُری سفارش مناہ ہے

دوسری بات بہے کہ سفارش ایسے کام کے لئے ہونی چاہئے جوکام شرعا جائز ہو، البذا نا جائز کام کرانے کے لئے سفارش کرناکس حال میں جائز تیں۔ مثلا آپ کا دوست کہیں افسر لگا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں افتیارات ہیں۔ اور آپ نے اس سے نا جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کس ناالل کو برطرف کرا دیا تو یہ جائز فائدہ اٹھا ہے ہوئے کس ناالل کو برطرف کرا دیا تو یہ جائز ہیں سفارش کو باحث اجر قرار دیا گیا ہے دہاں انہی سفارش کو باحث اجرقرار دیا گیا ہے ، فرمایا:

﴿ وَمَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةً سَيْعَةً يُكُن لَهُ كِفُلَّ مِنْهَا ﴾ (٢) جُونس بری سفارش كرے كا تو اس سفارش كرنے والے كو بھى اس كناه بيس سے حصہ ملے كا۔

#### سفارش كالمقصد صرف توجددلانا

میہ بات تو اہم ہے ہی ، اور لوگ اعتقادی طور پر اس کو جانے بھی ہیں کہ نا جائز سفارش نہیں کرنی چاہئے ، کیکن اس سے بھی آ مے ایک مسئلہ ہے۔ جس کی طرف عمو ما دھیان نہیں ۔اور آج کل لوگ اس کا

<sup>(</sup>۱) النساد: ۸۵، آیت کا ترجمدید از جو تحض کوئی ایسی سفارش کرتا ہے، اس کواس میں سے حصر ماتا ہے"

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٥، آيت كارجمريد :"اورجوكوكى برى سفارش كرتا باساس برائي من عصرماتا ب

بالکل خیال نہیں کرتے۔ وہ بیہ کے کوگ آئ کل سفارش کی حقیقت نہیں بچھے سفارش کی حقیقت بیا ایک خیال نہیں کرتے۔ وہ بیہ کے کہ جس کے پاس سفارش کی جارہی ہے اس کو صرف توجہ دلانا ہے۔ بینی اس کے علم اور ذہن جس ایک بات نہیں ہے، آپ نے اپنی سفارش کے ذریعے بیر توجہ دلا دی کہ یہ بھی ایک موقع ہے۔ اگرتم کرتا چا ہو تو کر لوہ سفارش کا مقصد بینیں ہے کہ اس پر دباؤاور پر بیٹر ڈالا جائے کہ وہ بیکام ضرور کرے، اس کے کہ جرانسان کے اپنے کہ خیالات ہوتے ہیں، اور اس کے پی قواعد اور ضوابط اور اصول ہوتے ہیں، اور وہ آدی ان اصولوں کے تحت رہ کرکام کرتا چا ہتا ہے۔ اب آپ نے سفارش کر کے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور دباؤ ڈال کر اس سے کام کرانا چا ہا، تو یہ سفارش نہیں، زبر دبی ہے، اور کس بھی مسلمان کے اور کردی کے اور کس بھی

آپے آ دمی کی سفارش لے کر جا بھی جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ جب اس کی سفارش جائے گی تو وہ انکار ندکر سکے گا، بہتو دباؤ ڈالا جارہا ہے، اور مخصیت کا وزن ڈالا جارہا ہے۔ یہ سفارش مہیں ہے۔

#### بيتو دباؤ ڈالناہے

کی اوگ میرے پاس مجی سفارش کرانے آجاتے ہیں، ایک صاحب آئے، اور آکر کہا کہ حفرت! آپ سے ایک کام کے لئے کہنا ہے، لیکن پہلے بیہ بتاہے کہ آپ الکارتو نہیں کریگے؟ کو یااس کا اقرار پہلے لینا چاہج ہیں کہ الکارمت کیجے گا، میں نے کہا بھائی: بیہ بناؤ تو سمی کہ کیا کام ہے؟ وہ کام میری قدرت میں ہے یا نہیں؟ میری استطاعت میں ہے یا نہیں؟ میں اس کو کرسکوں گا یا نہیں؟ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ پہلے بیناؤ تو سمی کی پہلے بیا قرار لینا چاہج ہیں کہ آپ پہلے بید طے کرلیں کہا کہ کو مردر کریں گے۔ بیسفارش نہیں ہے۔ بلکہ بید وباؤ ڈالنا ہے۔ جو جائز نہیں۔

# سفارش کے بارے میں حکیم الامت و کافر مان

ہارے معرت علیم الامت قدس اللہ سرہ کواللہ تعالیٰ نے دین کی سی فہم عطافر مائی ، اور دین کے مخلی کوشوں کو انہوں نے جس طرح آ شکارہ فر مایا ، اور ملفوظات میں جگہ جگہ اس پر سیمیہ فر مائی ۔ فر ماتے ہیں کہ سفارش اس طرح نہ کراؤ جس طریقتہ دوسرا آ دمی مغلوب ہو جائے۔ جس سے دباؤ پڑے ، یہ سفارش جائز نہیں ، اس لئے کہ سفارش کی حقیقت '' توجہ دلاتا'' ہے کہ میر ہے نزدیک بیونس حاجت مند ہے ، اور میں آ پ کومتوجہ کر رہا ہوں کہ بیا چھامصرف ہے۔ اس پر اگر آ پ کی خرج کر دیں مے تو انشاء اللہ اجرو اور اب ہوگا۔ بینیں کہ وہاؤں گا ، خفا انشاء اللہ اجرو اور اب ہوگا۔ بینیں کہ وہاؤں گا ، خفا

موجاؤل گا، بيسفارش نيس ب، بيد باؤب

# مجمع میں چندہ کرنا درست ہیں

حضرت علیم الامت قدس الله مرونے کی بات چندہ کے بارے ش بیان فرمائی کہ اگر مجمع کے ایرے ش بیان فرمائی کہ اگر مجمع کے ایر چندہ کا اعلان کر دیا کہ قلان کام کے لئے چندہ ور ہاہے، چندہ دیں۔اب جناب! جس فض کا چندہ دیے کا دل بھی جندہ دی ور ہاں نے دوسروں کود کھ کرشر ماشری ش چندہ دے دیا، اور بیسو جا کہ کہ اگر جنس دیا تھ کی۔ تو چونکہ وہ چندہ اس نے خوش دئی سے نبیس دیا، اور حضور اقدس کہ اگر جنس دیا تھ اور حضور اقدس خاتا ہے گا۔ تو چونکہ وہ چندہ اس نے خوش دئی سے نبیس دیا، اور حضور اقدس خاتا ہے گا ارشاد ہے:

((لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِي مُسُلِم إِلَّا بِعِلْيِّ نَفْسِهِ مِنْهُ))(۱)
""كسي مسلمان كا مال اس كي خوش دلي كي بغير طلال ديس"
الركسي يرزيان سيرمال لعنه كي إجازيت بهي دي موركين وهما

اگر کسی نے زبان سے مال لینے کی اجازت بھی دی ہو، لیکن دہ مال اس نے خوش ولی ہے جیس دیا تو وہ حلال جیس ۔ ابندا اس طریقے ہے چھرہ کرتا جا تزنیس ۔

# مدرسه كے جتم كاخود چنده كرنا

#### سفارش کے الفاظ کیا ہوں؟

یہ بات خوب المجی طرح سمجے لینی جاہئے کہ سفارش کا اعداز دباؤ ڈالنے والا نہ ہو۔ اس لیے حضرت سکیم الامت قدس الله مروجب کسی کے نام سفارش لکھتے تو اکثر و بیشتر بیدالفاظ لکھتے: "میرے خیال میں بیرصاحب اس کام کے لئے موزوں ہیں، اگر آپ کے اختیار میں ہو، اور آپ کی مسلحت اور اصول کے خلاف نہ ہوتو ان کا کام کرد ہے۔"

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، أول مسند اليصريين، رقم: ١٩٧٧٤

اور ميرے والد ماجد مُحَدُّدُ بهي انبي الفاظ شي سفارش لکھتے تھے۔

ووچارمر تبہیں بھی سفارش لکھنے کی ضرر دت ہیں آئی تو چونکہ حضرت والد صاحب قدس اللہ سرو سے یہ ہات تی ہوئی تھی۔ اور حضرت تھا توی کے مواحظ بھی دیکھے ہوئے تھے، اس لئے بیس نے بھی وہ جلے سفارش کے اندر لکھ دیے کہ 'آگریہ کام آپ کے اختیار بیس ہو، اور آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ ہوتو ان کا یہ کام کر دیجئے'' نتیجہ یہ ہوا کہ جن صاحب کی سفارش لکھی تھی وہ تاراض ہو گئے۔'' اور کہنے گئے کہ'' یہ آپ نے قیدیں اور شرطیس کیول لگا دیں کہ اگر مصلحت کے خلاف نہ ہوتو کر ویجئے۔ آپ کوتو سیدھا سادہ لکھنا چاہئے تھا کہ 'نیہ کام ضرور کر دیجئے'' ان الفاظ کے بغیر تو یہ سفارش ناممل ہے۔

## سفارش میں دونوں طرف کی رعایت

لیکن جس مخص کو دونوں طرف کی رعایت کرنی مقصود ہے۔ ایک طرف اس کو جائز حدود ہیں رہتے ہوئے حاجت مند کی مدد بھی مقصود ہے۔ اور دوسری طرف اس کی بھی رعایت کرنی ہے جس کے پاس سفارش کی گئی ہے، اور اس پر بھی ہو جو بیس ڈ النا کہ کہیں وہ بید خیال نہ کرے کہ صاحب اس نے ہوے صاحب کا پر چہ آ گیا ہے۔ اب میری مصلحت کے طاف میری مصلحت کے خلاف میری مصلحت کے خلاف میری مصلحت کے خلاف میرے اصول کے خلاف اور میر ہے تو اعدوضوا بلا کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ استے ہیں جاتا ہوگیا۔ اگر سفارش کے مطابق میں جاتا ہوگیا۔ اگر سفارش کے مطابق میل کیا تو اس بات کا مطابق میں کیا ہو جا کہیں موجا کئیں مے۔ اور پیران کو کیا مند دکھاؤں گا، وہ کہیں مے کہ مشل نے ایک ڈرا سے کام کی سفارش کی تھی، اور آپ نے اس کو پورائیس کیا۔ یہ سب سفارش کے مطابق کیا منہ دکھاؤں گا، وہ کہیں مے کہ اصول کے خلاف ہیں۔

#### سفارش معاشرے میں ایک لعنت

اوراسی وجہ آج سفارش معاشرے میں ایک لعنت بن گئی ہے آج کوئی کام ناجائز سفارش کے بغیر پورانہیں ہوتا۔اس لئے کہ سفارش کے احکام لوگوں نے بھلا دیتے جیں۔شریعت کے نقاضوں کو فراموش کردیا ہے۔لہذا جب ان رعا بیوں کے ساتھ سفارش کی جا گے گی تب جائز ہوگی۔

# سفارش ایک مشورہ ہے

تیسری بات بیہ کے کہ سفارش ایک مشورہ بھی ہے، دیاؤ ڈالنائبیں ہے۔ آج کل لوگ مشورہ کو دہل سمجھتے کہ مشورہ کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور اقدس نُڈاٹی نے مشورہ کے بارے میں فرمایا:

((ٱلْمُسْتَشَارُ مُوتَمِنُ)(١)

جس محتورہ لیا جائے وہ امانت وار ہے۔ لین اس کا فرض ہے کہا ہی ویانت اور امانت کے لحاظ ہے جس بات کو بہتر ہے بہتر جمتا ہو، وہ محورہ لینے والے کو بتا دے، یہ ہے محورہ کا حق ، اور پھر جس کو محتورہ دیا گیا ہے، وہ اس بات کا پائیڈیل ہے کہ آپ کے محورے کو ضرور قبول کرے، اگر وہ رہمی کر دے تو اس کو اختیار ہے، کے ذکہ محورہ کے معنی بھی بہی بیں کہ دوسرے کو توجہ دلا دیتا۔ اس مدیث بین آپ نے دیکھا کہ حضوراقدس خاتی نے فر مایا کہتم جمیدے سفارش کرو، اور بی ضروری نہیں کہ بین تھی ہے سفارش کرو، اور بی ضروری نہیں کہ بین تہاری سفارش قبول بھی کر لوں، بلکہ فیصلہ بیں وہی کروں گا جواللہ تعالی کی فشا کے مطابق ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر سفارش کے خلاف بھی محل کر لیا جائے تو اس سے سفارش کی ناقدری نہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر سفارش کے خلاف بھی محل کر لیا جائے تو اس سے سفارش کی ناقدری نہیں بہوئی بیات جیس کہ سادش بین کی مدوش میرا حصد لگ جائے، اور یہ بات جیس ۔ اس لئے سفارش کی مدوش میرا حصد لگ جائے، اور اللہ جارک وقعالی اس سے دامنی ہو جائے۔ اب وہ مقصد حاصل ہو کیا یا نہیں؟ کام ہوا یا نہیں بوسفارش اللہ جارک وقعالی اس سے دامنی ہو جائے۔ اب وہ مقصد حاصل ہو کیا یا نہیں؟ کام ہوا یا نہیں بوسفارش اور متورہ تھا، اور محورہ تھا۔ کہا تھا تھا تھا۔

#### حضرت برمره اورحضرت مغيث ثانثها كاواقعه

اب سنے کہ نی کریم تالی نے معورہ کی کیا حقیقت میان فرمائی ہے اور حقیقت مدہ کہ حضور نی کا خات ہے کہ حضور نی تالئ کے دنیا کی زعر کی کے متعلق ہار یک ہاریک یا تیس تفصیل سے میان فرما ویں۔اب بدیتائے

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الأدب عن رسول الله، باب ان المستشار مؤتمن، رقم: ۲۷٤٧، سنن ابي داؤد، كتاب الأدب، باب في المشورة، رقم: ٤٤٦٣، سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب المستشار مؤتمن، رقم: ۲۲۳۵، مسند أحمد، رقم: ۲۱۳۲۹، سنن الدارمي، كتاب السير، باب في المستشار مؤتمن، رقم: ۲۳٤١

کہ اس دنیا ہیں، بلکہ پوری کا کتاب ہیں کم فضم کا معورہ حضور اقد سن کا نظام کے معورے سے زیادہ قاتل احترام اور قابل تغییل ہوسکتا ہے؟ لیکن واقعہ سننے کہ حصرت عاکثہ علیا کی ایک کنیز تعییں، جن کا نام حصرت ہریہ وہ اٹا تا تھا، پہلے یہ کی اور کی کنیز تعییں، اور اس نے ان کا لگاح حضرت مغیث اللہ اسے کھا۔ اور چونکہ اصول یہ ہے کہ اگر آقا اپنی یا ندی کی کسی سے شادی کر دیے تو آقا کو اپنی با ندی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ آقا کی ملکیت ہوتی ہے، اس واسطے اس سے اجازت کی بھی غیر ورت نہیں کی جاتی ہوتی۔ اس لئے کہ وہ آقا کی ملکیت ہوتی ہے، اس واسطے اس سے اجازت بھی نہیں کی جاتی بلکہ آقا جس سے چاہے۔ اس کا لگاح کرسکتا ہے، چنا نچے حضرت بریرہ جاتی کا اس کے اعتبار کا کاح اس کے کہ وہ آزاد کر دیں۔ چنا نچے حضرت عاکشہ جاتی کے اعتبار کا لگاح ہوگیا۔ حضرت عاکشہ جاتی کے اس کو نی گوئر پیدا اور پھر آزاد کر دیا۔

# باندى كى شخ نكاح الفتيار

شریعت کا تھم بیہ کہ جب کوئی کنیز آزاد ہوجائے اوراس کا نکاح پہلے ہے کسی کے ساتھ ہو چکا ہو، تو آزادی کے وقت اس کنیز کو بیافتیار ملتا ہے کہ چاہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کو برقرار رکھے اوراگر چاہے تو اس نکاح کوئتم کردے اور سے کردے ، اور پھر کسی اور سے نکاح کرے۔

#### حضورا قدس تالفيم كامشوره

جب حضرت بربرہ بھا آ زاد ہوئیں آو شریعت کے قاعدہ کے مطابق ان کو بھی فنح نکار کا افقیار مل گیا، اوران سے کہا گیا کہ اگرتم چا ہوتو مغیث سے اپنا نکاح برقرار کھو، اور چا ہوتو اس نکاح کو تم کردو۔ انہوں نے فورا یہ کہ دیا کہ جس مغیث کے ساتھ نہیں رہتی، اورا پے نکاح کو جے کردیا، اب چونکہ حضرت مغیث ٹواٹٹ کو ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ٹواٹٹ فریاتے ہیں کہ حضرت مغیث ٹواٹٹ کو ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ٹواٹٹ فریاتے ہیں۔ اوران آ تھوں سے آ نسوں بہدر ہے ہیں۔ اوران آ نسوؤس سے داڑھی بھی رہی ہے۔ حضرت بربرہ بھا کی خاشامہ کرد ہے ہیں، اوران کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کرر ہے ہیں کہ خدا کے لئے اس فیصلے کو تبدیل کراو، اورد و ہارہ جمع سے نکاح کراو، گر حضرت بربرہ بھا کہ باتی نہیں تھیں۔ آ خرکار حضرت مغیث ٹائٹ حضورا قدس ٹائٹ کی خدمت ہیں پہنی گئے۔ جا کرعرض کیا کہ یارسول اللہ! ایسا قصہ پیش آ یا ہے، چونکہ جھے ان سے تعلق ہے۔ اورا تناعر مہ ساتھ گڑا را ہے۔ اب وہ میری بات نہیں مانتی۔ البقائب آ پ بی ان سے میری پکھ سفارش فریا

ويجك بيناني آب فحطرت بريره رضى على كوبلايا اورفر مايا:

((لَوُ رَاجَعْتِهُ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكَ))(١)

"اكرتم الي أس فيعل برجوع كرلوتوا جها موراس لئے كدوه تهارے يے كے

باب بن بحار است بريشان بن

سیجان اللہ احضرت بربرہ جافائے فوراسوال کیا'' یارسول اللہ! آپ بیفر مارہے ہیں کہ رجوع کر لو، بیآ پ کا تھم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کی طرف سے بیٹھم ہے تو بے شک سرتنکیم نم ہے۔ اور میں ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کو تیار ہول''

آ تخضرت مُكلِّم نے قرمایا:

((إنَّمَا أَشْفَعُ))

"من بيمرف سفارش كرد با مول"

بہ میرانظم بیل ہے، جب حضرت بریرہ خافائے بیسنا کہ یہ نی کریم خاففائی کا تھم نہیں ہے۔ بلکہ مسرف سفارش اور مشورہ ہے، تو فورا فر مایا'' یارسول اللہ ااگر بیمشورہ ہے، تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ جھے آزادی ہے کہ قبول کروں یا نہ کروں۔ لہٰڈا میرا فیصلہ یمی ہے کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس نہیں میاؤں گئی ۔ داران سے ملیحدگی اختیار کرلی۔ میاؤں گئی ۔ اوران سے ملیحدگی اختیار کرلی۔

## أيك خاتون في حضور سلطيم كامشوره ردكرديا

اب اندازه لگاہے کہ صفوراقد س کا آبا کا مقورہ ہے اور آپ کی سفارش ہے۔ لیکن ایک مورت، جواب تک کنیز تھی، اور آپ کی اہلیہ حضرت عاکشہ نی آبا کے صدقہ ہے آزاد ہوئیں، اس کو بھی بیرتن دیا جا رہا ہے کہ ہم جو بات کہ رہے ہیں۔ وہ مشورہ ہے، تبہارا دل جا ہے تو ما نو اور تبہارے دل نہ جا ہے تو نہ اور رو کر دو، چانچہ وہ مشورہ ان خاتون نے رو کر دیا۔ اور اس پر حضور اقد س کا آبا کہ ہم نے اون س نا کواری کا اظہار بھی نہیں فر مایا کہ ہم نے تم کو ایک مشورہ دیا تھا۔ لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ اس کے ذریعہ آپ نے امت کو تعلیم دے دی کے مشورہ اور سفارش یہ ہے کہ جس کو مشورہ دیا تھیا ہے، یا جس سفارش کی گئی ہے، س اس کو توجہ دلانا تا مقصود ہے، دہاؤ ڈالنا مقصود نہیں۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي في زوج بريرة، رقم: ٤٨٧٥، ستن النسائي، كتاب آداب القضاة، باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم، رقم: ٩٣٢٢، سنن ابي داؤد، كتاب الطلاق، في المملوكة تعتق وهي تحت حراوعبد رقم: ١٩٠٤، سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت، رقم: ٣٠٦٥، مسند أحمد، رقم: ١٧٤٧

#### حضورا قدس الفيظم نے كيول مشوره ديا؟

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضورا قدس نگافا کو بید معلوم تھا کہ حضرت بریرہ نگافا نے بیداکا ح خود ختم کردیا ، اوروہ ان کے ساتھ رہنا نہیں جا ہتیں تو پھر آپ نے سفارش بی کیوں کی؟ آپ نے سفارش اس لئے کہ آپ جائے تھے کہ حضرت مغیث کے اعدر سوائے شکل وصورت کے کوئی خرائی نہیں ہے۔ اگر بیان کی بات مان لے گی۔ اور دوبارہ ان کے لکا میں آجائے گی تو ان کو اجرو تو اب بہت ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے اللہ کے ایک بندے کی خواہش کو بورا کیا۔ اور اس واسطے اجرو تو اب بہت ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے اللہ کے ایک بندے کی خواہش کو بورا کیا۔ اور اس واسطے آپ نے سفارش کو قبول نہیں کیا تو آئے خضرت نگافا نے اونی نہوں کے سفارش کو قبول نہیں کیا تو آئے خضرت نگافا نے اونی نا کواری کا اظہار نہیں فرمایا۔

#### امت کوسبق وے دیا

لہذا آپ نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبتی دے دیا کہ مشورہ کو بھی بھی یہ نہ مجھو کہ ہے دباؤ ڈالا جارہا ہے، یالازی کیا جارہا ہے۔ ہلکہ مشورہ کا حاصل صرف توجہ دلا تا ہے۔اب اس کوافقیار ہے، چاہے وہ اس پڑھل کرے، چاہے نہ کرے۔

# سفارش ٹا کواری کا ذریعہ کیوں ہے؟

آئ ہارے اندرسفارش اورمشورہ با قاعدہ تا گواری کا ذریعہ بن گئیں ہیں۔ اگر کسی کے مشورہ کو قبول نہ کیا جائے تو وہ کہ دیتا ہے کہ ہم نے تو بھائی ایسامشورہ دیا تھا۔ لیکن ہماری بات بیس جلی ، ہماری میں مانی گئی۔ اس برنا راضکی ہورت ہے تھا ہورے ہیں ، ہرا منایا جار ہا ہے اور یہ موچا جار ہا ہے کہ اب آئندہ ان سے رابطہ بیس کے۔ اس لئے کہ یہ ہماری بات تو مانے ہی نہیں۔ خوب بجھ لیج کہ سفارش کا یہ مطلب نیس ہے۔ اس لئے حضوراقد س کا گئی اے وہ باتھی بیان قرمادی کہ سفارش کرو ، اجر سفارش کا یہ مطلب نیس ہے۔ اس لئے حضوراقد س کا گئی اس کے خلاف کوئی ناراضکی اور بدد لی نہیں سفارش کی جائے گئی ہوائی ہوئی جائے ہوئے اگر سفارش کی جائے تو تمہارے ول میں اس کے خلاف کوئی ناراضکی اور بدد لی نہیں بیدا ہوئی چاہے کہ اس نے ہماری بات نہیں مائی۔ ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر سفارش کی جائے گی وہ انشا واللہ بڑے سائر واؤ اب کا موجب ہوگی۔

#### خلاصه

ایک مرجبہ پھر خلاصہ عرض کر دیتا ہول کہ سب سے پہلی بات بیہ ہے کہ سفارش ان معاملات میں

کریں جن میں سفارش کرنا جائز ہے۔ جہاں سفارش کرنا جائز نہیں، جیسے مقد مات جیں، یا اسخانی پرچوں کی جائئ کا معالمہ ہے، ان جگہوں پر سفارش کرنا بھی جائز نہیں۔ دوسرے بید کہ سفارش جائز کام کی جون نا جائز کام کی شہوہ تغییرے بید کہ سفارش کا انداز مشورے کا جوہ و باؤ ڈالنے کا نہ ہو، چو تھے اگر مشورہ اور سفارش نہ مانی جائے تو اس پرکوئی نارافتگی اور نا گواری نہ ہونی چاہئے۔ ان چار چیزوں کی مفاریہ کے ساتھ اگر سفارش کی جائے گی تو سفارش کی وجہ سے کوئی فساد پر پائیس ہوسکا۔ اور وہ سفارش اجروثو اب کا سبب ہوگی انشاء للہ تعالی۔ اللہ تعالی اللہ تا اللہ تا الله اللہ نا الله اللہ نا الله اللہ نا الله الله نا الله کا کہ کا الله کا کہ کا کہ کا کہ کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کہ کہ کا کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کی کو کا کہ کے کہ کا کہ کو کا کہ کے کا کہ کا

\*\*\*

# منفتكوكة داب

بعداز خطبه مسنوندا

أمًا يَعُدُا

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُمُ فَامِقٌ بِنَيَّا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصَبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمُ نَادِمِيْنَ ﴾ (١)

یزرگان محترم و برادران عزیز! سورة الجرات کی تغییر کا بیان کچه عرصہ سے چل رہا ہے، کیونکہ بیہ سورة مسلمانوں کے لئے بڑے اہم احکام پر مشتمل ہے، اور ہمارے درمیان جومعاشر تی خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لئے اس سورة بی دی گئی ہدایات بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس سورة کی ایک آیت میں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس کا بیان دو جمعوں سے چل رہا ہے، اس

آيت ش الله تعالى في ارشاد فرمايا:

"اے ایمان والو! اگرکوئی فاس تہارے پاس کوئی خبر نے کرا ہے ( فاس کے معنی جین "کناہ گار" کے ، اس سے ہر فیر ذمہ دار آ دمی مراد ہے، بہر حال! اگر کوئی گناہ گار یا غیر ذمہ دار آ دمی مراد ہے، بہر حال! اگر کوئی گناہ گار یا غیر ذمہ دار آ دمی تہارے پاس کوئی خبر لے کر آ ئے ) تو تم ہوشیار ہو جاؤ، اور پہلے اس خبر کی تحقیق کرلو، ایسانہ ہو کہ اس خبر پر بھر وسر کر کے تم کھی لوگوں کے خلاف کاروائی کرڈ الو، اور بعد میں تہیں اس پر عمامت اور شرمندگی ہو۔

## ذمه دارانسان كاروبيا نحتياركرو

جس موقع پریه آیت نازل ہوئی، اس کی تنعیل گزشتہ جعہ کوعرض کر چکا ہوں، اس آیت میں ایک عظیم ہدایت بدہے کہ مسلمان کا رویہ بڑے ذمہ دارانسان کا رویہ ہونا چاہئے، بینہ ہو کہ جو بات کان

<sup>🖈</sup> اصابی خلبات (۱۷/۲۹۳۱ ۱۹۸۲) بعدازنمازعمر، جامع مجدیب الیکزم، کراچی

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٦

یں پڑی،اس پر بھروسہ کرلیا،اوراس کوآ کے ساتا شروع کر دیا،اوراس کی بنیاد پر کس کے خلاف کاروائی شروع کر دی، یا اس کی بنیاد پر کس کے خلاف ول بیس بدگمانی پیدا کر لی، بیسپ ناجائز ہیں،اورا یک مسلمان کا شیوہ دیس ہے، جب تک کسی معاطم کی پوری تحقیق ندہوجائے،اور بیٹابت ندہوجائے کہ بیہ واقعہ سچاہے،اس وقت تک اس پرندتو مجروسہ کرواور ندوہ بات دوسروں کوسناؤ،اور نداس کی بنیاد پر کوئی کاروائی کرو۔

# زبان عظیم نعمت ہے

اللہ تعالی نے ہمیں ہے جو زبان مطافر مائی ہے، بیاتی ہوی اور تھیم فعت ہے کہ ہم جب چاہیں،
اور جو بات چاہیں، اپی زبان سے نکال کراپنے دل کی خواہش ودسرے تک پہنچا سکتے ہیں، اللہ تعالی نے الیا خود کا رفظام بنا دیا ہے کہ ادھر دل میں ایک خیال آیا، اور اس کو دوسر دل تک پہنچانے کا ارادہ ہوا، اوھر دماغ سے لے کر زبان تک تمام سرکاری مشینیں حرکت میں آگئیں، اور اسی لیح آپ نے وہ بات دوسر ول تک پہنچا دی، اگر یہ کہا جاتا کہ جب تم کوئی بات و دسرے تک پہنچانا چاہے ہوتو پہلے ایک سونے آن کرو، اور پھر فہر مراؤ وہ اور پھر دوسرے تک پہنچاؤ، جسے نمای نون میں کرنا پڑتا ہے، بنا ہے! اس موجود ہے، لیکن فورا وہ و دوسر افتان سامنے موجود ہے، لیکن فورا وہ بات اس تک نیس پہنچا سے ، اور وہ دوسر افتان سامنے موجود ہے، لیکن فورا وہ بات اس تک نیس پہنچا سے ، بلکہ پہلے سونچ آن کرنا پڑے گا، پھر فرط نا پڑے کا موجود ہے، لیکن فورا وہ بات اس تک نیس پہنچا سکتے ، بلکہ پہلے سونچ آن کرنا پڑے گا، پھر فرط نا پڑے کا موال کی تکلیف نیس دی، بلکہ ادھر دل میں ایک خیال آیا، ادھر آپ نے زبان سے اس کوا دا کردیا، اور دسرول کو اپنا خیال سنا دیا۔

# زبان کی قدر بے زبان سے پوچھے

یں نے اپنی زعرگی میں دوآ دی ایسے دیکھے کہ ان کا حال بیتھا کہ ان کے گلے کا بانسہ جس سے
آ دازنگلتی ہے، دو خراب ہو گیا تھا، اس کا نتیجہ بیتھا کہ زبان تو حرکت کرتی تھی، لیکن آ دازنیں نگلی تھی،
ڈاکٹر وں کے پاس گئے تو انہوں نے ایک آ لہ جو یز کیا، اب بات کرنی ہوتی تو اس آ لہ کو دہ گلے پر لگاتا،
پر آ دازنگتی، لیکن دہ آ داز الی نگلتی جیسے کوئی جانور بول رہا ہے، اور بیچے دہ آ دازس کر جیسے تھے۔ میں
اس فض کی بے چینی دیکھتا کہ جب اس کو بات کہنی ہوتی تو پہلے دہ آ لہ طاش کرتا۔ پھراس کولگاتا اور
گلے کوز درسے دہاتا، تب جا کر بہ شکل آ دازنگتی۔ دیکھ کر جرت ہوئی کہ یہ بھی ایک انسان ہے، اس کا
بیدول جا ہتا کہ میں اپنے دل کی بات جلدی ہے دوسر ن تک پہنچادوں، لیکن اس کواس پر قدرت نہیں۔
بیدول جا ہتا کہ میں اپنے دل کی بات جلدی ہے دوسر ن تک پہنچادوں، لیکن اس کواس پر قدرت نہیں۔
اللہ جل شانہ نے اپنے دل کی بات جلدی ہے دوسر ن تک پہنچادوں، لیکن اس کواس پر قدرت نہیں۔
اللہ جل شانہ نے اپنے دمشل وکرم سے زبان کی یہ تعمت ہمیں عطافر مائی ہوئی ہے کہ ادھر دل میں خیال

آیا، ادهر دوسرے تک کہنچادیا، درمیان میں کوئی وتفریس ہے۔

# تمام مثینیں حرکت کر رہی ہیں

پڑھے کھے اوگ جائے ہیں کہ جب آ دی ہات کرنا چا ہتا ہے تو پہلے دل میں اس ہات کا خیال
آ تا ہے، پھروہ خیال د ماغ میں جاتا ہے، اور پھرد ماغ کی طرف سے زبان کے لئے تھم جاری ہوتا ہے،
پھر زبان پولتی ہے۔ ویکھئے! ایک طرف دل ہے جوسوج رہا ہے، دوسری طرف د ماغ ہے، جو تھم جاری
کر رہا ہے اور تیسری طرف زبان ہے، جو ترکت کر رہی ہے، اور پھر گلے کا پورائظام کام کر رہا ہے، جس
کے جتیج میں آ واز باہر لکل رہی ہے، بیمشیئریاں صرف اس لئے حرکت میں ہیں تا کہ ہم اپنی بات
دوسروں تک پہنچاویں۔ بیاللہ تعالی کی عظیم لمت ہے، جواللہ تعالی نے ہے ماتے مفت میں ہمیں صطاکر

# سوج كرزبان كواستنعال كرو

اللہ تعانی کا صرف ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ بیر کاری مینیں جو تہیں دیدی گئی ہیں، بھین سے

اللہ تعانی کا صرف ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ بیر کاری ہیں، بھی اس مین کو ورکشاپ ہیجانہیں

پڑتا، بھی اس کی سرول نہیں کرانی پڑتی، جو مینیں مسلسل تہارے ساتھ ہیں، ہمارا صرف ایک مطالبہ

ہو، وہ یہ کہ جب تم اس زبان کو استعال کروتو سوچ بچھ کر کروکہ اس سے کیا تکال رہے ہو، یہ نہ ہوکہ

زبان بینی کی طرح بال رہی ہے، جو منہ ہیں آ رہا ہے وہ زبان سے تکال رہ ہو، یہ وکیے بغیر کہ اس

ت فائدہ پنچ گا، یا نقصان پنچ گا، جی بات کہ رہا ہوں، یا غلط بات کہ رہا ہوں، یہ بات اللہ کو راضی

کرنے والی ہے، یا ناراض کرنے والی ہے، اس سرکاری مشین سے فائدہ افحاؤ، کین ڈرا سوچ کر

فائدہ اٹھاؤ۔

## ایک ایک لفظ ریکار فرمور ماہے

قرآن كريم نے فرماديا:

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١)

انسان جو کلمہ بھی اور جو لفظ بھی زبان سے لکال رہاہے، اس کو محفوظ کرنے والا اللہ تعالی نے مقرر کر دیاہے، جو ریکارڈ کر دیاہے، جو ریکارڈ کرنے کا تصور کرنے میں دشواری ہوتی تھی کہ

ایک ایک افتا کس مطرح ریکارڈ ہورہا ہے۔ لیکن آج کل شیپ ریکارڈ اور دوسرے جدید آلات
فاس کا تصور آسان کر دیا ہے، اب صورت حال بیہ کہ لفظ بھی زبان سے تکالا وہ ریکارڈ ہو گیا،
چاہ وہ انھی بات ہو، یا بری بات ہو، ای طرح ہر ہر لفظ اللہ تعالی کے یہاں ریکارڈ ہورہا ہے، روز
پیدائش سے لے کرآج تک کے، اور مرنے تک تمام الفاظ ریکارڈ کرنے کا سٹم اللہ تعالی کے یہاں
موجود ہے، اور جب ہم اللہ تعالی کے حضور پنجیس کے تو وہاں پروہ ریکارڈ تک ساوی جائے گی کہ تم نے
فلال وقت بی فلال بات کی تھی، آج اس بات کا فہوت تیش کروجوتم نے کی تھی، یہ بات تم نے سے
کی تھی، یا فلط کی تھی، اور تہارے یاس اس کا کیا فہوت ہیں کروجوتم نے کی تھی، یہ بات تم نے سے

# اس وفت كيون عاط كفتكوكرو مح؟

آئ اگرلوگ ایک جگہ پر جیٹے ہوں، اور یہ پیدہ ہوکہ کی آئی ڈی کی طرف سے یہاں پرایک شپ
ریکارڈ لگا ہوا ہے، اور جوشش بھی جو ہات کے گا وہ ریکارڈ ہوجائے گی، بٹاؤا کیا اس وقت اتنی آزادی
سے بولو گے؟ جیسے آئ بولئے ہو، یا اس وقت بھی ای طرح بے مہابہ جومنہ میں آئے گا، بک جاؤ گے؟
جیس، ایسا نیس کرو گے، اس لئے کہ جہیں معلوم ہے کہ یہاں کی آئی ڈی نے شپ ریکارڈ رلگایا ہوا
ہے، اورایک ایک کلہ ریکارڈ ہور ہاہے، اوراس کے نتیج میں اگریہ بات حکام بالا تک بھی گی تو میں پکڑا
جاؤں گا، اس لئے اس مجلس میں ہرض جی ما ہوکر گفتگو کرے گا۔

# ومدواربننے كى فكركريں

اللہ تعالی نے او چودہ سوسال پہلے سے بیاطان کررکھا ہے کہ تہماری ایک ایک ہات اللہ تعالی کے یہاں ریکارڈ ہوری ہے، لہذا جب بھی بولوتو سوچ بچھ کر بولو کہ ہات سے کہ کہ رہے ہو، یا غلط کہہ رہے ہو، ویا غلط کہہ رہے ہو، ویا اور اور کی در ہے ہو، اور کول کر رہے ہو، اور کول پر الزام لگا رہے ہو، او کول کی جب بو، اور کول کی دل آزار یال کر رہے ہو، اللہ تعالی کے یہاں سب بالوں کا جواب دینا ہوگا۔ بیمت بھمتا کہ بات زبان سے لگا اور ہوا جس از گی اور ختم ہوئی، کوئی بات ختم نہیں ہوتی، بلک اللہ تعالی کے یہاں محقوظ ہے۔ اس لئے قرآن کریم جو جمارے لئے بیغام ہدایت ہے، وہ جمیں ذمہ وار ختم کے نیغام ہدایت ہے، وہ جمیں ذمہ وار ختم کے نیغام ہدایت ہے، وہ جمیں ذمہ وار

# جھوٹ کی بدترین سواری

نی کریم اللہ پر قربان جائے کہ آپ نے احادیث میں اس کی جوتشر بحات فرمائی ہیں ،اس میں

عارے لئے حرید عبید کا سامان ہے، انسان کی نفسیات سے اللہ اور اللہ کے دسول مُن اللہ سے زیادہ کون باخیر موسکتا ہے، ایک مدیث میں نی کریم مُن اللہ نے ارشاد فرمایا:

((بِقُسَ مَعِلِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوًا )) (١)

## لڑائیاں کیوں جنم لے رہی ہیں؟

بیسب باتی دہن مارکورا ہے گردو ٹیش پرنظردوڑا کردیکھے کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہورہا ہے؟ کس طرح افواہیں پھیلائی جارہی ہیں؟ کس طرح بے بنیاد باتوں پر بھروسہ کر کے اسے آھے جاتا کیا جارہا ہیں اور کس طرح بے بنیاد باتوں کی بناہ پر بدگانیاں دل جی پیدا کی جارہی ہیں؟ آگے ای سور ایک سے باور بے بنیاد فجروں کی بنیاد پر آگائی دل جی بیدا کر کے اس کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے جی ان ان بدگائی دل جی خلاف ورزی قدم قدم پرنظر آئے گی ،اور بھی چڑیں ہیں جنوں نے معاشرے کوفساداور بھاڑ شی جنا کیا ہوا ہے، عداوتوں کی آگر کے بین ان میں جنوں نے معاشرے کوفساداور بھاڑ شی جنوں اور کینہ بیدا ہور ہا ہے،اختلافات اور جھڑے کے بین ہونے کے بین کر پیمانی کا ان تعلیمات پر ممل کرتا چھوڑ دیا ہور ہا ہے،اختلافات اور جھڑے۔

# سارے جھڑنے تحتم ہوجائیں

اگرآئ ہم قرآن کریم کی اس ہدائت کو لیے باعدہ لیں، ادر سرکار دو عالم آلافہ کی لائی ہوئی ہدائت کو لیے باعدہ لیں، ادر سرکار دو عالم آلافہ کی لائی ہوئی ہدائت کو لیے باعدم لیں تو نہ جانے گئے جھڑے، گئے قصے اور کئے اختلافات اپنی موت مرجا کیں، سازے جھڑے اس لئے پیدا ہور ہے ہیں کہ ہم ان بے بنیاد باتوں پر بھروسہ کے بیٹھے ہیں۔اللہ تعالی اسے فضل وکرم سے اپنی رحمت سے ہمیں ان ہدایات کو بھٹے کی بھی تو فتی عطافر مائے، اور ان پر ممل کرنے کی بھی تو فتی عطافر مائے، اور ان پر ممل کرنے کی بھی تو فتی عطافر مائے، آئین

وَاخِرُدَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْطَلَمِيْنَ ١٤٢٢ ٢

سنن أبي داؤد، كتاب الادب، باب في قول الرجل زعموا، رقم: ٢٣٢١ ، مسئداً حمد، رقم: ١٦٤٥٨ ،
 سنن اليهقي، رقم: ١٦٩٨ ٢ (٢/ ٢)

# زبان كى حفاظت ميجي 🖈

#### يعداز بمطبهمستوندا

أمَّا يَعُدُا

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّهُطُنِ الرَّحِيْم. بِسَمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم. وَسَمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ ((مَنْ كَانَ يَوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا اَوْلِيَصَمْتُ))(١) (مَنْ كَانَ يَوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا اَوْلِيَصَمْتُ))(١) (مَنْ كَانَ يَوْمِنُ إِلَا للهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا اَوْلِيَصَمْتُ))(١) ومَعْمَ مِرْدِو وعالَم مَنْ الله يراور الله مِن الله يراور الله مِن مُن الله يراور الله من حَرْت يرايان رهما الله والله على الله على الله على الله على الله والله والله

دوسرى روايت بحى معرت الدبريه فالناسم وى ب:

عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَهُ سَمِعَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ ((إنَّ الْعَبُدُ لَيَتَكُلُمُ بِالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا الزل بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَد مَا بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ))(٢)

'' حضرت ابو ہرمیق ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدی نواٹٹی سے سنا، آپ نے ارشاد فر مایا کہ ایک انسان سو ہے سمجے بغیر جب کوئی کلمہ زبان سے کہ دیتا ہے تو وہ کلمہ اس مخص کوجہنم کے اندراتن مجرائی تک کرادیتا ہے، جتنا مشرق اور

اصلای خطبات (۱۲۱۳۱/۳۱) و مبر۱۹۹۳ و، بعداز نماز معر واسع معجد بیت المکرم ، کراچی

- (۱) صحيح البخارى، كتاب الرقاقى، باب حفظ اللسان، وقم: ٩٩٥، صحيح مسلم، كتأب الإيمان، باب الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت، وقم: ٦٧، سنن الترمذى، كتاب صفه القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، باب منه، وقم: ٢٤٢٤، سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في حق الجوار، وقم: ٤٨٧، مسند أحمد، وقم: ٦٣٣٢ موطا مالك، كتاب الجامع، باب جامع ماجاء في الطعام والشراب، وقم: ٤٥٤،
- (۲) صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم: ۹۹۲، صحیح مسلم، کتاب الزهد
  و الرقائق، باب التکلم بالکلمة يهوی بها في النار، رقم: ۳۰۵، مسند أحمد، رقم: ۸۰۲۷

مغرب کے درمیان فاصلہ اور بعدہے'

ایک تیسری مدیث محی اس معنی میں حضرت ابو ہرمیرة تفاقظ سے مروی ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنُهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إنَّ الْعَبُد يَتَكُلُمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللهِ تَعَالَى لَا يلقى بِهَا بَالَاء يَرُفَعُهُ اللّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْعَبُدَ لَيَتَكُلُمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخُطِ اللهِ تَعَالَى لايلقى بِهَا بَالَا

يهوى بِهَا فِيُ جَهَنَّمُ))(١)

''حضرت ابو ہریرہ خالفظ روایت کرتے ہیں کہ نی کریم خالفظ نے ارشادفر مایا کہ بعض اوقات ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا کوئی کلمہ کہتا ہے، بینی ایسا کلمہ ذبان سے ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے مطابق ہے، لیکن جس وقت کلمہ زبان ہے ادا کرتا ہے، اس وقت اس کواس کلمہ کی انہیت کا اعمازہ نہیں ہوتا، اور لا پروائی سے وہ کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، گر اللہ تعالیٰ اس کلمہ کی بدولت جنت جس اس کے درجات بلند فرما ویتے ہیں، اور اس کے برخس بعض اوقات ایک انسان ذبان سے ایسا کلمہ نکال میتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اور وہ فض لا پروائی جس اس کلمہ نکال میتا ہے، لیکن وہ ناراض کرنے والا ہوتا ہے اور وہ فض لا پروائی جس اس کلمہ کونکال دیتا ہے، لیکن وہ کلمہ اس کو جنبم جس الے جا کرگرادیتا ہے۔

# زبان کی د مکیه بھال کریں

ان تیوں احادیث بیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آدی زبان کے گناہوں سے نیجنے
کا اہتمام کرے، اور اس زبان کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات بیں خرج کرے، اور اس کے نار افسکی کے کاموں
سے اس کو بچائے، جیسا کہ بیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگوں کے لئے سب سے زیادہ اہتمام
کی چیز میہ ہے کہ گناہوں سے بچیں، گناہ مرز دینہ ہوں۔ ان گناہوں بیس یباں زبان کے گناہوں کا
بیان شروع ہوا ہے، چونکہ زبان کے گناہ ایسے ہیں کہ بعض اوقات آدی سوچے سمجھے بغیر بے پروائی کی
حالت بیں با تیس کر لیتا ہے، اور وہ با تیس اس کے لئے سخت ترین عذاب کا موجب ہوتی ہیں، اس لئے
حضور اقدس نا ایکی آئے نے ارشاد فر مایا کہ زبان کو دیکھ بھال کر استعمال کرو، اگر کوئی اچھی بات زبان سے
صفور اقدس نا گئی نے ارشاد فر مایا کہ زبان کو دیکھ بھال کر استعمال کرو، اگر کوئی اچھی بات زبان سے
کہنی ہے تو کہو، ورید خاموش رہو۔

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم: ٥٩٩٧، مسند أحمد، رقم: ٥٩،٥٩

# زبان ایک عظیم نعمت

بیزبان جواللہ تعالی نے ہمیں عطافر مائی ہے اس میں ذراغورتو کروکہ یہ تنی عظیم فعت ہے، یہ کتا براانعام ہے، جواللہ تعالی نے ہمیں عطافر ما دیا۔ اور بولنے کی السی مشین عطافر ما دی کہ جو پیدائش سے کے کرمرتے دم تک انسان کا ساتھ وے دی ہے، اور چل رہی ہوا داس طرح چل رہی ہے کہ آ دمی نے اوھر ذرا اداوہ کیا، اوھراس نے کام شروع کر دیا اب چونکہ اس مشین کو حاصل کرنے کے لئے کوئی محنت اور مشقت نہیں کی، کوئی بیسے فرح کی بیسے ہوا، اس لئے اس فیت کی قدر معلوم نہیں ہوتی اور جونعت بھائے لگی ہوئی ہوتی ہوتی اور جونعت بھی بیٹھے بٹھائے لگی ہوا، اس کی قدر نہیں ہوتی، اب بیزبان بھی بیٹھے بٹھائے لگی اور مسلسل کام کر رہی ہے، ہم جو جا جے ہیں اس ذبان سے بول پڑتے ہیں اس فعت کی قدر ان لوگوں ہو جہیں جو اس فعت ہے جو وم ہیں ذبان موجود ہے گر بولنے کی طاقت نہیں ہے آ دمی کوئی بات کہنا جا چھووہ جا گر کہ نہیں سکتا، دل ہیں جذبات پیدا مورہ جیں گران کا ظہار نہیں کرسکتا، اس سے پوچھووہ جا گر کہ ذبان کئی بڑی فعم سے بوچھووہ ہو اس فیت ہے، اللہ تنے گی گا کتا بڑا انعام ہے۔

#### اگرزبان بند ہوجائے

اس بات کا ذراتصور کرو کہ خدا نہ کرے اس زبان نے کام کرنا بند کر دیا اور ابتم بولنا جاہے ہو کیے بندی نہیں بولا جاتا ،اس وقت کیسی بے چارگی اور بے بسی کاعالم ہوگا۔ میرے ایک عزیز جن کا انجی حال بسی میں اپریشن ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اپریشن کے بعد پھو دیر اس حالت میں گزری کہ سارا جسم بی میں اپریشن ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اپریشن کے بعد پھو دیر اس حالت میں گزری کہ سارا جسم بے حس تھا، پیاس شدت ہے گئے رہی کی سامنے آ دمی موجود ہیں، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہتم بھے پانی پلا دو، کیکن زبان نہیں جاتی ، اور آ دھا محنشہ اس طرح گزر گیا، بعد میں کہتے ہے میری پوری زندگی میں وہ آ دھا محنثہ تکلیف دو تھا، ایسا وقت بھی میرے اوپریش گزرا تھا۔

# زبان الله کی امانت ہے

اللہ تعالی نے زبان اور دماغ کے درمیان ایسا کنکشن رکھا ہے کہ جیسے ہی دماغ نے بیارادہ کیا کہ فلال کلمہ منہ سے نکالا جائے ، اس لیے زبان وہ کلمہ اداکر دیتی ہے۔ اور اگر انسان کے اوپر چیوڑ دیا جاتا کہ تم خود اس زبان کو استعال کرو، تو اس کے لئے پہلے بیام سکھنا پڑتا کہ زبان کی کس حرکت سے "الف" نکالیس زبان کو کہاں لے جاکر "ب" نکالیس تو پھر انسان ایک مصیبت میں جتلا ہوجاتا ، نیکن اللہ تعالی نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات رکھ دی کہ جولفظ وہ زبان سے اداکرنا جاہ رہا ہے تو

بس ارادہ کرتے ہی فورا وہ لفظ زبان سے نکل جاتا ہے کین اب ذرا اس کو استعال کرتے ہوئے بہتو موجو کہ کیا تم خود یہ شین خرید کرلے آئے تھے؟ نہیں، بلکہ بداللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس نے تہمیں عطا کی ہے، بہتر کہ کیا تم خود یہ شین خرید کرلے آئے تھے؟ نہیں، بلکہ بداللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس نے تہمیں عطا کی ہے، بہتر اری ملکیت نہیں، بلکہ تمہارے پاس امانت ہے اور جب ان کی دی ہوئی امانت ہے تو پھر یہ مضروری ہے کہ اس کو ان کی رضا کے مطابق استعال کیا جائے، بدنہ ہو کہ جو دل جس آیا، بک دیا بلکہ جو بات اللہ کے احکام کے مطابق نہیں وہ بات مت نکالو، بدیر کاری شین ہے، اس کو اس کی مرضی کے مطابق استعال کرو۔

# زبان كالحيح استنعال

الله تغالی نے اس زبان کوابیا بنایا ہے کہ اگر کوئی مختص اس زبان کوئی استعال کر ہے، جیبا کہ آپ نے ابھی او پرایک حدیث میں پڑھا کہ ایک مختص نے ایک کلمہ ہے پرواہی میں زبان سے نکال دبا محروہ کلمہ اچھا تھا۔ تو اس کلے کی وجہ سے اللہ تعالی نہ جانے اس کے کتنے ورجات بلند فرما دیتے ہیں، اس اس کو کتنا اجروثو اب حاصل ہوجاتا، جب ایک انسان کا فرسے مسلمان ہوتا ہے تو وہ اس زبان کی بروات ہوتا ہے، زبان سے کلم شہادت پڑھ لیتا ہے:

"اشْهَدُ أَنَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"

اس کلمہ شہادت پڑھئے سے پہلے وہ کا فرتھا تکراس کے پڑھئے کے بعد مسلمان ہو گیا، پہلے جہنمی تھا، اب مجنوب بن گیا، اور نبی کر پھڑا ڈائی کی امت اجابت میں شا، اب مجوب بن گیا، اور نبی کر پھڑا ڈائی کی امت اجابت میں شامل ہو گیا، بیٹھیم انقلاب اس ایک کلمہ کی بدولت آیا جواس نے زبان سے اوا کیا۔

#### زبان کوذ کرے تر رکھو

ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ منہ سے کہہ دیا''سجان اللہ' تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ
اسکے ذریعہ میزان مل کا آ دھا پلڑا بجرجاتا ہے۔ یہ کلہ چھوٹا ہے کیناس کا تواب اتناعظیم ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ دو کلے زبان پرتو ملکے بھیکے ہیں کہ ذرائ دیر میں ادا ہو گئے ، لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہیں ، اور رحمان کو بہت محبوب ہیں ، وہ کلمات یہ ہیں :

((سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهُ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيم))(۱)

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، باب قطل التسبیح، رقم:۲۱/۲۱/۲٤۹/۲۱)سنن الترمذی، رقم:۳۸۰۳
 (۱) صحیح البخاری، باب قطل التسبیح، رقم:۳۹۸/۱۱)۳۹۳۸

بہرحال بیشین اللہ تعالی نے الی بنائی ہے اگر ذرا سا اس کا رخ بدل دو، اور سیح طریقے ہے اس کواستعال کرنا شروع کر دو، تو بھر دیکھو بہر بہارے نامہ اعمال میں کتنا اضافہ کرتی ہے، اور تمہارے لئے جنت میں کس طرح گھر بناتی ہے، اور تمہیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا مندی عطا کراتی ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے اس زبان کور رکھو، پھر دیکھو کس طرح تمہارے درجات میں ترتی ہوتی ہے۔

ایک محالی نے یو جمایارسول اللہ مالی کونساعمل افعنل ہے؟ حضور اقدی مالی نے جواب میں ارشاد فرمایا کے تبہاری زبان اللہ کے ذکر ہے تر رہے، جلتے پھرتے اشمتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔(۱)

# زیان کے ذریعہ دین سکھائیں

اگراس زبان کے ذریعہ سے تم نے کسی کو چھوٹی می دین کی بات سکھا دی، مثلاً ایک مخص غلط طریعے سے نماز پڑھ رہا ہے، چنانچ تم نے چپکے طریعے سے نماز پڑھ رہا ہے، چنانچ تم نے چپکے سے تنہائی میں زمی کے ساتھ محبت اور شفقت سے اس کو سجھا دیا کہ بھائی! تنہاری نماز میں بینلطی تی۔ اس طرح کرلیا کرو۔ آپ کی زبان کی ذرائی حرکت سے اس کو اصلاح ہوگی اور اس نے نماز ٹھیک پڑھنی شروع کردی، تو اب ساری عمر جنتی نمازیں وہ ٹھیک طریعے سے پڑھے گا تو ان سب کا اجرو تو اب تنہارے اور اس کے تنہارے کا حرایا ہے۔ اس کو اس میں بھی لکھا جائے گا۔

## تسلى كاكلمه كهنا

ایک فض تکلیف اور پریشانی بیس جتلاتها بتم نے اس کی پریشانی دورکرنے کے لئے اس ہے کوئی تعلق کی بات کوئی تعلق کا کلمہ کہد دیا جس کے بنتیج بیس اس کو پجھے ڈھارس بندگی ، اس کو پجھے تسلی حاصل ہو سمئی ، تو ریکلہ کہنا تمہارے لئے عظیم اجرو تو اب معنی لایا ، چنانچہ ایک حدیث بیس حضور اقدس منافظ نے ارشاد فرمایا:

۔ ((مَنُ عَزِّى ثَكُلَى تُحْسِىَ بُرُدًا فِي الْجَنَّةِ)(٢) "اگر كوئى فخص اليي عورت كے لئے سلى كے كلمات كے جس كا بيٹا كم ہوگيا ہو، يا مركيا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سلی وینے والے كو جنت میں بیش بہا قیمتی جوڑے پہتا كیں گئے"

<sup>(</sup>١) منن الترمذي، باب ما جادفي فضل الذكر، وقم: ٢٦٨/١٢)

<sup>(</sup>٢) سُنن الترمذي، كتاب الجنائز عن رسول الله، باب آخر في فضل التغرية، رقم:٩٩٦

غرض یہ ہے کہ اس زبان کونیک کاموں میں استعال کرنے کے جوراستے اللہ تعالی نے رکھے ہیں، ان میں اس کونھیک طریقے سے استعال کراو، پھر دیکھو مے کہ تمہارے نامہ اعمال میں کس طرح اور اب کے ڈھیر لگ جاکیں میں سے، مثلاً کوئی مخص جارہا تھاتم نے اس کی رہنمائی کر کے اس کو حجے راستہ بتا دیا اب یہ چھوٹا ساکام کر دیا، اور تہہیں خیال بھی نہیں ہوا کہ میں نے بیکوئی نیکی کا کام کیا، لیکن اللہ تعالی اس کے بدلے میں بے شاراج روثو اب عطافر ما کیں میں ہے۔

بہرحال اگر ایک انسان اس زبان کوسیح استعال کرے تو یقین سیجئے اس کے لئے جنت کے دروازے کھل جائیں، اوراس کے بے شار گنا ہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے ،لیکن خدانہ کرے، اگر اس زبان کا ناجائز اور غلط استعال ہو، تو پھر یہی زبان انسان کوجہنم میں تھینچ کر لے جاتی ہے۔

## زبان جہنم میں لے جانے والی ہے

ایک مدیث میں حضوراقدس مُنافِرہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ جہنم میں جا کمیں گے، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی، جواپی زبان کی کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جا کمیں گے۔ مثلاً جموث بول ویا، فیبت کردی، کسی کو تکلیف ہنچائی اوراس کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کی، دوسروں کے ساتھ فیبت میں حصہ لیا، کسی کی تکلیف پرخوشی کا اظہار کیا وغیرہ جب بیگناہ کے کام کئے تو اس کے نتیج میں جہنم میں چلا گیا، حدیث شریف میں فرمایا:

((هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمُ إِلَّا حَصَائِلُ ٱلْسِنَتِهِمُ))(١) "بهت الوَّلُ زبان كَرَوَت كي وجِرِ عِنْمُ مِن جِالْمُ مِن عَلَيْ

لہذا بیزبان جواللہ تعالی نے ہمیں عطافر مائی ہے، اگر اس کو ذرا دھیان سے استعال کروہ اس کو قابو میں رکھو، بے قابومت چھوڑ واور اس کو تھے کا مول میں استعال کروہ اس لئے فر مایا کہ زبان سے یا تو مسیح بات بولو، ورند خاموش رہو، اس لئے کہ خاموثی اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ آ دمی غلط بات زبان سے نکا لے۔

# بهلياتو لو پھر بولو

ای وجہ سے کثرت کلام ہے منع کیا گیا، اس لئے کہ اگر انسان زیادہ بولے گا تو زبان قابو میں نبیس رہے گی ، پکھے نہ پکھ کڑ بڑ ضروری کرے گی ، اور اس کے نتیجے میں انسان گناہ میں جتلا ہو جائے گا،

ابن الترمذي، كتاب الإيمان عن رسول الله، باب ما جاه في حرمة الصلاة، رقم: ٢٥٤١، سنن
 ابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في القتنة، رقم: ٣٩ ٢٩٠ مسند أحمد، رقم: ٢١٠٠٨

اس کے مغرورت کے مطابق بولو، زیادہ نہ بولو، جسے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے بات کو تو لو، محر بولو، جب تول تول کر بات کرو کے تو مجر بیز بان قابوش آ جائے گی۔

## حفرت ميال صاحب يحظفه كاتذكره

ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب كينيك كايك استاد تنے حضرت مياں سيد امغر حسین صاحب قدس الله سره بوے أوقعے درج کے بزرگ تھے۔ اور " حصرت میان صاحب کے نام سے مشہور تھے، بیا ہے بزرگ تھے جنہوں نے محابہ کرام تنافذ کے زیانے کی یادیں تاز ہ کر دیں ، میرے حضرت والد صاحب ان ہے بہت خصوصی تعلق رکھتے تھے، اور ان کی خدمت میں بہت کثرت سے جایا کرتے تھے اور حضرت میاں صاحب بھی والدصاحب پر بہت شفقت فرمایا کرتے يتف حصرت والدصاحب فرمات تنفے كه بين ايك مرتبه حصرت مياں صاحب كى خدمت بين حاضر جوا اور جا کر بیٹھ گیا تو حضرت میاں صاحب کہنے گئے کہ بھائی دیکھومونوی شفیع صاحب آج ہم عربی ہیں بات كريں مے، اردو ميں بات نبيں كريں كے، حضرت والدصاحب قرماتے ہيں كہ جمعے يوى حيراني مونى، اس سے يہلے ايما بھى نبيس مواء آج بيشے بھائے بير بي ميں بات كرنے كا خيال كيے آيا، ميں نے ہو چھا حضرت! کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں بس ویسے بی خیال آ حمیا کہ عربی میں بات كريں مے، جب ميں نے بہت اصرار كيا تو قرمايا كه بات اصل ميں بيہ كه ميں نے بيرد يكھا ہے كه جب ہم دونوں ال كر بيٹھتے ہيں تو بہت يا تيں چل پر تى ہيں ، ادھرادھركى گفتگو شروع ہوجاتى ہے ، اوراس کے نتیج میں ہم لوگ بعض اوقات غلط باتوں کے اعر جتلا ہوجائے ہیں، مجھے خیال ہوا کہ اگر ہم عربی میں بات کرنے کا اہتمام کریں تو عربی نہمیں روانی کے ساتھ بولنی آتی ہے، اور نہ مجھے بولنی آتی ہے، للبذا کچھ تکلف کے ساتھ عربی میں بولتا پڑے گا،تو اس کے نتیج میں بیز بان جو بے محایا چل رہی ہے، میہ قابوش آجائے کی اور پھر بلاضرورت فضول گفتگونہ ہوگی ،صرف ضرورت کی بات ہوگی۔

#### بماری مثال

پر حضرت میاں صاحب اکتابی نے فرمایا کہ بھائی! ہماری مثال اس فض جیسی ہے جوائے گھر
سے بہت ساری اشرفیاں، بہت سارے چیے لے کرسٹر پر دوانہ ہوا تھا۔ اور ابھی اس کا سٹر جاری
تھا۔ ابھی منزل تک نہیں پہنچا تھا کہ اس کی ساری اشرفیاں خرچ ہو گئیں۔ اور اب چنداشرفیاں اس
کے پاس باتی رہ گئیں، اور اب دہ اشرفیوں کو بہت سنجال کر اور پھونک پھونک کرخرچ کرتا ہے
صرف بہت زیادہ ضرورت کی جگہ پرخرچ کرتا ہے۔ فضول جگہ پرخرچ نہیں کرتا ہے۔ تا کہ کس طرح

وه اپنی منزل تک پہنچ جائے۔

پر فرمایا کہ ہم نے اپنی اکثر عمرگزار دی ، اور عمر کے جولحات اللہ تعالیٰ نے عطافر مائے تھے، یہ سب منزل تک کنچنے کے لئے مال و دولت اوراشر فیاں تعیں ، اگران کو بچے طریقے ہے استعال کرتے تو منزل تک کانچنا آسان ہوجا تا۔ اور منزل کا راستہ ہموار ہوجا تا ، لیکن ہم نے پیتہ نہیں ، کن چیزوں شی اس کو فرج کر دیا ، بیٹھے ہوئے گپ شپ کررہے ہیں ، بجلس آرائی ہور ہی ہے ، اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ پر ساری تواٹا کیں ان فنول چیزوں ہیں فرج ہوگئیں ، اب پیتہ نہیں کہ زندگی کے کتنے ون باقی ہیں ، اب بید ول چاہتا ہے زندگی کے ان اوقات کو تول تول کر احتیاط کے ساتھ چونک چونک کر استعال کر سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیڈکر عطافر ماتے ہیں ، ان کا پھر بہی حال ہوجا تا ہے ، وہ بیہ وچے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زبان کی بیدولت عطافر مائی ہے تو اس کو ٹھیک ٹھیک استعال کروں ، غلاجگہ استعال کروں ، غلاجگہ استعال کروں ، غلاجگہ استعال نہ کروں ۔

#### زبان کو قابوکرنے کا علاج

حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو، جوانبیاء بیٹھائے بعدسب سے افعنل انسان ہیں، وہ ایک مرتبدا پی زبان کو پکڑے بیٹھے تھے،اوراس کومروڑ رہے تھے،لوگوں نے پوچھا کہاییا کیوں کررہے ہیں؟انہوں نے جواب دیا:

((إِنَّ مِنْذَا آَوُرَدَنِيُ الْمَوَارِدَ))(۱)
" اس زبان نے جھے یوی ہلاکوں میں ڈال دیا ہے،اس لئے میں اس کو قابو کرتا ماہ تاہوں ہُ

بعض روایات میں مروی ہے کہ اپنے مند میں ککر ڈال کر بیٹے گئے، تاکہ بلا ضرورت زبان سے
بات نہ لکتے، ہمر حال، زبان الی چیز ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان جنت بھی کما سکتا ہے، اور دوز خ
میں کما سکتا ہے، اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ہے جگہ استعال نہ ہو، اس کا طریقہ ہی ہے
کہ انسان کثرت کلام سے پر ہیز کرے، اس لئے کہ انسان جتنا زیادہ کلام کرے گا، اتنا بی زیادہ
گنا ہوں میں جتلا ہوگا، چنا نچہ اپنی اصلاح کے خواہش مند حضرات جب کی شخ کے پاس علاج کے
لئے جاتے ہیں، تو شخ ہرا یک کے لئے اس کے مناسب الگ الگ نے تبجویز کرتے ہیں، اور وہ بہت
سے حضرات کے لئے صرف زبان کو قابو میں کرنے کا علاج جمریک ہے۔

 <sup>(</sup>١) مؤطامالك، كتاب الجامع، باب ماجا. فيما يخاف من اللسان، رقم:١٥٦٧

#### زبان برتاله ڈال لو

ایک صاحب میرے والد ماجد حضرت مفتی جمید شخصی صاحب بروزی کی خدمت میں آیا کرتے ہے،
لیکن کوئی اصلاحی تعلق قائم نہیں کیا تھا، ہس و یہے ہی لینے کے لئے آجایا کرتے ہے، اور جب با تیں شروع کرتے تو پھر رکنے کا نام نہ لیتے، ایک قصہ بیان کیا، وہ ختم ہوا تو دومرا قصہ سانا شروع کر دیا، حضرت والد صاحب سے حضرت والد صاحب نے اصلاحی تعلق قائم کرنا چا ہتا ہوں، حضرت والد صاحب نے قبول کرلیا، اور ورخواست کی میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چا ہتا ہوں، حضرت والد صاحب نے قبول کرلیا، اور اجازت وے دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت بھے کوئی وظیفہ پڑھنے کرنے بتا ویں میں کیا اجازت وے دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت بھے کوئی وظیفہ ہے اور وہ یہ کہاں زبان پر تالہ پڑھا کروں؟ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تمہار اایک ہی وظیفہ ہے اور وہ یہ کہاں زبان پر تالہ وال اور ریہ زبان جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، اس کو قابو میں کرو، تمہارے لئے اور کوئی وظیفہ ہیں ہے، چنا نیے انہوں نے جب زبان کوقابو میں کیا، تو اس کے ذراجہ ان کی اصلاح ہوگئی۔

# كب شب مين زبان كولكانا

ہمارے ہاں زبان کو غلط استعمال کی جو وہا چل پڑی ہے، یا در کھو، یہ بڑی خطرناک ہات ہے،
دوستوں کو بلالیا کہ آٹا ذرا بیٹھ کرگپ شپ کریں گے اب اس گپ شپ کے اندر جموٹ بولا جارہا ہے،
غیبت اس کے اندر ہوری ہے، دوسروں کی برائی اس میں بیان کی جاری ہے، دوسروں کی نقل اتاری
جاری ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک مجلس نہ جانے کتنے گنا ہوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اس لئے
سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس زبان کو قابو میں کرنے کی اہمیت دل میں پیدا کریں، اللہ تعالی اچی

#### خواتتين اورزبان كااستنعال

یوں تو سارا معاشرہ اس زبان کے گنا ہوں میں جٹلا ہے لیکن احادیث میں حضور اقدس خلاقی نے خواتین کے اندرجن بیاری ہے جوانے کی نشان دہی فرمائی، ان میں سے ایک بیاری ہے جوانے کی نشان دہی فرمائی، ان میں سے ایک بیاری ہے جواتین کر زبان ان کے قابو میں نہیں ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس خلافی کے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

"اے خواتین! میں نے اہل جہم میں سب سے زیادہ تعداد میں تم کو پایا ، بعنی جہم میں مردول کے مقالبے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے" خواتین نے یو چھا'' یارسول الله!اس کی کیا دجہہے؟'' تو آنخضرت مُنْ اللّٰ نے جواب دیا:

((تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُّرُنَ الْعَشِينَ))(١) "" تم لعن طعن بہت كرتى مو، اورشو ہرول كى ناشكرى بہت كرتى مو، اس وجہ سے جہم

من تهاري تعداوزياده هے"

و یکھتے اس حدیث میں حضور اقدس مُلاثاتا نے جودو با تیس بیان فر ما نمیں ، ان دونوں کا تعلق زبان سے ہے۔لعنت کی کٹر ت اور شوہر کی ناشکری۔

معلوم ہوا کہ حضوراقدس مُلَقِظِم نے خواتین کے اندرجن بیار یوں کی تشخیص فریائی، اس میں زبان کے بے جا استعمال کو بیان فرمایا، کہ بیخواتین زبان کو غلا استعمال کرتی ہیں، مثلاً کسی کو طعندوے دیا، کسی کو برا کہددیا، کسی کی خفلی کھالی، بیسپ اس کے اندر داخل ہے۔

# میں جنت کی ضانت دیتا ہوں

عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((مَنُ يَضَمَنُ لِيُ مَا يَيْنَ لِحُينَهِ وَمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ اَضَمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ ))(٢)

' معررت بهل بن سعد فالنات و وائه عنه وراقد س الله بن الما وجنت كا گار في ويا بول، فض جمع دو چيزول كي منانت و و ويتو بين اس كو جنت كي گار في ويا بول، ايك اس چيزكي گار في و حد جواس كے دو جيزول كي درميان ہے (يعني زبان كه يه فائت و و جواس كي دولول كي درميان ہوگي) اور آيك اس چيزكي منانت و د جواس كي دولول عنائق سے درميان ہوگي) اور آيك اس چيزكي منانت و يہ جواس كي دولول عنائقول ہي درميان ہوگي) اور آيك اس چيزكي منانت و د جواس كي دولول عنائقول ہي درميان ہوگي) اور آيك اس کي خالم جيزكي منانت و د جواس كي دولول علي منانت و جواس كي دولول علي اس كي درميان ہوگي منانت و جا ايول' الله عنائق الله من كرول گا تو عيل اس كو جنت كي منانت و جا ايول' "

اس معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظت دین کا آ دھاباب ہے۔اور آ دھادین زبان کے اندر ہے آ دھے گناہ زبان کے ذریعہ ہوتے ہیں اس لئے اس کی حفاظت ضروری ہے۔

# نجات کے لئے تین کام

عَنْ غَقْبَةَ بُنِ عَامٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان، رقم: ٢٩(١/١)، المستدرك على الحاكم، رقم: ٢٧٧٢ (٢٩١/٤)

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، وقم: ۹۹۳ م

#### مناہوں بررو

اور تنیسرا جملہ بیار شادفر مایا کہ اگر کوئی غلطی کوئی گناہ یا خطائم سے سرز وہوجائے تو اس غلطی پر روہ رونے کا مطلب بیہ ہے کہ اس ہے توبہ کروہ اور اس پر ندامت کا اظہار کر کے استغفار کروہ رونے کا مطلب بینیں کہ اس پر واقعتا روہ جیے ابھی چندروز پہلے ایک صاحب جھ سے کہنے گئے کہ جھے رونا آتا میں جہیں ہے، اس لئے میں پریٹان ہوتا ہوں ، اصل بات بیہ کہ اگر خود سے غیرا ختیاری طور پر رونا نہ آ کے تو اس میں کوئی حرج نہیں ، لیکن گناہ پر دل سے نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبیا سنغفار کرے ، کہ یا اللہ ابھو سے غلطی ہوگئی ، آب معاف فرمادیں۔

#### اسے زبان! اللہ سے ڈرنا

عَنُ أَبِى مَعِيْدِ الْخُدرِيِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إذَا أَصْبَحَ ابُنُ آذَمَ، فَإِنَّ الْاعْضَاءَ كُلَّهَا تكفر اللِسَانَ، تَقُولُ إِنَّيِ اللَّهَ فِيْنَا، فَإِنَّمَا نَحُنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمَّتِ اسْتَقَمُنَا، وإنِ اعْوَجَجَتِ إعْوَجَجُنَا))(٢) "معربت الاسعيد غدري المُنْ فرمات مِن كرحضورا قدى خَالِيَةً مُنا اللهِ عَلَى المُنادِفر اللهِ ك

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب ماجاء في حفظ اللسان، رقم: ۲۳۳۰، مسند أحمد، رقم: ۱۹۹۹

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، ياب ما جاء في حفظ اللسان، رقم: ۲۳۳۱، مسند
 أحمد، رقم: ۱۱٤۷۲

''جب مجمع ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے اندر جینے اعضاء ہیں۔ وہ سب زبان سے خاطب ہوکر یہ کہتے ہیں کے اے زبان! تو اللہ تعالی سے ڈرتا، اس لئے کہ ہم تو تیرے تالع ہیں، اگر تو سید می رہی تو ہم بھی سید مے رہیں گے، اورا گرتو نیز می ہوگئ تو ہم بھی سید مے رہیں گے، اورا گرتو نیز می ہوگئ تو ہم بھی نیز معے ہوجا کیں گے، مطلب یہ ہے کہ انسان کا ساراجسم زبان کے تالع ہوتا ہے، اگر زبان نے فلا کام کرتا شروع کر دیا تو اس کے نتیج ہیں سارے کا سارا جسم گناہ میں جنلا ہوجا تا ہے، اس لئے وہ زبان سے کہتے ہیں کہ سید می رہنا ور نہ سے مراف میں جنلا ہوجا تا ہے، اس لئے وہ زبان سے کہتے ہیں کہ سید میں ور نہ سے کہتے ہیں کہ سید میں مصیبت ہیں بھین جا کیں گئ

اب كس طرح ميدا عضاء زبان سے تخاطب ہوتے ہيں؟ ہوسكتا ہے كہ هينتا كہتے ہوں اس لئے كہ كيا بعيد ہے كہ اللہ تغالى ان اعضاء كوتوت كويائى عطافر ما دیتے ہوں، اور اس كے نتیج میں وہ زبان كہ كيا بعيد ہے كہ اللہ تغالى كے عطافر مائى ہے اور قيامت كے سے تفتكوكرتے ہوں، اس لئے كہ زبان كو بھى توت كويائى اللہ تغالى نے عطافر مائى ہے اور قيامت كے روز اللہ تغالى ان اعضاء كوتوت كويائى عطافر مائيں گے۔

# قیامت کے روز اعضا بولیں مے

گزشتہ ذمانے بیل' نیچریت' کا برا از ورتھا۔ اور پیفرقہ نیچریت کے لوگ بجزات وغیرہ کا اٹکار
کرتے ہے ، اور یہ کہتے ہے کہ بیاتو فطرت کے خلاف ہے کیسے ہوسکتا ہے ، چنانچ ایک صاحب نے
حضرت تھا نوی پڑھیا ہے پوچھا کہ بیہ جوقر آن شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے روز یہ ہاتھ پاؤل گواہی
دیں ہے۔ گفتگو کریں ہے۔ بیکس طرح گواہی دیں ہے؟ ان کے اندر زبان نہیں ہے ، اور بغیر زبان
کے کیسے بولیس ہے؟ تو حضرت تھا نوی پُرہُونہ نے پوچھا کہ بیہ بتاؤ کر زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟
بیزبان بھی ایک گوشت کا ظراہے ، اس کے لئے الگ سے کوئی زبان نہیں ہے لیکن پھر بھی بول رہی
ہے ، جس اللہ تعالیٰ نے گوشت کے اس لو تعزی کو گویائی کی قوت عطا فرما دی ، تو یہ یو لئے گئی ، اگر اللہ
تعالیٰ اس قوت کوسلب کر لیس ، تو بولنا بند کر دے گی ، اور یہی گویائی کی قوت جب اللہ تعالیٰ ہاتھ کو عطا
فرما کیں گئو ہاتھ بولئے گئے لگا ، یا دُن کو عطا فرما کیں گویاؤں بولئے گئے گا۔

بہرحال! بیرحقیقت بھی ہوسکتی ہے کہ می کے وقت اعتماء زبان سے کس طرح گفتگو کرتے ہوں،
اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیرحن ایک تمثیل ہو کہ بیرسارے اعتماء چونکہ اس زبان کے تالع ہیں، اس لئے
زبان کو بیجے رکھنے کی کوشش کرو۔ بہرحال اس زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے جب تک انسان اس پر
قابونہ پالے اور اس کو گنا ہوں سے نہ بچالے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہوسکتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس زبان کی حفاظت کرنے اور اس کو بیجے استعال کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔

وَاجِرُدَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

# غیرضروری سوالات سے پرہیز کریں

بعداز خطبه مستوند!

أمًّا بَعُدُا

فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيَمِ. بِسَمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ. عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((دَّعُونِيُ مَا تَرَكْتُمُ أَنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثَرَةُ سُولِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَاهِ هِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرُتُكُمْ بِامْرٍ فَأَتُوا مِنَهُ مَا اسْتَطَعَنْمُ ) (١)

حضرت ابو ہر یہ و دائل فرماتے ہیں کہ حضور نہی کریم خالف نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کسی خاص مسئلے کے بارے بیں کوئی خاص بات نہ بتا دُن اس وقت تک تم جھے چھوڑے رکھواور جھے ہے سوال نہ کرو، بعنی جس کام کے بارے بیل بلا وجہاور بلا ضرورت سوال کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہتم ہے پہلے ہوئے اس کام کے بارے بیل بلا وجہاور بلا ضرورت سوال کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہتم ہے پہلے انہیا و بھائے کہ جو اس بان کی ہلا کہ تاکہ کا ایک سعب ان کا کشرت سے سوال کرنا بھی تھا ، اور و سرا سب اپنے انہیا ہے بہت ہوئے احکام کی خلاف ورزی تھی ، لہذا جب بیس تم کو کسی چیز سے دو کول تو تم اس سے رک جا دُاس بیس تم کو کسی چیز سے روکول تو تم اس سے رک جا دُاس بیس تیل وقال اور چوں و چرانہ کرو، اور جس چیز کا بیس تم کو کھم دول تو روکول تو تم اس سے رک جا دُاس بیس تیل وقال اور چوں و چرانہ کرو، اور جس چیز کا بیس تم کو کھم دول تو رک کہ بیس منطاعت کی قید لگا

#### املای ظیات (۳۰۰۲۹۳/۷)

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، وقم: ۲۲۸، سنن الترمذي، كتاب
العلم عن رسول الله، باب في الإنتها، عما فهي عنه رسول الله، رقم: ۲۲،۳، سنن النسائي،
 كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، رقم: ۲۵۷۲، مسند أحمد، رقم: ۲۳ ۷۰

## كس فتم كے سوالات سے پر بيز كيا جائے؟

ال حدیث میں حضور اقدی ناتی کے سوال کی کثرت کی ندمت بیان فرمائی ہے، کین بعض دوسری احادیث میں حضور اقدی ناتی کے دوسری احادیث میں حضور اقدی ناتی کے دیری احادیث میں حضور اقدی ناتی کے ارشاد فرمایا:

((انَّمَا شِفَاهُ الْعَيِّ السُّوَّالُ))(١)
" يَيا عِلَى تَشْفِى سُوالَ مِي مُوتِي مِيُّ

وونوں سم کی احادیث اپنی اپنی جگہ درست ہیں، دونوں میں تطبیق بیہ کہ جس معالمے ہیں خود
انسان کو حکم شری معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئے بید معالمہ جو ہیں کر رہا ہوں، شرعا جا تزہ بیان الیہ موقع پر سوال شصرف بید کہ جا تزہ بالکہ ضروری ہے، لیکن اگر سوالات کرنے کا خشاء یا تو تحض وقت گزاری ہے بیال سوال کا اس کی ذات ہے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لئے کہ وہ مسئلہ اس کو پیش نہیں وقت گزاری ہے بیا اس سوال کا اس کی ذات ہے کوئی تعلق نہیں اور شرقی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اور شرقی مضا کو تا ہوں کہ ہوئے ہیں کوئی امور نہ ہونے ہیں کوئی مضا کہ جی نہیں ہوگا اور اس کے معلوم شرونے ہیں کوئی ہے۔ مضا کہ بی اس کے بارے ہیں سوال ہوگا اور اس کے معلوم شرونے ہیں کوئی ہے۔

### فضول سوالات میں لگانا شیطان کا کام ہے

مثلاً ایک صاحب نے جھے ہوائی کہ حضرت آ دم مالا کے جو دو پیٹے تھے، ھائیل اور قائیل، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، جس کے نتیج جس قائیل نے ھائیل کوئل کر دیا، اس لڑائی کا سب ایک لڑکی تھی، اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ اب بتا ہے کہ اگر اس لڑکی کا نام معلوم ہوجائے تو اس ہے کیا فاکدہ ہوگا؟ اور اگر معلوم نہ ہوتو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ کیا قبر جس منکر تکیر پوچیس سے کہ اس لڑکی کا فام بتا ور نہ جہیں جنت نہیں سلے گی، یا میدان حشر جس اللہ تعالیٰ اس کے نام کے بارے جس تم سے موال کریں گے۔ لہٰ داس کے تام کے بارے جس تم سے سوال کریں گے۔ لہٰ داس می واسطہ چش نہیں آئیگا ان سے بارے جس میں موال کریں گے۔ لہٰ داس می واسطہ چش نہیں آئیگا ان کے بارے جس سوال کریں گے۔ لہٰ داس کے تام کے بارے جس کے مائل جن کا قبر جس، حشر، آخرت جس بھی واسطہ چش نہیں آئیگا ان کے بارے جس سوال کرتا درست نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کو سے مائل کو ایسے کام جس لگا گئی ہیں۔ ان جس سے ایک حرب یہ ہے کہ وہ شیطان انسان کو ایسے کام جس لگا

 <sup>(</sup>۱) سنن أبى داؤد، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، رقم: ٢٨٤، سنن ابن ماجه كتاب
الطهار وسنتها، باب في المجروح تصيبه الجنابة، رقم: ٥٦٥، مسند أحمد، رقم: ٢٨٩٨، سنن
الدارمي، كتاب الطهارة، باب المجروح تصيبها الجنابة، رقم: ٧٤٥

دیتا ہے جس کا کوئی حاصل نہیں، جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کے عملی کاموں سے انسان غافل ہوجا تا ہے اور ان فضول سوالات کے چکر میں لگ جاتا ہے۔

### محم شرع كى علت كے بارے ميں سوال

ای طرح آج کل لوگوں میں بیمرض بہت عام ہے کہ جب کی عمل کے بارے میں بتاؤ کہ شریعت میں بی تھم موجود ہے کہ بیکام کرو، یا بینظم ہے کہ فلاں کام مت کرو، تو لوگ بیسوال کرتے ہیں کہ فلال چیز کو جوحزام قرار دیا گیا ہے، بیحرمت کا علم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور سوال کرنے والے کا انداز یہ بتا تا ہے کہ اگر ہمارے اس سوال کا معقول جواب ہمیں مل گیا اور ہماری عقل نے اس جواب کو می سلیم کر لیا جب تو ہم اس علم شرق کو ما نیں کے ورز نہیں ما نیں گے، حالانکہ اس حدیث میں حضور اقدی مائی کے صاف صاف صاف فرما دیا کہ جب میں نے تم کو کسی چیز ہے روک دیا تو جہارا کام نہیں کہ اس روکنے میں کیا حکمت ہے؟ کیا مسلمت اور کیا فائدہ ہے؟

#### علت کے بارے میں سوال کا بہترین جواب

ایک صاحب علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا توی قدس اللہ مروکے پاس آئے اور کی شرق مسئلے کے بارے بھی ہو چھنے گئے کہ اللہ تعالی نے فلاں چیز کو کیوں حرام کر دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا حکمت اور مسلحت ہے؟ حضرت تھا توی پی تھا نے فر مایا کہ آیک بات کا آپ جواب دے دیں تو بھی اس کا جواب آپ کو دے دولگا ، انہوں نے کہا کہ وہ کیا بات؟ حضرت نے فر مایا کہ آپ کی ناک سامنے کیوں گئی ہے جیجے کیوں نیس گئی؟

مطلب بیتھا کہ اللہ تعالی اپنی حکمت اور مسلحت سے اس کارخانہ عالم کا نظام چلارہے ہیں تم یہ چاہے ہو کہ تبھارا بیچ ہونا سا و ماغ جو تبھارے سر بیس ہے اس کی ساری حکمتوں اور مسلحوں کا احاطہ کر لے ، حالانکہ آئ کے دور بیس سائنس آئی ترقی کے باوجود اس چھوٹے سے و ماغ کی بھی پوری شختین خہیں کرسکی اور بیہ بتی ہے کہ اس و ماغ کا اکثر حصہ ایسا ہے جس کے بارے بیس اب تک بیر پینیس چل سکا کہ اس کا گمل کیا ہے ایسے و ماغ کے ذریعہ تم بیرچا جے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ساری حکمتوں کا احاطہ کر لوکہ ملال چیز کو کیوں حمال کیا؟ بات بیرکہ تیج حقیقت سے تا واقفیت اور دل بیس اللہ تیز کو کیوں حمال کیا؟ بات بیرکہ ایش مقت کی کی کے نتیج بیس اس تم کے سوال ذہن ہیں آتے ہیں۔

#### الله تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں میں دخل مت دو

اب مثلاً کوئی فض بیسوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جمری نماز میں دورکعت فرض فرمائی ہیں، ظہری نماز میں چار، عمری نماز میں چار، مغرب کی نماز میں تین رکعت فرض فرمائی ہیں، اس فرق کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اور کیا وجہ ہے؟ اب اگر کوئی فنص اپنے ہے سوچ کر بید کیے کہ جمری نماز کا وقت چونکہ فرصت کا ہوتا ہے تو اس وقت چار رکعت فرض ہوئی چاہئیں اور چونکہ عمر کا وقت مشخولیت کا ہوتا ہے تو اس وقت دورکعت فرض ہوئی چاہئیں۔ ارہے تم اپنی چھوٹی کی عقل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحوں کے اندر واخل دیتا چاہئے ہو؟ اور یہ فیصلہ کرتے ہو کہ فلاں وقت اتنی رکھت فرض ہوئی چاہئیں۔ لہذا شریعت کے کسی بھی تھم کے بارے میں بیسوال کرنا کہ بیسی کے دیا ویا گیا، یہ فلا سوال چاہئیں۔ لہذا شریعت کے کسی جسی قرمایا۔

#### محابه كرام فكالنوم "كيول" يصوال بيس كياكرت تخص

حعرات محابہ کرام نفافہ کے حالات پڑھ کرد کھے تو آپ کو پورے ذخیرہ صدیف میں بہ کہیں نظر نہیں آئے گا کہ کس سحانی نے کسی تھم شرگ کے ہارے میں بیسوال کیا ہو کہ بیستا کم کیوں دیا گیا؟ ایک مثال نہیں ملے گا کہ فلال چیز کے ہارے میں میسوال کیا ہے؟ لفظ 'کیوں' سے مثال نہیں کرتے تھے۔ سوال نہیں کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان کے اندر عقل اور سجو نہیں تھی؟ کیا وہ ان شری حکموں کی حکمتیں اور مسلمتیں نہیں پہچان سکتے تھے؟ ایسا نہیں تھا، کیونکہ ان کی عقل اتی تھی کہ آج کے دور کا بڑے سے بداعقل مندان کی عقل کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا، پھرسوال نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وجہ بہتی کہ اس میں ایک کہ ان لیا اور نبی کریم سرور دو عالم مخالف کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا، پھرسوال نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وجہ بہتی کہ اس میں کو ان کا رسول مان لیا تو اب جو بات اور جو تھم بھی ان کی طرف سے آئے گا وہ حق ہوگا، اس میں محارے لئے چوں و چرا کی مجال اور گرنج آئی نہیں، اس لئے لفظ ''کیوں' سے محابہ کرام نتائی موال نہیں محارے کے جوں و چرا کی مجال اور گرنج آئی نہیں، اس لئے لفظ '' کیوں' سے محابہ کرام نتائی موال نہیں کر تے تھے۔

## بیاللد کی محبت اورعظمت کی کمی کی دلیل ہے

میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفع صاحب مینیا فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کے احکام کے سلسلے میں لوگوں کے دلون میں بہت زیادہ فٹکوک وشبہات ہوتے ہیں اس کی اصل وجہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں ہوگی تو اس کی طرف ہے دیے محتے تھم میں فٹکوک وشبہات پیدانہیں ہونگے

دنیا کے اندرد کیدیں کہ جس سے عبت اور حقیدت ہوتی ہے، وہ اگر کی ہات کا تھم دے تو چاہے وہ تھم ہماری سے عبت اور حقیدت ہوتی ہے، وہ اگر کسی ہات کا تھم دے بیچے کوئی نہ کوئی مسلمت ضرور ہوگی۔ تو وہ ذات جس کی قدرت، جس کا علم اور جس کی رحمت ساری کا نتات کو محیط ہے، وہ ذات اگر بیتم دے کہ بیٹل کر واور بیٹل مت کروتو اس کی عظمت اور محبت کا نقاضہ بیہ ہے کہ آدی ہے نہ دو ذات اگر بیتم دے کہ بیٹل کر واور بیٹل مت کروتو اس کی عظمت اور محبت کا نقاضہ بیہ ہے کہ آدی ہے نہ اس کیا فائدہ اور کیا مصلحت ہے؟ دین تام بی اس کا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو اور چوں چرا کو ورمیان سے نکال دو۔ آخ کی محمل ہو کے احتام کو اپنی عشر اور بنیا دی سب بیہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے دسول خلافی کے بتائے ہوئے احتام کو اپنی عقل سے پیٹا سر چشمہ اور بنیا دی سب بیہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے دسول خلافی کے بتائے ہوئے احتام کو اپنی عقل سے پیٹا سر چشمہ اور بنیا دی سب بیہ ہے کہ اللہ اور اگر کی تھمت عقل بین بیس آدی ہوئے ادکام کو اپنی عقل سے پیٹا سر چشمہ اور بنیا دی سب ہے ، اور اگر کی تھم کی حکمت عقل بین بیس آدی کو واس کو شریعت کا تھم مانے سے انکار کیا جارہ ہے۔

### بيج اور نوكر كي مثال

چوٹا سا بچہ جوابھی بالکل نادان ہے باپ اس کوکسی کام کا تھم دیتا ہے یا مال اس کو تھم وہتی ہے، اگروہ بچہ یہ کے کہ جھے تھم کیوں دیا جارہاہے؟ جب تک آپ جھے اس کام کی حکمت نہیں سمجھا کیں کے اس وقت تک میں بیکا منبیں کرونگا تو ایسا بچہ بھی تیج تر بیت نبیں یا سکے گا، بینچے کو چھوڑ ہے ، ایک آ دمی جو عاقل بالغ ہے اور اس کوآپ نے اپنا لو کر رکھا ہواہے، آپ نے اس سے کہا کہ باز ارجا کرفلاں سووا لے آؤ، وہ پلٹ کریہ ہو چمنا ہے کہ پہلے آپ جمعے اس کی حکمت اور وجہ بتائے کہ آپ یہ چیز بازارے کیول منگوارہے ہیں؟ آپ حکمت بتائیے پھر میں بازارے یہ چیز لاؤ نگا۔ابیا نوکر کان ہے پکڑ کر گھر سے باہر تکال دینے کے لائق ہے۔اس لئے کہ نو کرکویہ حق نہیں چینچنا کہ وہ یہ بوجھے کہ آپ یہ چیز کیوں منگوار ہے ہیں؟ نوکر کا کام بیہ ہے کہ جو تھم بھی اس کو دیا جار ہاہے وہ اس کو بحالائے ، وہ بیرنہ پو چھے کہ بیہ تحکم کیوں دیا جارہاہے؟ جب توکروں کے ساتھ تہارا میں معاملہ ہے، حالانکہ نوکر بھی انسان ہے اورتم بھی انسان ہو، تو اللہ تو خالق اور معبود ہیں اور تم اسکے بندے ہو، نو کراور آ قایش تو پھر بھی مناسبت ہے، اس کئے کہ دونوں کی عقل محدود ہے ، کیکن بندے اور اللہ میں تو کوئی مناسبت ہی نہیں ، اس لئے کہ تنہاری عقل محدود اور الله جل شانه کی حکمتیں لامحدود ،اس لئے اس کے حکم کی حکمت کے بارے میں سوال کرنا مسى طرح بھى مناسب نبيس - ببرحال اس حديث ميں نبي كريم الأيل نے تين قتم كے سوالات مے متع فرمایا ہے، ایک بے فائدہ سوال کرنا جس کاعملی زندگی ہے تعلق نہ ہو، دوسرے ایسے معالمے یا ایسی صورت حال کے بارے میں سوال کرنا جو اپنی ذات کو مجمی پیش ندآیا ہو، تیسرے اللہ اور اللہ کے رسول نا النافي كي سي معلى معلوم كرنے كے لئے سوال كرنا۔ اور مقصد سوال كرنے كا بير بوك الكر اس علم کی حکمت معلوم ہوگی تو عمل کر دنگا ورنہ نہیں کر ونگا۔ اور فر مایا کہ پینچلی امتیں ان تین چیز وں کے بارے میں سوالات کرنے سے بلاک ہوئیں۔ تم ان چیز وں کے بارے میں سوال کرنے سے بلاک ہوئیں۔ تم ان چیز وں کے بارے میں سوال کرنے سے بر ہیز کرو، اور جب میں تم کوکی چیز سے روک دون تو تم رک جاؤ، اس کی حکمت تلاش کرنے کے بیجھے مت پڑو۔ اللہ تعالی ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیل عطافر مائے۔
پڑو۔ اللہ تعالی ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیل عطافر مائے۔

زَاجِرُدَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ١٢٢٦٢٢

# آ واز بلندنه ميجيئ<sup>4</sup>

بعداز خطبه مسنوندا

أمَّا بَعُدُ!

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

یزرگان محترم و برادران عزیز! بیسورة الجرات کی ابتدائی چند آیات ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں، پہلے ان آیات کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ان کی تشریح عرض کروں گا،

ان آیات کا ترجمہ بے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

"اے ایمان والوائم اپنی آ وازیں پیغیر خالفہ کی آ وازے بلندمت کرو، اور ندان سے ایسے کھل کر بولا کروجیے آپس میں کھل کر ایک دوسرے سے بولا کرتے ہوں کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جا کیں، اور تم کو خبر بھی نہ ہو، بیشک جولوگ اپنی آ وازوں کی رسول اللہ خالفہ کے سامنے پست رکھتے ہیں ہیدوہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالی نے تقوی کے لئے خالص کر دیا ہے، ان لوگوں کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے، جولوگ آپ خالفہ کو جمروں کے باہر سے پھارتے ہیں، ان میں اور اجر عظیم ہے، جولوگ آپ خالفہ کو جمروں کے باہر سے پھارتے ہیں، ان میں اور اجر طور کو کو کو کا رہے ہیں، ان میں سے اگر میا گی مبرکرتے، یہاں تک کہ آپ خود باہر ان

اصلاحی خطبات (۲۱/ ۲۵۲ تا ۲۵۲) بعدازنما زعصر، جامع معجد بیت انمکزم، کراچی

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٢ تاه

کے پاس آ جاتے اور بیان کے لئے بہتر تھا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے دہم ہیں'
ان آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دو تھم دیے گئے ہیں، ایک یہ حضورا قدی گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دو تھم دیے گئے ہیں، ایک یہ حضورا قدی گئے ہی کہ جب حضورا قدی گئے ہی ہی ہی ہے ہوں تو اپنی آ واز حضورا قدی گئے ہی آ وز پر بلندنہ کی جائے ، اور آپ سے بہت اواز ہی بات کی جائے ۔ ووسرا تھم بیدیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ کا ہی آ اپنی کے مرش تشریف فر ما ہوں تو اس وقت کھر کی جائے ۔ ووسرا تھم بیدیا گئے ہی ہو اور دیتا جیسا، کہ بوقیم کے لوگوں نے ناوا قفیت کی بناء پر ایسا طرز عمل افقیار کیا تھا کہ کھر کے باہر سے آپ کو آ واز دیتا جیسا، کہ بوقیم کے لوگوں نے ناوا قفیت کی بناء پر ایسا طرز عمل افقیار کیا تھا کہ کھر کے باہر سے آپ کو آ واز دیتا شرد ع کر دیں کہ اے تھر! ہمادے لئے باہر آ ہے ۔ (۱)

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور جب خود سے باہر تشریف نے آتے ، اس وقت بدلوگ آپ کی زیارت کرتے ، اور آپ سے ملاقات کرتے تو بیان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔ بہر حال! بیدو حکم ان آیات میں بیان فرمائے ہیں۔

### مجلس نبوئ لأثأثم كاأبيك ادب

پہلے تھم میں دراصل مجلس نبوی فائل کا ایک اوب بیان فر مایا ہے کہ نبی کر بھر فائل کے سامنے آپ
کی آ واز سے زیادہ آ واز بلند کرنا ، یا بلند آ واز سے اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے
ہوایا گفتگو کیا کرتے ہیں ، یہ ایک تنم کی ہے او بی اور گستا فی ہے ، چنا نچہ اس آ بہت کے نازل ہونے
کے بعد صحابہ کرام ڈوکٹ ڈر کے ، اور ان کی بیہ حالت ہوگی کہ حضرت ابو بکر صد بی وائل نے عرض کیا کہ
یارسول اللہ اسم ہے کہ اب مرتے وم تک میں آپ سے اس طرح بولوں کا جیسے کوئی کس سے سر کوئی کرتا

حضرت عمر نظافتا ہے حالت ہوگئ کہ وہ اس قدر آ ہستہ بولنے گلے کہ بعض اوقات ان ہے وہ بارہ یو چمنا پڑتا تھا کہ آ پ نے کیا کہا۔

حضرت ثابت بن قیس نافذ طبعی طور پر بہت بلند آ واز تنے، بیآ بیت من کر بہت فی رکئے، اور روئے اورا پی آ واز کو گھٹایا۔(۲)

 <sup>(</sup>١) التفسير لابن كثير(٤ ٣٦٣/٤)، سورة الحجرات، الآية: ٥

<sup>(</sup>٢) التفسير لابن كثير(٢٦٢/٤)، سورة الحجرات، الآية: ٤

#### دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے

بیتم اگرچہ براہ راست حضوراقدس نظافا ہے متعلق دیا گیا ہے کہ حضوراقدس نظافا کی موجودگی میں ایسا نہ کریں ، اس لئے کہ حضوراقدس نظافا کو اونی تکلیف بیجانا انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے ، اس لئے فرمایا کہ بیس ایسا نہ ہو کہ تہارے اس ممل سے حضوراقد س النظافی کوکوئی تکلیف پہنچ اور اس کے نتیجے میں تہارے سمارے اعمال عارت ہوجا کیں ،لیکن اس کے خمن میں ایک عمومی ہوا ہے ۔ یہ بی دی گئی ہے کہ کی بھی انسان کو دوسرے انسان سے کوئی تکلیف نہ پہنچ ، حدیث شریف میں بی کریم متابقاتی نے فرمایا:

((اَلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))(۱)

"مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کی دوسرے کوکوئی تکلیف نہ پہنچ'
مین مضورا قدس مُن اُلِمُنْ کے معالمے جس تو انتہائی تکلین ہے، کین اگر کسی اورانسان کے ساتھ بھی
ناخل معالمہ کیا جائے، خاص طور پراس وقت جب وہ "مسلمان" بھی ہو، یہ بھی گناہ ہے، اورانسان کے
لئے قابل احراز ہے۔

#### بلندآ وازس بات كرنا يسنديده بيس

بیجو محم فرمایا کہ حضور اقد س الفال کی موجودگی ہیں اپنی آ واز بلندمت کرو، بلکہ آ ہتہ آ واز سے بات کرو، بلکہ آ ہتہ آ واز سے بات کرو، بیک قرآن کریم نے ووسری بات کرو، بیک قرآن کریم نے ووسری جگہ عام انسانوں کی محفظو ہیں بہت زیاوہ بلند آ واز سے بات کرنے کو پہند نہیں فرمایا، چنانچے سور قالمان میں فرمایا:

﴿ وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَيِيرِ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم: ٩، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأى أمورم أفضل، رقم: ٥٨، سنن الترمذى، كتاب الإيمان عَنَ رسول الله، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدم، رقم: ٢٥٥١، سنن النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، باب صغة المسلم، رقم: لسانه ويدم، رقم: ٢٠٢٧، سنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت، رقم: ٢١٢٧

<sup>(</sup>٢) لقمان: ٩١

" اپنی جال میں میاندروی اختیار کرو، اور اپنی آ واز کو آسته کرو، بے شک سب سے بدترین آ واز گدھے کی آ واز ہے"

اس لئے کہ گدھے کی آ واز بلند ہوتی ہے، اور دور تک جاتی ہے، لہذا بیا میں ہات ہیں کہ آ دمی اتنی زورے یولے جو ضرورت سے زیادہ ہو، اور اس کی وجہ سے دوسرے انسان کو تکلیف ہو۔

#### بلندآ وازسے كان ميس خلل موجانا

آئ کل کے اطباء اور ڈاکٹر صاحبان ہے کہتے ہیں کہ اگر آئی بہت زیادہ بلند آواز ہیں باتی کرتا رہے اور دوسرے کے کان ہیں مسلسل وہ آواز جائے ، تواس کے بنتیج ہیں انسان کے کان ہیں خلل پیدا ہوجا تا ہے ، اور رفتہ رفتہ اس کے سفنے کی طاقت کمزور پڑجاتی ہے۔ لہذا آئی زور سے بولنا جو دوسرے انسان کو تکلیف کا سب ہو، اس سے منع کیا گیا ہے ، یہاں تک کہ جب آدی کی جمع سے خطاب کر رہا ہو تو اس کے بارے ہیں بحص اوب ہیں گیا ۔ واز بہت زیادہ بلند کرتا اوب کے خلاف ہے ، پہند یدہ بہیں ہو، تو ہے ، پہند یدہ بہیں ہے ، خاص طور پر اس وقت جب اس بلند آواز کے منتیج ہیں آس پاس کے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہو، تو ہہ کہیرہ گناہ ہے ، کونکہ آپ تاحق لوگوں کو تکلیف پہنچار ہے ہیں۔

#### لاؤذ البيكر كاغلط استنعال

جب سے یہ الاؤڈ اپنیکر وجود ہیں آیا ہے، اللہ بچائے اس وقت سے ہمارے معاشرے ہیں اس کا اتنا غلط استعال ہور ہا ہے، جو سرا سر گناہ ہے، بعض اوقات لوگ اپنی تقریبات ہیں شاد یوں ہیں۔ لاؤڈ اپنیکر پرگانا بلند آواز سے لگا دیے جی، اول تو گانا بجانا بی نا جائز ہے، اور پھر وہ آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے سارے محلّہ والے پریشان ہوتے ہیں، اگر کوئی سونا چاہتا ہے تو وہ سونہیں سکنا۔ اگر کوئی بیار ہے اور وہ سکون چاہتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملنا، اس طرح اس ایک مل کی وجہ سے دیل گناہ ہور ہا ہے، ایک نا جائز بات کی تشہیر کرنے کا گناہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہیں جٹلا کرنے کا گناہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہیں جٹلا کرنے کا گناہ۔

#### وین کے نام پرناجائز کام کرنا

افسوس بہ ہے کہ جو گانا بجانے والے ہیں، ان کوتو چلو قکر ہی نہیں ہے کہ کیا چیز گمناہ ہے اور کیا تو اب ہے؟ نیکن جولوگ دین کے نام پر کام کرنے والے ہیں، جن کو دین کا نمائندہ سمجما جاتا ہے، ان کو بھی اس مسئلے کا اہتمام نہیں، چنانچہ لاؤڈ انٹیکر پر دھظ وتقریر ہور ہی ہے، یالعتیں پڑھی جارہی ہیں، یا قوالی ہور بی ہے، اب اس کی وجہ ہے سارا محلّہ جاگ رہا ہے، جب تک وہ پروگرام فتم نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی آ دمی سونیں سکتا، اس میں بھی ڈیل گناہ ہے، اس لئے کہ بیرگناہ کا کام دین کے نام پر کیا جارہا ہے، اگر کوئی بہاراس آ واز کی وجہ ہے پریٹان ہے، اور تکلیف میں ہے، لیکن وہ اس لئے پہلے نہیں کہتا کہ اس کو بیڈر رہے کہ بیتو وعظ اور تقریم ہوری ہے، میرا پجھ کہنا دین کے خلاف نہ ہوجائے، اس ڈر ہے لوگ خاموش رہے ہیں، حالا نکہ بیتھین گناہ ہے۔

#### ايك واعظاكا واقعه

حضرت عائشہ صدیقہ بڑا کا واقعہ روایت علی آتا ہے کہ آپ جس جمرہ علی مقیم تھیں، اور جس علی حضور اقدس سُلُولاً کا روضہ اقدس واقع ہے، بعض اوقات ایک واعظ صاحب وعظ کہنے کے لئے آجے، اور معجد نبوی علی حضرت عائشہ صدیقہ بڑا گا کے جمرہ کے سامنے بلند آواز سے وعظ کہنا شروع کر دیجے ہے، اس زمانے علی الا وُدوُ المبیکر تو نہیں تھا، لیکن آواز بہت بلند تھی، کافی دیر تک وہ تقریر کرتے رہے ہیں، ان کی آواز حضرت عائشہ بڑا اپنی عبادت یا کہ بیٹ مستخول ہوتیں، یا آرام کررہی ہوتیں تو اس آواز سے ان کو تکلیف ہوتی۔ چنا نچہ حضرت عائشہ بیٹ کا میں مشخول ہوتیں، یا آرام کررہی ہوتیں تو اس آفاز کیا گا کہ کہ بیدوا عظ صاحب یہاں آکراتی بلند آواز سے تقریر کرتے ہیں کہ جھے اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم ہا لیڈ نے ان کو بلوایا، اور ان کو سمجھایا کہ بے شک دین کی بات کہنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کہنا چاہے کو بلوایا، اور ان کو سمجھایا کہ بے شک دین کی بات کہنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کہنا چاہے کہنا واروگ کہنا تا ہے۔ کشرت کا دین کی بات کہنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کہنا چاہے کہنا واروگ کی دین کی وحد کے سامنے اس طرح کہنا چاہے کہنا واروگ کی دین کی بات کہنا ہوتی کے جمرہ کے سامنے اس طرح کہنا جاہے کہنا واروگ کی دورتک نہ جائے۔ کرد والوں کی حد تک محد ودر ہے، دورتک نہ جائے۔

#### مار ماركر بيرڈ نثرا تو ژدوں گا

کو دوظ کے بغیر چین نہیں آتا، وہ صاحب خاموش رہے۔لیکن بعض لوگ جذباتی متم کے ہوتے ہیں، ان کو دوظ کے بغیر چین نہیں آتا، وہ صاحب بھی ای طرح کے تھے، چنانچہ چندروز کے بحد دوبارہ اسی طرح بجح جمع کیا، اور بڑی زور سے تقر برشروع کر دی، حضرت عائشہ ٹائٹ دوبارہ حضرت عمر فاروق ٹائٹ سے شکایت کی کہ ان صاحب نے دوبارہ ہی سلسلہ شروع کر دیا ہے، حضرت فاروق اعظم نے ان صاحب کو بلایا، اور فرمایا میں نے بہلی مرتبہ تم کو سمجھایا تھا، معلوم ہوا کہ تم نے دوبارہ بہرکت شروع کر دی ہے، حضرت باتھ میں سوٹا ہے اس کے کردی ہے، اب اگر تیسری مرتبہ تم باری میرشکایت آئی تو پھر یہ جو میرے ہاتھ میں سوٹا ہے اس کے کردی ہے، اب اگر تیسری مرتبہ تم باری میرشکایت آئی تو پھر یہ جو میرے ہاتھ میں سوٹا ہے اس کے

ذر لیعے مار مارکر بیسوٹا توڑ دول گا۔حضرت عائشہ ٹٹا گا شکایت پرحضرت فاروق اعظم نے اسٹے سخت الفاظ اس واعظ سے ارشا دفر مائے۔

#### بلندآ وازيه قرآن شريف بإهنا

ال مسئلہ یس کمی فقیہ کا کسی امام کا اختلاف نہیں ، ساری امت کے فقہا واس بات پر شغق ہیں کہ
الی بلند آ واز ہے کوئی بھی کام کرتا، چاہے وہ دین کا کام ہو، جس ہے دوسر ہے لوگوں کے کاموں میں
اس طرح خلل واقع ہو کہ اگر کوئی سوتا چاہے تو وہ نہیں سوسکتا، اگر کوئی بیما رہے تو اس کی وجہ ہے وہ
تکلیف میں جنلا ہے، ایسا کام کرتا بالکل حرام ہے، اور اگر ایسا کام دین کے نام کیا جائے تو ترحم ماللہ
فر بل حرام ہے، اس لئے کہ اس کے فرسے ہے وین کی غلافمائندگی کی جارتی ہے۔ چنا نچے فقہا وکرام
نے تکھا ہے کہ اس گئے کہ اس کے فرسے ہے وین کی غلافمائندگی کی جارتی ہے۔ چنا نچے فقہا وکرام
نے تکھا ہے کہ الی جگہ برقر آن کریم بلند آواز ہے نہ پڑھیں جہاں لوگ سور ہے ہوں، یا جہاں پرلوگ
اپ کاموں کے اندر مشغول ہیں اور اسکے نتیج میں وہ یا تو قر آن کریم ہے ہا النفاتی برتیں گے، یا
ان کے کاموں میں خلل واقع ہوگا، اس طرح کے بے شارا دکام جس شریعت نے بتائے ہیں کہ دین
کاکام بھی اس طرح کروکہ اس سے حتی الامکان دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔

### تہجد کے لئے اٹھتے وفتت آپ کا انداز

حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم آثافی جب تہجر کی نماز کے لئے اٹھتے تنے اور حضرت عاکشہ کا لاؤ سور بی ہو تنی اور آپ کس انداز ہے اٹھتے تنے؟ اس کے بارے میں خود حضرت عاکشہ کا لائے میں: "قَامَ رُوَیْدًا وَ فَنَحَ الْبَابَ رُویْدًا"(۱)

''آپ نظافی وجیرے سے اشمے تھے، اور دروازہ دجیرے سے کھولتے تھے''
کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ جانئی کی آ کھ کھل جائے، حالانکہ اگر حضور اقدس نظافی کے کسی عمل کی وجہ سے حضرت عائشہ جانئی کی آ نکھ کل بھی جاتی تو شایدان کو تکلیف محسوس نہ ہوتی، بلکہ وہ اس کو اپنے لئے سعادت سمجھتیں، اس کے باوجود حضور اقدس کا این کوشش بیتی کہ میرے کسی عمل سے حضرت عائشہ جانئی کواد ٹی تکلیف بھی نہ بہنچے، اور ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو، نماز پڑھ درہے ہیں تو اس انداز سے کہ حضرت عائشہ جانئی کو تکلیف نہ ہو۔

ہم لوگ اپنے وین کے احکام اور تعلیمات سے عاقل ہو کر جو مجھ میں آر باہے کررہے ہیں ، اور

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء الأهلها، رقم:١٦١٩،
 مستد أحمد، رقم: ٢٤٦٧١

مچراس کواپنے وین کی طرف منسوب کررہے ہیں ، بیا نتہائی خطرناک بات ہے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس سے محفوظ رہنے کی تو نق عطا فر مائے۔

#### قانون كب حركت ميس آتاب

بہرحال! لا وَدُ اَلَّهُ مَكِمُ كَا استعال جس برى طرح ہور ہاہے، اور جس طرح لوگوں كے لئے تكليف كاسب بن رہا ہے، جب كہ حكومت نے جى بيقانون بنار كھا ہے كہ لا وُدُ اللّٰهُ كَر كا غلا استعال نہ ہو، كين اس معاشر ہے ہيں قالون كى كوئى وقعت كوئى قيت نہيں، بيقانون صرف اس وقت حركت ہيں آتا ہے، جب حكومت كوكى فنص سے عداوت ہوجائے، اس وقت الا وُدُ اللّٰهِ كَمَا اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ ہور ہى ہے، حُركوئى و يكھنے واللا كوئى سننے واللّٰ نہيں۔ بہرحال! ان آيات نے جمیں ایک ہماے تو بیدى كہ آواز بھى اتى رکھوجس سے مقصد حاصل ہوجائے ، اس حد پراس آواز کورکھو، اس سے ذیادہ آواز کو ویو مانا جودومروں كى تكليف كا سبب بن جائے ، اس سے ان آيات میں منع فرمایا گیا ہے۔ آواز کو ویو حانا جودومروں كى تكليف كا سبب بن جائے ، اس سے ان آيات میں منع فرمایا گیا ہے۔

## اللدك ذكرك لئة وازيت ركف كاحكم

ایک مرتبہ حضور اقد س آلگانی ایک غزوہ میں تشریف لے جارہے تھے، محابہ کرام بھائی ماتھ تھے،
رات کے وقت سغر ہور ہا تھا، سغر کے دوران بسا وا قات لوگ بیہ چاہیے ہیں کہ کسی طرح وقت کئے،
چنانچے محابہ کرام ڈکائٹی نے سغر کے دوران بلند آ واز سے ذکر شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی تخمید و تفذیس
بلند آ واز سے شروع کردی، حضور اقد س فائی گائی ہے ان محابہ کرام ٹنائٹی سے خطاب کر کے فرمایا:

((إِنْكُمْ لَاتَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَاغَالِمًا)) (١)

لیمنی تم بہرے ذات کوئیں پکاررہے ہو، اور نہ کی ایک فخصیت کو پکاررہے ہو جوتم ہے غائب ہے بلکہ تم او اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو، اس کو پکارنے کے لئے بلند آ واز کی ضرورت نہیں، اگرتم آ ہت ہو آ واز سے بھی پکارو کے تو اللہ تعالیٰ من لیس کے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اور ہرایک یک بات سنتے ہیں۔ حضورا قدس کا فائے اللہ تعلیم قرآ ان کریم کے عین مطابق دی، اس لئے کہ قرآ ان کریم میں ہے:

﴿ أَذُعُوا رَبُّكُمُ مَنْ صَنَّمُ عُنَا وَ خُفَيَةً ﴾ (۲)

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الجهاد والسیر، باب مایکره من رفع الصوت فی التکبیر، رقم: ۲۷۷۰،
سنن أبی داود، کتاب الصلاة باب فی الاستغفار، رقم: ۱۳۰۵، مسند أحمد، رقم: ۱۸۲۹۹

<sup>(</sup>٢) الأعراف:٥٥

''اپنے رب کوعا جزی کے ساتھ اور آ ہمتگی سے پکارؤ' اس کئے دعا میں، ذکر میں درووشریف میں آ واز بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اوراس کئے کہ اللہ تعالیٰ کو ستانا مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ستانے کے لئے آ واز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں، آ ہمتگی ہے بھی کرو مے تو اللہ تعالیٰ من کیس مے۔

#### آ واز لکلنا بردی تعمت ہے

برآ واز کا ہمت جواللہ تعالی نے ہمیں دے رکی ہے، برائی ہمت ہے کرا کر بھی بہت سلب ہو
جائے تو اس وقت انسان اس کو حاصل کرنے کے لئے ساری دنیا کی دولت خرج کرنے کے لئے تیار ہو
جائے گا، جب آ واز بند ہو جاتی ہے تو آ دی کو اسی بے چینی اور بے تابی ہو جاتی ہے کہ آ دی اسے دل ک
بات کہنا چا ہتا ہے، لیکن نہیں کہ سکتا ، لیکن اللہ تعالی نے ہمیں گھر بیٹے مفت میں بددولت دے رکی ہے،
اور اس کے ذریعہ ہم اپنی آ واز دوسروں تک پہنچا کر اپنا مفہوم واضح کر دیتے ہیں، بداللہ تعالی کی لحمت
ہے، لہذا ایک طرف تو اس کا شکرادا کرنا چا ہے ، دوسر سے بر کہ اس تعالی کرنا چا ہے ، قلط حگہ پر استعال کرنا چا ہے ، قلط حگہ پر استعال کرنا چا ہے ، اور حد سے زیادہ استعال نہ ہو، نس جننی ضرورت ہے اتی ہی استعال ہو۔

#### خلاصه

یہ سب دین کے احکام ہیں جوہمیں ان آیات سے ل رہے ہیں، افسوس بیہ کہ ہم نے دین کو نماز روز ہے کی حد تک محدود کرنیا ہے، اور زندگی کے دوسر ہے شعبوں میں اللہ تعالی نے ہمیں جو ہدایت عطافر مائی ہیں، ان کوہم دین کا حصہ ہی نہیں سجھتے ، جس کی وجہ ہے آج ہم معاشرتی فساو میں جتلا ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے ہمیں اپنے دین کی سجھے عطافر مائے ، اور اس پڑمل کرنے کی تو نیتی عطافر مائے۔ اور اس پڑمل کرنے کی تو نیتی عطافر مائے۔

وَاخِرُدَعُوانَا آنِ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ١٢٢٢

# مناه کی تہمت سے بچتے

بعداز خطبه مستوندا

أكا يُعُدُدُ

فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. عَنْ عَلِي بُنِ حُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةً زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتُهُ أَنْهَا جَاءَ ثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (١)

بيوى كااكرام كرنا جاہتے

اب آپ حضور اقد س کائی کی سنتیں دیکھتے جائیں۔ مہلی بات تو اس سے بیمعلوم ہوئی کہ اگر ہوی پر دے کے ساتھ شوہرے ملاقات کے لئے معتلف میں آجائے تو بیجائز ہے۔

اصلاحی خطبات (۱۰۱۵/۲۰۸۲) بعداز نمازعمر، جامع معجد بیت المكرم، كراچی

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الاعتکاف، باب هل یخرج المعتکف لحوائجه إلى باب المسجد، رقم: ۱۸۹٤، صحیح مسلم، کتاب السلام، باب بیان انه یستحب لمن رئی خالیا بامرأة و کانت زوجته، رقم: ۲۱، ۲۵، منن الدارمی، کتاب الصوم، باب اعتکاف النبی، رقم: ۲۷۱٤

دوسری بات بیرسائے آئی کے حضوراقدس ناٹی آئے نے صرف آئیں معتلف ہی ہے رخصت کرنے پراکتفائیں فرمایا، بلکہ ان کو پہنچائے کے لئے مجد کے دروازے تک تشریف لائے ، ان کا اکرام کیا۔
اس عمل سے حضوراقدس مُلٹی آئے آئے سے لیے مجد کے دروازے تک تشریف لائے ، ان کا اکرام کیا ہو اس عمل سے حضوراقدس مُلٹی آئی ہے ، اور اب تم برایری کی بنیاد کا ہو، اس کا اکرام کرنا اس کا حق ہے، جب وہ تم سے ملنے کے لئے آئی ہے، اور اب تم اس کو پہنچائے نے جارہے ہوتو یہ پہنچانا بھی اس کے حقوق میں داخل ہے۔

## دوسرول کے خدشات کو وضاحت کرکے دور کر دینا جاہئے

بہرحال، جب حضورات میں گاڑا ان کو پہنچانے کے لئے دروازے کی طرف جانے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دو حضرات محابہ کرام خالا آپ کے پاس طنے کے لئے دہاں آ رہے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ کہ کہیں ان وونوں حضرات کے قریب آنے سے ام المؤمنین کی بے پردگی نہ ہو، اس لئے آپ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ ذرا وہیں تغہر جاؤ۔ بیر تکم اس لئے دیا تا کہ جب حضرت صفیہ خالا پردے کے ساتھ اسے گر واپس چلی جا کیں ان حضرات کو بلا لیا جائے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت صفیہ دہاں سے گزر کراہے گر قریف لے کئیں، پھر آپ نے ان دوحضرات سے فرمایا کہ اس المؤمنین حضرت صفیہ دہاں ہو کر در کراہے گر تشریف لے کئیں، پھر آپ نے ان دوحضرات سے فرمایا کہ المؤمنین حضرت صفیہ دہان ہو گئی ہیں۔ جب وہ آگے تو آپ نے ان دنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیرخاتون حضرت صفیہ دہائی تھیں بینی میری ہوئی تھیں۔

ایک روایت میں بینجی آیا ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ بیصراحت میں نے اس لئے کر دی
کہ کیل شیطان تہمارے دل میں کوئی برائی نہ ڈال وے۔ وجداس کی بیتجی کہ جب ان حضرات نے بیہ
دیکھا کہ حضورا قدس نظامی کسی خالون کے ساتھ مجد نبوی میں جارہے ہیں، تو کہیں ان حضرات کے
دل میں بید سوسہ نے آجائے کہ بین خالون کون تھیں؟ اور حضورا قدس نظامی نے وضاحت سے فرمادیا کہ
یہ ''صفیہ'' تھیں، جومیری بیوی ہیں۔ بیدوا قدیم بخاری اور مجمع مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ (۱)

## اینے کوموا قع تہمت سے بچاؤ

اس صدیث کی تشریح میں علماء کرام نے فرمایا کہ کیا کوئی فخص پیلصور کرسکتا ہے کہ کسی صحابی کے دل میں حضور اقدس خالفہ کی طرف ہے اس تنم کا کوئی غلا خیال آئے گا کہ آپ اس طرح کس نامحرم

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الاعتکاف، باب هل یخرج المعتکف لحوالجه إلى باب المسجد،
 رقم: ۱۸۹٤، صحیح مسلم، کتاب السلام، باب بیان انه یستحب لمن رئی خالیا بامرأة و کانت زوجته، رقم: ۱۷۱٤
 زوجته، رقم: ۲۹۱٤، سنن الدارمی، کتاب الصوم، باب اعتکاف النبی، رقم: ۲۷۱٤

خاتون کے ساتھ تشریف لے جارہے ہول مے؟ اور پھر دمضان کا مہینہ اور دمضان کا بھی عشرہ اخیرہ، اور پھر جگہ بھی مسجد نبوی ، اور پھر اعتکاف کی حالت کسی عام مسلمان کے بارے بیس بھی بید خیال آٹا مشکل ہے، چہ جائیکہ حضورا قدس مُناکِناً کے بارے ہیں۔

کین آپ آئی آپ آئی آپ آئی اس واقعہ کے ذریعہ اُمت کو یہ تعلیم دے دی کہائے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچاؤ ، اگر کسی موقع پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کہیں کوئی تہمت نہ لگ جائے ، یا کسی کے دل میں میرے بادے میں فلط خیال نہ آجائے تو ایسے مواقع سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ حدیث کے طور پر ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے اور حضور اقدی قائل آئی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے :

((التَّقُوُا مَوَاضِعَ التَّهَمِ))(١) ""تهت كمواقع سے بجوً"

اگر چال جملہ کی نبعت آپ نافا کی طرف سی سندے تابت نہیں ہے، لیکن اس جملہ کی اصل یہ واقعہ ہے۔ لہذا جس طرح انسان کے ذمہ بیضروری ہے کہ وہ گناہ سے بچے تا جائز کا موں سے بچے اس طرح بید جس طرح انسان کے ذمہ بیضروری ہے کہ وہ گناہ کی تہمت سے اس طرح بید بچی بچائے ، تا جائز کام کی تہمت سے بچائے ، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بید خیال ہوکہ شاید بید فلال گناہ کے کام میں جتا ہے۔

## مواقع تہمت سے بیخے کے دو فائدے

تہمت کے مواقع ہے اپنے آپ کو بچانے کے دوفا کدے ہیں:

ایک فاکدہ تو یہ ہے کہ خواہ تھے آپ کو دوسروں کی نظر میں بدگمان کیوں کیا جائے؟ کیونکہ جس طرح دوسروں کا حق ہے، اپنے تفس کا بھی حق ہے۔ اور لفس کا حق یہ ہے کہ اس کو بلا وجہ ذکیل نہ کیا جائے ، بلا وجہ اس کے بارے شرکوں کے دلوں میں بدگمانی نہ پیدا کی جائے۔

دوسرا فائدہ ویکھنے والے فض کا ہے،اس لئے جو فض تہبیں ویکھ کر بدگانی میں جتلا ہوگا،اور تحقیق کے بخیر تہبارے ہارے میں بدگمانی کرے گاتو وہ بدگمانی کے گناہ میں جتلا ہوگا،لہذا اس کو گناہ میں کون جنلا کرتے ہو؟ بہر حال ایسا کام کرتا جس سے خواہ تخواہ لوگوں کے دلوں میں شکوک وشبہات پیدا ہوں، بہدرست نبیس۔

<sup>(</sup>١) كشف الخفاء، رقم: ٣٣٥ (١/٣٣٦)، الجامع الكبير للسيوطي، رقم: ٣٣٥ (١/١٧٨)

### مناه کے موقع سے بھی بچنا جاہے

گناہ کے جومواقع ہوتے ہیں وہاں جاکرآپ چاہے گناہ نہ کریں کین گناہ ہے ان مواقع کے ان مواقع کے پاس سے گزرتا اوراس طرح گزرتا کہ ویکھنے والے یہ جمیس کہ بیخض بھی اس گناہ ہیں جتلا ہوگا ، یہ بی ورست نہیں۔مثلاً کوئی سینما ہال ہے،اب آپ اس سینما ہال کے اندر سے یہ سوچ کرگزر گئے کہ چلویہ راستہ مختصر ہے، یہاں سے لکل جا تیں۔اب آپ نے وہاں نہ تو کی تصویر کو دیکھا اور نہ کوئی اور گناہ کیا، کین جو تص بھی آپ کوئر رہتے ہوئے دیکھے گاتو وہ بھی سجھے گا کہ آپ سینما دیکھنے آئے ہوں گے،اس لئے کہ آپ سینما دیکھنے آئے ہوں گے،اس لئے کہ آپ نے ایسا کام کرایا جس کی وجہ سے خواہ تو اہ آپ پر تہمت لگ گئی اور شبہ پیدا ہوگیا، ایسا کام کرنا بھی درست نہیں۔اوراگر بھی ایک نو بہت جس سے شبہ پیدا ہوتو وضاحت کر کے بتا دینا چاہے کہ میں سے شبہ پیدا ہوتو وضاحت کر کے بتا دینا چاہے کہ میں سے شبہ پیدا ہوتو وضاحت کر کے بتا دینا چاہے کہ میں سے شبہ پیدا ہوتو وضاحت کر کے بتا دینا چاہے کہ میں سے شبہ پیدا ہوتو وضاحت کر کے بتا دینا چاہے کہ میں سے شبہ پیدا ہوتو وضاحت کر کے بتا دینا چاہے کہ میں سے شبہ پیدا ہوتو وضاحت کر کے بتا دینا چاہے کہ میں سے شبہ پیدا ہوتو وضاحت کر کے بتا دینا چاہے کہ میں سے اس فلال مقصد سے آیا تھا۔ جسیا کہ حضور اقد س فائل گئا نے بتا دیا کہ دیر حضرت صفیہ بھائی جیں۔

### حضور ماطفغ كي سنت

به برا نازک معالمہ ہے، ایک طرف تو اپنے آپ کو جان بوجد کرد متی '' ظاہر کرنا، یہ بھی شرعا پندیدہ نہیں۔ دوسری طرف بلاوجہ اپنے آپ کو گناہ گار ظاہر کرنا، یہ بھی نہیں، اور نہ یہ حضور الدی ڈائٹی کی سنت ہے، بلکہ آپ کی سنت یہ ہے کہ اپنے آپ کوتہت سے بچاؤ۔

### " ملامتی" فرقه کاانداز زندگی

ایک فرقہ گزرا ہے جوابے آپ کو' طامتی'' کہتا تھا، اور پھرای' طامتی فرقہ'' کے نام ہے مشہور ہوا ہوں جانے کا جواب جواب ہوا ہوں جانے کا اور فاجر ول جیسی رکھتا تھا، مثلاً وہ نہ تو مسجد بیل جا کر نماز پڑھتے تھے، اور نہ بی کسی کے سامنے ذکر وعبادت کرتے تھے، اپنا حلیہ بھی فاستوں جیسا بناتے تھے، ان کا کہنا بیتھا کہ ہم اپنا حلیہ اس لئے الیا بنا دیتے ہیں تا کہ ریا کاری نہ ہو جائے، دکھاوا نہ ہو جائے۔ اگر ہم ڈاڑھی رکھیں گے اور مجد میں جا کر صف اول جس نماز پڑھیں گے تو لوگ بجھیں گے ہم برگا، اور اس کے نتیج میں برگ آ دی ہیں، لوگ ہماری عزت کریں گے، اور اس سے ہمارا دل خراب ہوگا، اور اس کے نتیج میں ہمارے دلول میں تکبر پیدا ہوگا، اس لئے ہم مجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ' طامتی فرقہ'' کہلا تا تھا۔ یہ ہمارے دلول میں تکبر پیدا ہوگا، اس لئے ہم مجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ' طامتی فرقہ'' کہلا تا تھا۔ یہ بام اس لئے پڑ گیا کہ بیلوگ اپنی ظاہری حالت اس بنا ہیں بناتے تھے کہ دوسرے لوگ ان پر طامت کریں کہ یہ کے میں نہیں بیلی میں بیلی میں بیلی کے اور اس کے نتیج میں تھا، اور میں بید ہمارے بردگان دین کا طریقہ نیس تھا، اور میں بید ہمارے بردگان دین کا تھی ہوں کا میں کا طریقہ اور شریعت کا طریقہ نیس تھا، اور میں بید ہمارے بردگان دین کا تسخی طریقہ تھا۔

## ایک گناہ سے بیخے کے لئے دوسرا گناہ کرنا

بیہ بوسکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ غلبہ حال میں ایسا طرز اختیار کر گیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معزز ہوگا، کیکن اس کا بیطرز عمل قابل تھی دہیں، کو فکہ بیطرز عمل شرعا درست نہیں۔ کیا آ دی اپنے آپ کو ریا کاری اور کبر سے بچانے کے لئے ایک دوسرے گناہ کا ارتکاب کرے؟ ریا کاری ایک گناہ ہے اور اس سے بچتے کے لئے ایک دوسرے گناہ کا ارتکاب کر دہا ہے کہ سجد میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ شرعا بد اللہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا، بس وہ جرام ہوگی۔ اگر کوئی محف میں ہہتا ہے کہ میں معبویں یا کر نماز نہیں پڑھتا، بلکہ کمر میں نماز پڑھتا ہوں، اس لئے کہ اگر مسجد میں صف اول میں نماز پڑھ دہا ہے۔ نماز پڑھوں گا تو یہ دکھا وا ہو جائے گا، سب لوگ دیکھیں کے کہ یہ خص صف اول میں نماز پڑھ دہا ہے۔ چنا نچہ کنے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں بیرخیال آتا ہے۔

#### نمازمسجد میں برمنی جاہئے

یادر کھے! بیسب شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہدویا کہ سجد جس آ کر تماز پڑھو، تو بس اب مسجد جس بی آ کر تماز پڑھتا ضروری ہے، اور بید خیال کہ بیسجد جس جا کر تماز پڑھنے سے ریا کاری اور دکھاوا ہوجائے گا، بیسب شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس خیال پر ہر گرجمل مت کرواور مسجد جس آ کر تماز پڑھو۔اورا کرریا کاری کا خیال آئے تو استغفار کرلو:

"أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتَّوَبُ إِلَيْهِ"

فرائض کے بارے میں شریعت کا عمم یہ ہے کہ اُن کو علانیہ اوا کیا جائے البتہ نوافل کھر میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ کیک جہاں تک فرائض کا تعلق ہے تو مردوں کو چاہئے کہ میم میں جا کر جماعت ہے اور آئر این اور آئر آئر ہے۔ اور قرآن و سنت سے اور آئر تا وو طریقہ جا کر نہیں۔ تی طریقہ وہ ہے جو حضور اقد س فائد آئر آئے بیان فرمایا، وہ یہ کر تہدت ہے مواقع سے بھی بجا۔

#### ایناعدر ظاہر کردیں

فرض کریں کہ آپ کی شرقی عذر کی وجہ ہے مسجد میں جماعت سے نمازنییں پڑھ سکے،اس وقت آپ کے پاس کوئی مہمان ملنے آسکیا،اور آپ کو خیال آیا کہ چونکہ اس مہمان نے بیدد مکی لیا ہے کہ میں مسجد میں شریک نہیں تھا، تو یہ مہمان میرے بارے میں یہ سمجے گا کہ میں جماعت سے نمازنہیں پڑھتا، تو ال دقت اگرآپ اس مہمان کے سامنے جماعت ہے نمازنہ پڑھنے کا عذر داشنے کرکے بتا دیں کہ فلاں عذر کی وجہ سے میں جماعت میں بنی نہیں سکا تھا، تو کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ بیموضع تہمت اس وقت سکتی تھی کہ شاید سے جان ہو جو کر جماعت کی نماز چھوڑ رہاہے، اب آپ نے عذر بیان کر کے اس کا دل صاف کر دیا۔ اس میں نہ دیا کاری ہے اور نہ دکھا واہے، بلکہ بیتہمت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔

### ال مديث كي تشريح حضرت تعانوي وكالله كي زباني

حضرت تعانوی مکتارا سویٹ کی تشری کرتے ہوئے قرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ ایس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ ایسے شبہات کے مواقع ہے پچنا جا ہے جن کی ظاہری صورت بعض مکرات کے مشابہ ہو۔ لیعنی ظاہری طور پر ایسا معلوم ہور ہا ہے کہ کس کے دل میں بید خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ اس نے کسی گناہ کا دونوں صورتا مشابہ ہیں، ایسے مواقع پر احتیاط و مدافعت ضروری ہے باتی جو امور ایسے نہ ہوں ،ان کی تکر میں پڑنا بید خوف طامت ہے جس کر کسی پر درح کی گئی ہے۔

لینی ظاہری اعتبار سے جو گناہ معلوم ہورہے ہوں ، ان کے شبہ سے اپنے آپ کو بچانا تو ضروری ہے، لیکن آ دمی اپنے آپ کوالسی باتوں سے مبرا ظاہر کرنے کی کوشش کرے جو فی نفسہ درست ہیں ، اور لوگوں کی ملامت کے خوف سے ان کی تاویل وقو جیہ کرے توبہ بات پسندیدہ دبیں۔

## کسی نیک کام کی تاویل کی ضرورت نہیں

مثلاً کی فض نے سنت کا کوئی کام کیا، لیکن وہ سنت کا کام ایسا ہے جس کولوگ اچھا نہیں سیجھتے جیسے کسی نے داڑھی رکھ لی، اور لوگ اس کو پہندنہیں کرتے ، اب بیفض اس کی تاویل کرتا پھر رہا ہے تا کہلوگ اس کو ملامت نہ کریں اور اس کی برائی نہ کریں۔

یا در کھے! اس کی چندال ضرورت بیل، اس لئے کہ جب اللہ تعالی کوراضی کرنے کے لئے ایک سنت کا کام کیا ہے، اور دسول اللہ خاتی ہے کہ کی تعمل میں بیدکام کیا ہے تو اب لوگ جمہیں اچھا بہمیں بایرا بہمیں، لوگ جمہیں اس کام پر طامت کریں یا تمہاری تعریف کریں، ان سب سے بے نیاز ہو کرتم اپنا کام کئے جاؤ، اگروہ طامت کرتے ہیں تو کرنے دو۔ وہ طامت ایک مسلمان کے گلے کا ہارہ، وہ اس کے لئے زینت ہے۔ اگر کوئی مخص ابتاع سنت کی وجہ سے جمہیں طامت کر رہا ہے، دین پر چلے اور اللہ کا حکم کی ابتاع کی وجہ سے جمہیں طامت کر رہا ہے، دین پر چلے اور اللہ کا حرث میں ابتاع کی وجہ سے جمہیں طامت کر رہا ہے، تو وہ طامت قابل مہارک باد ہے، بیا نہیاء نین ہا کا ورثہ سے جو جہیں طی رہا ہے، اس سے مت تھیراؤ، اور اس کی وجہ سے ابنی براوت طاہر مت کر و۔

#### خلاصه

خلاصہ بیدلکلااپ آپ کوئی ممناہ کے شہدے بچانے کے لئے کی دوسرے پرکوئی ہات ظاہر کر وینا کہ بیہ ہات اصل میں اسی تھی، بیمل صرف بید کہ ناجا کزنہیں بلکہ بیمل پہندیدہ ہے، تا کہ اس کے دل میں تہاری طرف سے بدگانی پیدانہ ہو۔ اس لئے کہ دوسرے کو بدگانی سے بچانا بھی ایک مسلمان کا کام ہے۔ اللہ تعالی اپنے نصل و کرم سے اور اپنی رحمت سے حضور اقدس منافی ہے کے ان ارشادات پر پوری طرح عمل کرنے کی تو فتی عطافرہ ائے۔

وَاخِرُدَ عُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ

# صحت اور فرصت کی قدر کرلو<sup>\*</sup>

يعداز خطبه مسنوندا

أَمَّا يَعُدُ!

فَاعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيَمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نَعَمَتَانِ مَغُبُونٌ فِيُهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاعُ))(١)

'' دو تعتیں الی ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے کا شکار ہیں ایک صحت اور دوسری فراخت'

بزرگان محترم و برادران عزیز! مدیث کی کتابوں میں ایک مستقل کتاب سکتاب الرقاق" کے نام ہے محدثین قائم فرماتے ہیں ، اور اس باب میں وہ احادیث لاتے ہیں جوانسان کے دل میں نرمی اور رفت پیدا کرتی ہیں ، اور آخرت کی قکر پیدا کرتی ہیں ، ونیا ہے بے رغبتی اور زہمہ پیدا کرتی ہیں ، ایسی احادیث کو' رقاق'' کہا جاتا ہے۔

بعض محدثین نے تو اس موضوع کی احادیث پر مستقل کتاب مرتب کر دی ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک پُولِیْ نے " کتاب الزهد والوقاتی "حضرت امام احمد بن طنبل پُولِیْ کی "کتاب الزهد" ہے، حضرت وکیج بن جراح پُریٹی کی" کتاب الزهد" ہے۔ اس موضوع پر حضور تالیٰ کی الیسی عجیب احادیث جی جن کے الفاظ تو مختصر جیں الیک عجیب احادیث جی جن کے الفاظ تو مختصر جیں الیک وہ احادیث معنی کے اختیار ہے بردی جامع جیں ، اگر آدی ان پرخور کر ہے تو وہ احادیث انسان کی اصلاح کے لئے بے نظیر جیں۔ اللہ تعالی جمیں ان احادیث کو بچھنے اور ان کی قدر کرنے اور ان پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

املاحی خطبات (۱۱/ ۱۲۱ ۱۲۲) جائع مجدیت المكرم، كراچی

<sup>(</sup>۱) صبحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب لاعيش الأعيش الآخرة، وقم: ۵۹۳۳، سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب الصحة والفراغ مغبون فيها كثير من الناس، وقم: ۲۲۲۲، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحكمة، وقم: ٤١٦، مسند أحمد، وقم: ٢٢٢، سنن الدارمي، كتاب الرقاق، باب في العبحة و الفراغ، وقم: ٢٥٩١

اس وقت میں نے انہی احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، امام بخاری وکھڑ نے '' سی ابخاری' میں'' کتاب الرقاق'' کو اس حدیث سے شروع فر مایا ہے۔ امام بخاری وکھڑ کا عزاج اور اسلوب بڑا جیب وغریب ہے، جب وہ کسی کتاب میں کوئی باب قائم کرتے ہیں، اور پھر اس کے تحت ہوتا ہے "کتاب اور پھر اس کے تحت ہوتا ہے "کتاب الرقاق" میں سب سے پہلے اس حدیث کولا کر گویا انہوں نے اس بات کا اظہار فر مایا ہے کہ اس موضوع پر جواحادیث ہیں، ان میں بیرحدیث 'اصل'' کی حیثیت رکھتی ہے، اور بیرحدیث دوسری احادیث کے لئے '' بڑ'' اور'' بنیاو'' ہے، اور واقعتا اس حدیث میں بردی عجیب وغریب ہدا ہے ہے۔

#### حضرت مفتى صاحب بمخالفة اور حديث بالا

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محر شفیج صاحب مین این میرے بگرت یا دولایا کرتے ہے ،
اور بے شاد مرتبداس حدیث پر بیان بھی فرمایا ، بلکہ جب آپ پاکستان جرت کرنے کے بعد وہلی مرتبہ دارالعلوم دیو بند تشریف لے گئے ، تو دارالعلوم دیو بند کے اسا تذہ اور طلباء نے درخواست کی کہ کھے بیان فرما کیں۔ اس موقع پرآپ نے ان کے سامنے جو بیان فرمایا ، اس میں فرمایا کہ آپ حضرات سیان فرما کیں۔ اس موقع پرآپ نے ان کے سامنے جو بیان فرمایا ، اس میں فرمایا کہ آپ حضرات شایداس انتظار میں بول مے کہ میں یہاں کوئی علمی تقریر کروں گا ، یا دارالعلوم دیو بند میں کہی ویجیدہ مسئلہ پر بیان کروں گا کہاں دارالعلوم دیو بند میں بہت کر چکا مسئلہ پر بیان کروں گا کیکن بات ہے سے میکمی گناہ میں پہلے یہاں دارالعلوم دیو بند میں بہت کر چکا اور مول ، اندر پھرآپ نے کہی حدیث پردھی اور مول ، اندر پھرآپ نے کہی حدیث پردھی اور اس کی تخری خرمائی۔

ببرحال اس حديث من حضور اقدس نافيًا في ارشاد فرمايا:

((نِعُمَتَانِ مَغُبُونٌ فِيُهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ ٱلصِّحُّةُ وَالْفَرَاعُ))

اللہ جل شائد کی دونعتیں الی ہیں جن کے بارے میں لوگ بڑے دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب بیلت ہمیں حاصل ہے تو اب ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، ایک'' صحت'' کی نعمت اور دوسرے'' فراغت'' کی نعمت۔ ان دونعتوں کے بارے میں لوگ بکثر ت دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں۔

### برنعت برتنن حق

انسان کے اوپراللہ تعالیٰ کی بے شارنعتیں ہر آن ہراہے بارش کی طرح پرس رہی ہیں، انسان ان نعتوں کوشار بھی نہیں کرسکتا، اور ہر لعت کاحق یہ ہے کہ اس کی قدر پہچانی جائے، اس پر شکر اوا کیا جائے ، اوراس کا سمجے استعال کیا جائے ، ہرنعمت پریہ تنین حق ہیں ، اگرانسان ہرنعمت پریہ تمین حقوق ادا کرنے گلے تو اس کا ہیڑا پار ہو جائے ، حضور اقد س کاٹیٹا فرما رہے ہیں کہ دولعتیں الی ہیں کہ انسان ان کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے ، وہنعتیں ہیں 'صحت'' اور' فراغت''

انسان اس دحوکہ میں پڑا ہواہے کہ بیصحت اس وقت جو جھے حاصل ہے، وہ رہے گی، آج میں تکدرست ہوں تو کل بھی رہوں گا، اور پرسوں بھی رہوں گا، اس دحوے کے نتیج میں صحت کے دن گررتے چلے جاتے ہیں اور انسان اپنے نیک کاموں کوٹا آبار ہتا ہے، کبی معاملہ ' فراغت' کا ہے کہ انسان کواس وقت فراغت میسر ہے، اور وقت فالی ہے، اب وہ بیسوچتا ہے کہ میں فارغ بی رہوں گا، البدا وہ نیک کاموں کوٹا آبار ہتا ہے۔

### صحت اور فراغت کی قدر کرلو

یہاں تک کہ وہ "صحت" جس کی بنیاد پر نیک کاموں کوٹال رہا تھا کہ آج نہیں کل کروں گا،
پرسوں کروں گا وہ صحت ڈھل جاتی ہے، اور انسان پر بھاری آجاتی ہے، اور پھر کام کرنے کا موقع نہیں
رہتا۔ فراخت بیں بھی کاموں کوٹال رہا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے، کل کر لیں ہے،
پہاں تک کہ فراخت فتم ہو جاتی ہے، اور مشغولیت آجاتی ہے، اور پھر وقت نہیں ماتا، اس لئے
حضور اقد س آڈٹی نے فرایا کہ اللہ کے بندو! صحت کی جو فعت ہے، اس کی قدر پھیانو، اور اس کو سمح
مصرف بیں خرج کرلو۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے فراخت کی فعت دی ہے، اس کی قدر پھیان لو، اس کو کسی
مصرف بین خرج کرلو۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے فراخت کی فعت دی ہے، اس کی قدر پھیان لو، اس کوکسی
مصرف بین خرج کرلو، تو دھو کے سے نی جاؤ گے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ نیک کاموں کوٹا لئے ٹالئے
آ دمی بھار پڑجا تا ہے، اور پھر دنیا سے جانے کا وقت آجا تا ہے، اس وقت یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش
آ خرت کے لئے کوئی پونجی جمع کرلی ہوتی۔
آ خرت کے لئے کوئی پونجی جمع کرلی ہوتی۔

#### شیطان کے بہکانے کا انداز

دیکھے! جو آدی صاحب ایمان ہوتا ہے، اس کوشیطان براہ راست اس طرح نہیں بہکاتا کہ توب ایمان ہوجا، یا تو نماز چھوڑ دے، یا روزہ چھوڑ دے۔ ایک صاحب ایمان کواس طرح نہیں بہکاتا،
کیوں؟ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ بیصاحب ایمان ہے، اگر اس سے یوں کہا جائے گا کہ تو ہے ایمان ہوجا، یا تو نماز چھوڑ ہے دے، یا روزہ چھوڑ دے تو وہ کھی بھی اس کی یہ بات نہیں مانے گا۔ اس لئے شیطان صاحب ایمان پر دوسمرے ترب آزماتا ہے، وہ اس طرح کے صاحب ایمان سے بیسنا کہ فلاں

نیک کام ہے اس کو کرنا جاہے ، اب شیطان اس کو بہکا تا ہے کہ بال یہ نیک کام ضرور کرنا جاہے ، لیکن جلدی کیا ہے؟ آج ذرا معروفیت ہے ، قلال قلال کام کرنے ہیں ، کل سے بید کام شروع کریں ہے ، جب کل آجائے گا کہ آج تو قلال عذر ہیں آگیا ، فلال کام ہیں آگیا ، کل جب کل آجائے گا کہ آج تو قلال عذر ہیں آگیا ، فلال کام ہیں آگیا ، کل سے شروع کریں ہے ، کل کل کرتے اس نیک کام کوٹا تنا جائے گا ، اور وہ کل بھی نہیں آگے گی ۔ بیہ شیطان کا حربہ جوصاحب ایمان پر آزما تا ہے۔

### نوافل الله كى محبت كاحق ہے

ول میں بیدخیال اور گراتو ہے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماضری ہو، اور نیکیوں کا حساب و کتاب ہوتو ہماری نیکیوں کا پلہ جمک جائے، بیدخیال اور گراتو ہے، لیکن جب حمل کا وقت آتا ہے تاہے تو اس وقت ٹالئے کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے، مثلاً بیتو معلوم ہے کہ جس طرح فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہیں، اس طرح او افل بھی اللہ تعالیٰ کی عجبت کا حق ہیں، اس طرح بندہ پکر فوافل بھی اوا کرے، پکر فور کرے، تبییات پڑھے، وعائیس کرے، اور جب تک انسان نوافل اوا نہیں کرتا، عام طور پر اس وقت تک فرائض و واجبات ہیں بھی استقامت پیدا نہیں ہوتی۔ یا کہ تجیر میں نماز ہے، آوی روز اندسوچتا ہے کہ تبید کی نماز پڑھی جائے ، اب شیطان اس کو بیٹویں کہ گا کہ تجیر مت پڑھینا، اس سے تباری فیند خراب ہوگی، بلکہ اس طرح بہائے گا کہ ہاں تبید پر حمنا بڑی کہ آپ کی تو کئی اور اس کا اور اس کی اور کی الارم لگا کرسوئیں گے، جب کل آئی تو کئی اور میں اس طرح وہ ٹالٹار ہے گا، اور اس کا نمیجہ بیہ ہوگا کہ "حصت" کی جو تعت اللہ تعالیٰ نے عطافر ہائی ہے، جس میں وہ تبید کی نماز پڑھ سکی تھا، کا نمیجہ بیہ ہوگا کہ "حصت" کی جو تعت اللہ تعالیٰ نے عطافر ہائی ہے، جس میں وہ تبید کی نماز پڑھ سکی تھا، ووقعت ای ٹالنے میں ہر با وہور ہی ہے۔

#### جنت اورمغفرت کی طرف دوڑ و

یا آج فراخت ماصل ہے، تبجد پڑھنے کے لئے وقت نکال سکتا ہے، کیکن اس کو ٹال کر وقت برباد کر رہا ہے۔اس مدیث کا پیغام بیہ ہے کہ جب بھی کسی نیک کام کا موقع ملے، یا نیک کام کا خیال آئے تو پھراس کوانجام دینے ہیں در مت کرو، قرآن کریم ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغُفِرَةٍ مِنْ رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضَهَا السَّمَوْتُ وَالَّارُضَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) ال عمران: ١٣٣

''اپنے پرورگار کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف تیزی سے دوڑو، اوراس جنت کی طرف دوڑوجس کی چوڑائی آسالوں اورز بین کے برابر ہے'' بلکہ اس آیت کا بیرتر جمہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی آکر کرو، اور اس مغفرت اور جنت کی طرف جانے کے لئے راس نگاؤ۔

## نيك كام كوثالونبيس

شیطان کا کام ہے'' ٹالن'' اور پیفیبر کا کہنا ہے کہ جس نیک کام کے کرنے کا خیال اور موقع آیا ہے، اس کو ٹالوئیس، بلکہ اس وقت کر گزرو، اگر اس کوکل پر ٹالو گے تو پیتہ بیس کل موقع رہے یا نہ رہے، کل کو دفت ملے یانہ ملے، کل کو بیہ جذبہ موجو درہے یا نہ رہے، پچھے پیتہ ہیں۔

#### نیک کام کاخیال "الله کامهمان" ہے

ہمارے حضرت والا محدید فرایا کرتے ہے کہ یہ جو نیک کام کرنے کا خیال دل میں آتا ہے کہ فلال نیک کام کرلوں، اس کوصوفیاء کی اصطلاح ہیں'' وارڈ' کہتے ہیں، یعنی دل ہیں یہ بات وارد ہوئی کہ ہیں فلال کام کرلوں، نماز پڑھ لوں، تبجد پڑھ لوں، اوا ہین پڑھ لوں، اشرق پڑھ لوں، فہرآ کی طرف لوں، اس حم کے خیال کو'' وارڈ' کہتے ہیں۔ حضرت فر بایا کرتے ہے کہ یہ'' وارڈ' اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اگرتم نے اس کی تعوثری کہ درکر لی، خاطر مدارت کر لی تو یہ مہمان پھرآ کے گا۔ خاطر مدارت اس طرح کی دوسرے نیک کا خیال دل ہیں آیا تھا، اس پڑھل بھی کرلیا تو یہ مہمان دوبارہ آ کے گا، اور جہیں کی دوسرے نیک کام کی دھوت دے گا، اور اگرتم نے اس کی خاطر مدارت نہیں کی تو یہ مہمان ہوتا ہے، اگرتم نے ایک مرتبراس کی خاطر مدارت نہیں کی تو یہ مہمان ہوتا ہے، اور بڑا غیور مہمان ہے، اگرتم نے ایک مرتبراس کی خاطر مدارت نہیں کی تو یہ مہمان آتا چھوڑ دے، اور ایس وقت سے پناہ ما تحو جب یہ مہمان آتا چھوڑ دے، اور اس دفت سے پناہ ما تحو جب یہ مہمان آتا چھوڑ دے، اور اس دفت سے پناہ ما تحو جب یہ مہمان آتا چھوڑ دے، اور اب دل پر مہر لگ گئی، اور دل پر زنگ لگ گیا، اب نیک مام کرنے کا خیال ہی دل اس میں تہیں آتا۔ اس میں تیل کام کرنے کا خیال ہی دل میں تیک کام کیا، اب نیک کام کرنے کا خیال ہی دل میں تیک کام کرنے کا خیال ہی دل میں تیک تا ہوئیں آتا۔

#### محمّناہ چھوڑ نے کا کام مت ٹالو

بہر حال! اپنی اصلاح کوئس بات پر ٹال رہے ہو؟ گناہ چپوڑنے کوئس وجہ سے ٹال رہے ہو؟ مثلاً کوئی مسلمان صاحب ایمان کسی گناہ کے اندر جتلا ہے، اور کسی گناہ کا عادی بن گیا ہے، تو اب صاحب ایمان ہونے کی وجہ ہے اس کے دل میں بدداعیہ پیدا ہوا کہ یہ گناہ جھے چھوڑ تا جاہئے ، اب شیطان اس کو اس طرح نہیں بہکائے گا کہ بہتم بڑا اچھا کام رہے ہو، لہذا اس کو کیے جاؤ ، اس لئے کہ شیطان جانتا ہے کہ بیشن صاحب ایمان ہے اور یہ میری بات نہیں مانے گا، بلکہ شیطان اس سے کے شیطان جانتا ہے کہ بیرکام تو بہت خراب ہے ، اور اس کام کو چھوڑ تا ہے ، کین ایک مرتبہ کرلو، پھر چھوڑ ویتا۔ جب ایک مرتبہ دو اگا نے کرلیا تو پھر کیے گا کہ ایک مرتبہ اور سی پھر چھوڑ ویتا ، اس طرح وہ انسان کو گناہ کے اندر لگائے رکھتا ہے ، اور اس کو نجات تعیب نہیں ہوتی۔

#### منابول سينجات كابيطر يقذبيل

گناہوں ہے نجات کا بیداستہیں کہ آ دی بیسو ہے کہ بیں ایک مرتبداور بیس کناہ کرلوں، پھر چھوڑ
دوں گا، بلکہ گناہوں سے نجات کا راستہ ہیہ ہے کہ آ دی آج بی سے وہ گناہ پھوڑ دے، اپنے دل پر
چوٹ لگا کراپنے آپ کو گناہوں سے فارغ کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہیں۔ شیطان کا ایک بڑا
دمو کہ جس میں وہ انچھوں انچھوں کو جٹلا کر دیتا ہے، وہ بیہ کہ دہ اس سے کہتا ہے کہ چلو یار بیا گناہ کر بی
لو، تا کہ دل میں اس کی حسرت باتی شہر ہے، بلکہ ایک بی مرتبہ پھر اس ول سے نگل جائے، ور شرکل کو
دل میں بیر حسرت رہے گی کہ تم نے بیکا منہیں کیا تھا۔ اس لئے ایک مرتبہ بیا گناہ کر گزرو، پھر تو بہ کر لین،
استغفار کر لینا، اللہ تعالیٰ کے بہاں تو بہ کا درواز ہ کھلا ہوا ہے، اس طرح شیطان اس کو بہا تا ہے، اور وہ
تو بہ کے بھروسہ پر گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ تو الی جم سب کو تحفوظ رکھے۔

## مناه کرنے سے سکین حاصل نہیں ہوتی

 مرتبہ گناہ کر کے بتی بھرلوں گا، بیشیطان کا زبردست دھوکہ ہے، جب تک انسان اس کے اندر جتلا رہے گا، بھی بھی اس کو گناہ چھوڑنے کی تو نین نہیں ہوگی۔

#### توبہ کے بھروسہ برگناہ کر لینا حماقت ہے

شیطان میہ جود حوکہ دیتا ہے کہ گناہ کرلے، پھر تو بہ کر لیما، ارساس بات کی کیا گارٹی ہے کہ تو بہ کا موقع لیے گا، اور تو بہ کی تو نہ تا ہوگی یا نہیں؟ کیا کسی نے صانت وے دی ہے کہ مرنے سے پہلے تو بہ کا موقع مل جائے گا؟ میرے والد ماجد می نیڈ فر مایا کرتے تھے کہ تو بہ کے بھرو سے پر گناہ کر لیما ایسانی ہے جیسے عمل کے بھرو سے پر چھو سے کو الیما، اور اس پر اپنا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دارالعلوم کے قیام کے ذمانے جس میں بین بین بین نے بچھو کے ڈسے کا عمل سیکھا تھا، اور بڑا جمرب عمل تھا، چنا نچہ دیو بند کے پورے تھے جس میں میہ بات سب کو معلوم تھی، جب بھی کسی کو بچھوڈس لیما تو اس کوفورا میرے پاس لاتے، جس عمل بڑھ کہ دوم کروم کرویتا، فوراز ہراتر جاتا۔

#### أبك تفيحت آموز واقعه

ایک مرتبدرات کو میری والدہ کو اسٹور سے پچھ نکالنے کے لئے وہاں جانے کی ضرورت پیش ان ، اسٹور میں اندھرا تھا، کھر میں ایک الشین تھی ، اور میں اس وقت الشین کی روشی میں پچھ لکھنے کا کام کررہا تھا، میری والدہ نے کہا میں اسٹور میں جانا چاہتی ہوں ، اور وہاں اندھیرا ہے، ذرا ایک منٹ کے لئے لاشین ججھ دے دیں تو میں اپنا کام کرلوں ، والدصاحب کو اپنے لکھنے کے کام میں خلل ڈالنا دشوار ہور ہاتھا ، اس لئے والدصاحب نے کہا کہ ویسے ہی چلی جاو ، وہ چیز اسٹور کے اندر میا ہے ہی رکھی ہے ، مور ہاتھا ، اس لئے والدصاحب نے کہا کہ وہ ہے ہیں ، اگر پچھونے کاٹ لیا تو ؟ والدصاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر پچھونے کاٹ بھی لیا تو تمبارا کیا بگاڑ لے گا؟ مطلب سے تھا کہ اس وقت میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر پچھونے کاٹ لیا تو تمبارا کیا بگاڑ لے گا؟ مطلب ہے تھا کہ والد میا دے گا اگر پچھونے کاٹ لیا بوا کہ صاحب نے باس آئر کی تھی تو والد نقصان کرے گا اگر پچھونے کاٹ لیا ۔ اب والد صاحب کے باس آئر کی تو والد کہ والدہ کے اسٹور میں قدم رکھتے ہی پچھونے کاٹ لیا ۔ اب والد صاحب کے باس آئر کی تو والد صاحب نے اپنائی میں قدم رکھتے ہی پچھونے کاٹ لیا ۔ اب والد صاحب کے باس آئر میں تو والد صاحب نے اپنائی میں قدم رکھتے ہی پچھونے کاٹ لیا ۔ اب والد صاحب کے باس آئری ہیں تو والد صاحب نے اپنائی میں قدم رکھتے ہی بچھونے کاٹ لیا ۔ اب والد صاحب کے باس آئری بی تھو کا زیر آئرنے کا طریقے آئے اپنائی میں جو کی قدم رکھتے میں خور کی فائدہ نہیں ہوا۔

#### اس واقعہ ہے تین سبق

فر مایا کہ اس واقعہ ہے تین سبق طے، ایک بدکرانسان کوکوئی بڑا بول منہ ہے تین نکالنا چاہئے ،
اور میر ہے منہ ہے بہ بڑا بول نکل گیا تھا کہ اگر پچھونے کاٹ بھی لیا تو تمہارا کیا بگاڑ لے گا۔ دومراسبق بید ملاکہ کی تمل میں کسی، دوا میں، کسی وظیفے میں، کسی تریاق میں پچھ نہیں رکھا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ بورہ شفاا نہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے سحت انہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔
تیسرا بیسبق بدطا کہ تو ہے بھرومہ پر گناہ کر لیتا ایسا ہی ہے جیسے عمل کے بھروسے پر بچھوسے کو الیتا،
جیسے وہ جمافت اور بے دو فی تھی ، ایسے ہی ہی جمافت اور بے دو فی ہے، کیا معلوم کے گناہ کے بعد او بہ کی تو فیتی ہی اللہ کی عطا ہے ان کی تو فیتی ہی اللہ کی عطا ہے ان کی عطا ہے ان کی تو فیتی ہی اللہ کی عطا ہے ان کی عطا ہے ان کی عطا کے بغیر تو ہی کی تو فیتی ہی اور پھر جو آ دی آئی جرات کر رہا ہو کہ گناہ کر کے تو ہہ کہ لول گا،
سمطا کے بغیر تو ہی کی تو فیتی نہیں ہوتی۔ اور پھر جو آ دی آئی جرات کر رہا ہو کہ گناہ کر کے تو ہہ کہ لول گا،
سمطا کے بغیر تو ہی کی اللہ تعالیٰ اس سے تو ہی تو فیتی ہی سلب کر لیس ، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فر مائے۔

### جب ہاتھ یاؤں حرکت کرنا چھوڑ دیں کے

بہرحال! وقت گزرر ہاہے، اور انسان دھوکہ بٹس پڑا ہوا ہے، نبی کریم مُلاَیْنَ کی اس مدیث کا حاصل میں کا کہ میں ہے۔ اور انسان دھوکہ بٹس پڑا ہوا ہے، نبی کریم مُلاَیْنَ کی اس مدیث کا حاصل میں لکلا کہ محت کے جو لھات اللہ تعالی نے عطافر مائے ہوئے ہیں، ان کوئنیمت مجھو، ہمارے حضرت والا مُکِینَّلَهٔ فراغت کے جو کھات اللہ تعالی نے عطافر مائے ہوئے ہیں، ان کوئنیمت مجھو، ہمارے حضرت والا مُکِینَّلَهٔ میر مکم مکم کرتے ہے:

اہمی تو ان کی آ مث پر میں آ تکھیں کھول دیتا ہوں وہ کیما دفت ہوگا، جب نہ ہوگا ہے بھی امکال میں

ابھی تو ہاتھ ہاؤں چل رہے ہیں، اس وقت اگر پچھ کرلو گے تو نیکیوں کا سر مایہ جمع ہو جائے گا، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب نہ ہاتھ چلیں گے، اور نہ پاؤں چلیں گے، کوئی فض بھی اس وقت سے مستحتی نہیں۔

## کس چیز کا انظار کررہے ہو؟

ترقدى شريف ين ايك حديث ب، جس بن اى مضمون كوحضور الدس سَرُالَةُ فَيْ ارشاد قرمايا، اسالله كى بندو! نيك كام كرنے كے لئے كس چيز كا انتظار كردہے ہو؟ قرمايا: ((بَادِرُوًا بِالْأَعْمَالِ سَبُعًا، هَلُ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقُرًا مُنْسِبًا، أَوْ غِنَى مُطَغِيّا، أَوْ مَرَضًا مُفَسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُجَهِزًا، أَوِ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَالِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَالِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَة، فَالسَّاعَةُ آدُهٰى وَأَمَلُ)(١)

#### کیافقروفاقه کاانتظار ہے

((هَلُ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقُرًا مُّنْسِيًّا))

کیا اس بات کا انظار کررہے ہوگہ ابھی تو پہنے ہیں،کل صدقہ کردیں گے، پرسوں کردیں گے، آو
کیا تم اس بات کا انظار کر رہے ہو کہ تہارے اوپر فقر وفاقہ آجائے، مغلس آجائے، جو نقر وافلاس
تہہیں صدقہ و خیرات کرنے کو بھلا دے، کیا اس وقت کا انظار کر رہے ہو؟ کیا اس وقت صدقہ کرو
گے؟ ارہے بھائی! جب آج تہارے پاس پہنے موجود ہیں تو ان کواللہ کی راہ میں خرج کرو،کل کومعلوم
نہیں کیا صورت ہو۔

#### کیا مالداری کا انتظار ہے

((أَوْ غِنِّي مُطَغِيًّا))

کیاتم اکی مالداری کا انظار کررہ ہو جو تہمیں سرکش بنادے۔ لیمی نیک کام کو یہ سوچ کرٹال رہے ہو کہ آج تو نفلیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ابھی تو اپنی تجارت میں اور ملازمت میں مصروف ہوں، جب ذرا فارغ البالی حاصل ہوجائے گی تو اس وقت نفلیں بھی پڑھیں گے، اور تہجر بھی پڑھیں گے، اشراق اور چاشت بھی پڑھیں گے، اور صدقہ کریں گے، ابھی تو فارغ البالی نہیں ہے، ابھی تو ذرا تجارت کو ترقی دیتی ہے، مال بڑھانا ہے۔ حضوراقد کی انتظار کر رہے ہوں کہ تم ایس مالداری کا انتظار کر رہے ہوجو جہیں سرکش بنا دے کیا معلوم کہ جب خوشحالی اور مالداری حاصل ہوجائے تو د ماغ سے اللہ کی یا وہی کیک جا دور پھر تھیر اور سرکش میں ایسے جنٹا ہو گی یا وہی کیک کی طرف و حیان ہی کرنے کا خیال ہی ختم ہوجائے، اور پھر تھیر اور سرکش میں ایسے جنٹا ہو جائے کہ اور کھی تیک کی طرف و حیان ہی نہ جائے۔

#### كيا بارى كانظارى؟

((أَوْ مَرْضًا مُغْسِدًا))

 <sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب ما جاء في المبادرة بالعمل، رقم: ٢٢٢٨،
 مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، رقم: ٧٩٥٢، رياض الصالحين، ص: ٥٩.

یااس وقت نیکی کو بیسوی کرٹال رہے ہوکہ اس وقت ہاتھ یاؤں گل رہے ہیں صحت حاصل ہے اور عافیت حاصل ہے، فلال نیک کام کل ہے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، اس طرح ٹالتے ٹالتے تمہارے اوپر کوئی تیاری آجائے جو تمہین فسادیس جٹلا کردے، اور پھرتم کچھ کرنے کے قابل ہی نہ ہو۔

### کیا بردهایے کا انتظار کر دہے ہو؟

((أَوُ عَرَمًا مُغَيِّدًا))

یااس وقت نیک کاموں کو بیسوچ کرٹال رہے ہوکہ انجی تو میں جوان ہوں ،الہذا نیک کاموں کی اجلای ہے، انجی تو جوانی میں کچھلذ تیں حاصل کرلیں جوانی کا کچھمزہ لے لیں، جوانی میں عیش عشرت کرلیں، جب ذراعمر ڈھل جائے گی، اس وقت انشاء اللہ تو بہی کریں ہے، اور نیکیاں بھی کریں ہے، تہجہ بھی پر میں ہے، آج بہتی کریں ہے، آج بہتی کریں ہے، آج بہتی کریں ہے، آج بہتی کریں ہے، آج بہتی کہ اور بہلوگ ان لو جوالوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ بھائی جوان ہیں، نیک کام کرنے کی کیا جلدی ہے، اور بہلوگ ان لو جوالوں کو طامت کرتے ہیں جواللہ کے داستے پر میل پڑتے ہیں۔ اس لئے حضور اقدس تا الحظ فرما دہ جو جو تہمیں مضیا ڈالے، جب بڑھایا آئے گا تو اس وقت تمہاری بیر حالی آئے گا تو اس

در جوانی توبه کردن شیوهٔ پینمبری وفت پیری گرگ زاده می شود پر بیز گار

ارے پڑھاپے بیں ظالم بھیڑیا بھی پر بیزگار بن جاتا ہے، اور بکریوں کو کھانے سے توبہ کر لیتا ہے، کین وہ اس لئے توبہ کرتا ہے کہ اب چیر بھاڑ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی ، اب اگر بکری پر جملہ کرتا ہے، تب بھی نہیں کرسکتا، تو اب توبہ کر کے بیٹے گیا، تو کیا توبہ ہوئی ؟ لہٰذا بڑھا ہے بین توبہ کر لیتا کوئی کمال نہیں، اس لئے کہ بڑھا ہے بین تو ظالم بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے، پر بیزگار بن جاتا ہے، ہاں جوائی کی حالت میں توبہ کرتا، اللہ کے ممکم کی خاطر اپنے تفسی کی خواہشات کو کیلٹا اور پا مال کرتا، رہے تی تی بروں کی شیروں۔

## بيرب شيوه تبغيري

حضرت بوسف ظیا کود مکھئے کہ جر پورجوانی ہے، اور صحت کے اعلی مقام پر ہیں، حسن جمال کے

اعلی مقام پر جیں، یہاں تک کہ ول جی گناہ کا خیال بھی آ رہا ہے، لیکن خیال آنے کے باوجود اپنے کو اس گناہ سے بچایا، یہ ہے شیوہ تیفیری۔اس لئے حضور اقدین آئیڈ فرمارہے جیں کہ کیاتم نیک کاموں کے لئے بڑھا ہے کا انظار کررہے ہو، جب کہ اس وقت تم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔

#### کیاموت کا انظار کررہے ہو؟

((أَوْ مَوْتُنَا مُجَهِزًا))

کیاتم نیک کامول کو ٹال کرموت کا انتظاد کررہے ہو، یادر کھوموت تہارے پاس امپا تک آ جائے گی، دوسب قصر ختم کردے گی۔

#### كيا وجال كاانتظار كرر ہے ہو؟

((أوِ الدُّجَالَ فَشَرُّ غَاثِبٍ يُنتَظَرُ))

یاتم نیک کاموں کو ٹال کر دُجال کا انظار کر رہے ہوکہ جب دجال آجائے گا تو میں نیک کام کروں گا۔ ارے دجال تو وہ ہے کہ جتنی غائب چیزوں کا انتظار کر رہے ہو، ان میں سے بدترین چیز'' دجال'' ہے، جب دجال کا فتندآئے گا تو اس وقت پریشانی میں جتلا ہو جاؤ مے، اور نیکی کا موقع نہیں لے گا،خود حضورا قدی فائیڈ انے دجال کے فتنے سے پناو ہاگئی ہے۔

### كياتم قيامت كاانظار كررب، و؟

((أو السَّاعَة ، فَالسَّاعَةُ أَدُهى وَأُمَرُ))

کہ جب قیامت آئے گی اس وقت نیک کام کریں ہے، وہ قیامت تو ہوی مصیبت کی چیز ہے،
اس وقت تو جمل کا درواز وہی بند ہوجائے گا۔ بہر حال حضورا قدس الٹیڈ فر مارہے جیں کہ کس چیز کا انتظار
کر رہے ہو؟ اپنی اصلاح کے لئے نیکیوں کی طرف بڑھنے کے لئے گنا ہوں سے بہتے کے لئے اور
تقوی افقیار کرنے کے لئے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کامطیح اور فرما نبر دار بنانے کے لئے، اللہ کے
رسول کالٹیڈ کی سنتوں پڑل کرنے کے لئے آخر کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ پہوئیس! بلکہ ہم
لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ صحت ہمیں رہ وار فراغت ہمیں درے گی۔

#### خلاصه

بہرحال! بیصدیث توجہ ولا رہی ہے کہ اس زندگی کے جولیات اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا قرمائے

ہوئے ہیں، اس کا ایک ایک لیے بڑا جہتی ہے، اس کوتول تول کر خرج کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرج کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرج کی جست پیدا کرو، خواہشات کے غلام نہ بنو کہ جو تی میں آیا بس اس کے بیچے جل بڑے، جو خص نفس کا غلام ہو کر زندگی گزار ہے تو بہ کوئی زندگی خبیں، الی زندگی ہے اللہ کی پناہ ما تکو، کوشش بھی کرو، اس کے لئے دعا بھی کرو کہ اوقات زندگی سیح مصرف پرخرج ہوں، اور صحت و فراخت کے لیات کی قدر ہو، اور اس کو سیح طریقے پرخرج کرنے کی تو فیل ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فعنل و کرم سے اور اپنی رحمت سے جھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی تو فیل عطافر مائے۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. ١٠٠٠ المَّهُ ١٠٠٠

# وفت كى قدر تيجيخ ♦

#### بعداز عليه مستوندا

أمًّا يَعُدُ!

یہ کتاب ایک بہت بڑے امام، فقید، محدث، صوفی ، مجاہد حضرت عبد اللہ بن مبارک مجاہد کی تصنیف ہے، جس کا نام "کتاب الزهد و الر قالق" ہے۔

#### حضرت عبدالله بن مبارك وكالله كا تعارف

حضرت عبدالله بن مبارک بُولِوَلِی امت کے ان بزرگوں میں سے ہیں، جن کا نام آتے ہی دل میں عقیدت ومحبت کی پھواریں محسوس ہوتی ہیں۔اس مجلس میں پہلے بھی ان کے کئی واقعات بیان کرتا رہا ہول۔ یہ دوسری صدی ججری کے بزرگ ہیں ان کی پیدائش غالبًا دوسری صدی ہجری کے

#### 🖈 اصلای خطبات (۲۲۹۵ ۱۸۳/۳) بعدازنمازعمر، جامع معجد بیت المکرم، کراچی

(۱) صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب لاعیش الاعیش الآخرة، رقم: ۹۳۳، مسن الترمذی، کتاب الزهد عن رسول الله، باب الصحة والقراغ مغیون فیها کثیر من الناس، رقم: ۲۲۲۲، سنن منت ابن ماجه، کتاب الزهد، باب الحکمة، رقم: ۲۱،۱، مسند أحمد، رقم: ۲۲۲۲، سنن الدارمی، کتاب الرقاق، باب فی الصحة و الفراغ، رقم: ۲۵۹۱

ابتداء میں ہوئی ہے، گویا کہ بیاس زمانے کے ہزدگ ہیں، جبکہ ابھی حضور اقد س فائیل کواس و نیا سے
کے ہوئے سوسال ہوئے تھے، محاح ستہ کے نام سے حدیث شریف کی جو چے مشہور کتا ہیں بخاری
شریف سے لے کرابن ماجہ تک ہیں، بیان سب سے حققہ ماور ان سب کے ہزدگ ہیں۔ امام ابو حقیقہ
مُکُولُلُا کے ہم عصر بھی ہیں۔ اور ان کے شاگر دہمی ہیں۔ اور بیاس زمانے کے ہزدگ ہیں۔ جب عالم
اسلام ان ہی ہی کی علی مخصیتوں سے جگرگار ہا تھا۔ اس زمانے کے جس خطے کو دیکھتے۔ اس میں بے نظیر
مخصیتیں موجود تھیں۔ اور بے عبد اللہ بن مبارک مکالہ خراسان کے شہر مروش پیدا ہوئے، اور پھر جاکر
عراق کے شہر بغدادی آ باد ہوئے، اور وہیں قیام کیا۔

#### آپ کی اصلاح کا عجیب وغریب واقعہ

ان کے حالات بھی بڑے جیب وخریب ہیں۔ان بزرگوں کے تذکرے بیں ہوا تور اور بڑی برکت ہے۔ان کے ایک ایک واقعے کے اندر بیتا ثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ شایدان کا بیقصد بی نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہوگا کہ بیا میر کبیر گھرانے کے ایک فرد تھے۔اور خانمانی رکیس تھے۔

 واَلَمْ مَانِ لِلَّذِیْنَ آمَنُوا اَنْ تَنْحَضَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللهِ وَمَا نَوْلَ مِنَ الْحَقِ ﴾ (١) قرآن کریم بھی بجیب بجیب اندازے خطاب قرما تاہے، اس آیت کا ترجمہ ہے: ''کیا اب بھی ایمان والوں کے لئے ■ وقت بیس آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لئے بیجے اور اللہ نے جو حق بات اس قرآن کے اندرا ٹاری ہے'' اس کے لئے ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو، کیا اب بھی اس کا وقت میں آیا؟

ایک روایت میں بیہ کہ بیآ واز ای ساز میں ہے آ ربی تھی، اور ایک روایت میں بیہ کہ جس جگہ وہ بیٹے ہوئے اس پر تدے کے منہ جس جگہ وہ بیٹے ہوئے اس پر تدے کے منہ سے بیآ واز آ ربی تھی، بہر حال! اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیا بیک فیجی لطیفہ تعال اللہ تعالیٰ کو نواز تا منظور تعالیٰ بس جس وقت بیآ واز سی ای وقت دل پر چوٹ کی ، اور خیال آ یا کہ اب تک میں نے اپنی عمر کس کام کے اندر کنوائی ہے۔ فورا جواب میں فرمایا:

"يَلَى يَا رَبِّ قَدُآنَ ، يَلَى يَا رَبِّ قَدُآنَ"

"اے پروردگار!اب وہ وفت آ کیا،اے پروردگار!اب وہ وفت آ کیا"

اب میں اپنے ان سارے دھندوں اور مشغلوں کو چھوڑ تا ہوں ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ چنانچے میرسارے دھندے چھوڑ کر ہمہ تن وین کی طرف متوجہ ہو گئے۔(۲)

کہاں تو یہ عالم تھا کہ رات کے وقت بھی ساز ور باط کی تخطیس جی ہوئی ہیں۔ پینے پلانے کا مصطلہ ہور ہا ہے۔ اس کے مولف بن کردنیا سے رخصت ہوئے۔ آج مصطلہ ہور ہا ہے۔ اس کی است مسلمہ کی گردنیں ان کے احسانات سے جمکی ہوئی ہیں۔

### علم حديث بين آپ كامقام

اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں آپ کو بہت اونچا مقام عطافر مایا تھا۔ علم حدیث میں بہت ہوے ہوئے ہوئے علیہ برت ہوئے ا ہوے علیا و پر تنقید کی گئی ہے، امام بخاری مُکھنے بھی تنقید سے نہیں ہیچے ، امام ابو حنیفہ مُکھنے اور امام شافعی مُکھنے نہیں بچے۔ ہوئے ہوئے ایکہ تنقید سے نہیں بچے۔ لیکن میری نظر میں اب تک کوئی آ وی ایسا نہیں گزرا۔ جس نے عبداللہ بن مبارک مُکھنے کی روایت اور حدیث کے بارے میں ان پر تنقید کی ہوں استے او نچے درج کی محدث ہیں۔

<sup>(</sup>١) الحديد:١٦

<sup>(</sup>٢) ستان المحدثين ص:١٥٥

## ونیاسے آپ کی بےرغبتی اور کنارہ کشی

اور گھر دنیا سے اپنے آپ کو ایسا کاٹا، اور ایسے زاہدین کر دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کے حالات میں تکھا ہے کہ خاندانی رئیس اور امیر کبیر آ دی تھے۔ اس لئے حالات میں تبدیلی کے بعد بھی ایک ایک ایک ایک وقت میں ان کے دسترخوان پر دس وس پندرہ شم کے کھانے ہوتے تھے۔ اور کھانے کے وقت میں ان کے دسترخوان پر دس وس پندرہ شم کے کھانے ہوتے تھے۔ اور کھانے کے وقت بڑا مجمع موجود ہوتا تھا لیکن سارے مجمع کھانے میں مشغول ہوتا تھا۔ مگر بی خود روزے سے ہوتے نے۔ اور ان کی حاجتیں پوری کرتے۔

#### حديث رسول مَالِينَمُ كامشغله

خراسان کے شرق مرو 'جہال میہ پیدا ہوئے ، وہاں پران کا جو مکان تھا۔ اس کے بارہے بیں لکھا ہے کہ اس مکان کا صرف می پیاس کر لمبا بچاس کر چوڑا تھا۔ وہ پورا مین اہل حاجت ہے بجرار ہتا تھا،
کوئی مسئلہ پوچھنے آرہا ہے تو کوئی علم حاصل کرنے کے لئے آرہا ہے۔ کوئی اپنی ذاتی ضرورت کے لئے آرہا ہے۔ بھر بعد بیں جب بغدادی جا کر آباد ہوئے تو دہاں پراپنے لئے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا،
اور اس بیس کمنامی کی زندگی بسر کرنے لئے، تو کسی شخص نے آپ سے بوچھا کہ حصرت، آپ اپنا عالیہ اور اس بیس کمنامی کی زندگی بسر کرنے لئے، تو کسی شخص نے آپ سے بوچھا کہ حصرت، آپ اپنا عالیہ ان مکان چھوڑ کر بہاں بغدادیں ایک چھوٹے سے مکان بیس رہنے کے لئے آئے جیں، بہاں عالیہ اور کیا ہوگا ہے۔ اس لئے کہ پہلے لوگ میرے پاس بہت آیا کرتے ہے۔ اور اب بیس خیائی کی زندگی گزراتا ہوں۔ اس مجد میں جا کر ان بیا ہوں۔ اور دہاں میں ہوتا ہوں۔ اور دہول اللہ ٹائٹ ہوتے ہیں۔ بین محروف رہتا ہوں، بیزندگی جھے جیں۔ بیٹن کھر میں دن رات احادیث رسول کا مشغلہ ہے۔ اس میں محروف رہتا ہوں، بیزندگی جھے جیں۔ بیت زیادہ پہند ہے۔ (۱)

## لوگوں کے دلول میں آپ کی عظمت اور محبت

بغداد کا ایک شمررقہ تھا۔ جواب بغدادی کا ایک مخلہ بن گیا ہے، ہارون الرشید کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ہارون اس شمر میں اپنی والدہ یا بیوی کے ساتھ شابی برج میں بیٹھا ہوا تھا، استے میں اس نے دیکھا کہ کرشمر کی فصیل کے باہر ایک شور بلند ہور ہا ہے، ہارون الرشید کو خیال ہوا کی شاید کسی وشمن نے دیکھا کہ کرشمر کی فصیل کے باہر ایک شور بلند ہور ہا ہے، ہارون الرشید کو خیال ہوا کی شاید کسی وشمن نے حملہ کر دیا، یا کوئی فنیم چڑھ آیا ہے، معلوم کرنے کے لئے فورا آدی دوڑائے تو معلوم ہوا کہ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بفناد(۱۰/۱۰)

حضرت عبدالله بن مبارک مین در شهر ش تشریف لائے جی اور لوگ ان کے استقبال کے لئے جو ق در جوق شہرے باہر نکلے جیں۔ بیاس کا شور ہے۔ اور میرے اپنے والد ماجد حضرت مفتی صاحب مین کا شور ہے۔ اور میرے اپنے والد ماجد حضرت مفتی صاحب مین کا سے سنا کہ استقبال کے دوران حضرت عبدالله بن مبارک مین کو چھینک آگئی تھی ، اور اس پر انہوں نے "المحمد لله" کہا ، اور ان کے جواب میں پورے جمع نے "در حمك الله "کہا ، اس ہے بیشور بلند ہوا ، جب بارون الرشید کی بیوی نے بیس صورت حال ویکھی تو بارون الرشید سے کہا کہ تم بیہ جھتے ہو کہ تم برے بادشاہ ہو ، اور آومی و نیا پر تمہاری حکومت ہے۔ لین کی بات بیہ کہ بادشا ہت تو ان لوگوں کا حرب بادشاہ جی بادشاہ جی جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے جیں۔ کوئی پولیس ان کو محت کر رہے جیں۔ کوئی پولیس ان کو محت کر رہے جیں۔ کوئی پولیس ان کو محت کر یہاں نہیں لائی ہے ، بلکہ بیر مرف حضرت عبدالله بن مبارک وکھنا کی محبت ہے جس نے است سارے لوگوں کو یہاں پر جمع کر دیا ہے ، بیر مقام اللہ تعالی نے ان کوعطافر مایا تھا۔

### آپ کی فیاضی کا عجیب واقعہ

الله تعالیٰ نے دولت اور دنیا کی تعنیں بہت دیں۔ مگر دہی بات تھی کہ دنیا تو عطا قر مائی ، کیکن دنیا كى محبت سے خالى ركھا، يد جوكى نے كہا ہے كدونيا باتھ ميں مو، ول ميں ندمو، يد كيفيت الله تعالى نے ان کواس درجہ عطافر مائی کہاس کی مثالیں ملنی مشکل ہے ،خراسان میں قیام کے دورن ایک مرتبہ انہوں نے تج پرجانے کا اراد و کیا، جب ستی کے لوگوں کو پنۃ چلا کہ بیرج پرتشریف لے جارہے ہیں۔توبستی کے لوگ ایک وفد بنا کران کے پاس آ مجئے کہ معترت ہم بھی آپ کے ساتھ جج کو جا کیں گے، تا کہ جج کے اندر آپ کی محبت میسر ہو، انہوں نے فرمایا کہ اچھا اگرتم لوگ بھی میرے ساتھ چلنا جا ہے ہوتو چلو، البنة تم سب اپنا اپنا سفر کا خرج میرے یاس جمع کراوو، تا کہ میں تم سب کی طرف ہے اکٹھا خرج كرتا رہوں، چنانچہ جتنے لوگوں نے جانے كا ارادہ كيا ان سب نے اپنے اپنے پييوں كى تھيلى لاكر حضرت عبدالله بن مبارك وكينيه كے پاس جمع كرادى انہوں نے وہ سارى تضياياں لے كرايك صندوق میں رکھ دیں۔اور اس کے بعد سفر پر رونہ ہو گئے، چنانچہ تمام ساتھیوں کی سواری اور کھانے کا انتظام وغیرہ کرتے رہے، یہاں تک حج کمل ہونے کے بعدان سب کو مدیندمنورہ کے سمئے۔اور وہاں جا کر ان میں سے ہرایک سے بوج ما کہ بھائی تہارے کمروالوں نے مدیند منورہ سے کیا چیز منگوائی تھی؟ چنانچہ ہرایک کو بازار لے جاکروہ چیز دلوادی، پھروالی مکہ محرمہ تشریف لائے، اور وہاں آ کر پھر ہر ایک سے بوجھا کہتمہارے کھروالوں نے مکہ کرمہ سے کیا چیز لانے کوکہا تھا؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ فلاں چیزمنگوائی تھی ، چٹانچہ ایک ایک فر دکو بازار لے جا کروہ چیز دلوا دی۔ پھرواپس سفر کر کے جب خراسان مہنچ تو وہاں سب کی عالیشان وعوت کی ، اور اس دعوت میں ہرایک کو تحفے بھی پیش کئے ، اس

کے بعد وہ صندوق کھولا جس جل جاتے وفت ہرا یک کے پبیوں کی تھیلی رکھی تھی ، اور ہرا یک کواس کی حقیلی واپس کردی ،اس طریقے سے مخاوت کے دریا بہائے۔(۱)

## آپ کی سخاوت اورغریب بروری

ایک اور واقعہ کھما ہے کہ ایک مرتبہ نج کو جارہے تھے، ایک قافلہ بھی ساتھ تھا، راستے میں ایک جگہ پر قافلہ والوں نے وہ مرتی اٹھا کرکوڑے کے ڈھیر میں پھینک دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اللہ قافلہ والے تو وہ مرتی اٹھا کرکوڑے کے ڈھیر میں پھینک دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اللہ قافلہ والے تو اس مردہ مرفی کو پھینک کر چلے گئے، اس مردہ مرفی کو پھینک کر چلے گئے، اس مردہ مرفی کر چھی ، اور اس کو اٹھا کر ایک کپڑے میں لیمیٹا، اور جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر چلی کئی۔ عبداللہ بن مبارک پھینٹہ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بہت جیران ہوئے کہ اس مردہ مرفی کو اس طرح رغبت کے ساتھ آٹھا کر لے جانے والی کڑی کون ہے؟ چنا نچ حضرت عبداللہ بن مبارک پھینٹہ بہت میں اس لڑی ہے۔ جو بھار کے گھر گئے۔ اور اپن چھا کہ وہ کون ہے؟ چنا نچ حضرت عبداللہ بن مبارک پھینٹہ بہت میں اس لڑی ہے؟ جب بہت اصراد کیا تو اس کڑی نے بتا یا کہ بات اصل میں ہیں ہی حردہ مرفی اٹھا کر کیوں لائی ہے؟ جب بہت میں واصد کمانے والے تھے، میری والدہ ہوں ہے میں تجہا ہوں۔ اور لڑی ذات ہوں۔ اور گھر میں کھانے کی اجازت کو پکھینیں ہے۔ ہم کئی روز سے اس حالت میں جی جس میں شریعت نے مردار کھانے کی اجازت وے رکھی ہے۔ چتا نچہ اس کو کھا کر گزارہ کر وے رکھی ہے۔ چتا نچہ اس کو کھا کر گزارہ کر وے رکھی ہیں۔

بس بین کر حضرت عبداللہ بن مبارک محفظہ کے دل پر چوٹ تی ، انہوں نے سوچا کہ بیاللہ کے بندے اللہ کا کرگزارہ کردہ جیں۔ اور بیس جج پر جارہا ہوں ، چنانچہ اپندے معاون سے بوجھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے جیں؟ اس نے بتایا کہ مبرے پاس شاید دو ہزار دینار جیں ، انہوں نے فرمایا کہ جمیں واپس گھرچانے کے لئے کتنے دیناری ضرورت ہے؟ اس نے بتایا تقریباً جیں ، انہوں نے فرمایا کہ جمیں واپس گھرچانے کے لئے کتنے دیناری ضرورت ہے؟ اس نے بتایا تقریباً جیس دینار۔ فرمایا وہ زکھان ، اور باتی سب اس لڑکی کو دے دو ، اور اس سال ہم جج نہیں کرتے ، اور ان جیس دیناروں سے اس کے گھر والوں کو جو فائدہ ہوگا ، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تقائی جے سے زیاہ اجرو ویناروں سے اس کے گھر والوں کو جو فائدہ ہوگا ، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تقائی جے سے زیاہ اجرو شواب اس پرعطا فرما دیں گے۔ یہ کہ کرواپس سطے گے۔

غرض بید کدانیک دونہیں بلکہ ایسے بے شار فضائل اللہ تعالیٰ نے ان کوعطا فریائے تھے کہ ہم لوگ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلا . (٨/٥٨٦)

## آپ کی دریا د لی کا ایک اور واقعہ

ایک اور واقعہ یاو آیا، جب بھی بیرقہ شہریں جایا کرتے تھے تو ایک نوجوان ان سے آ کر طاکرتا تھا۔ اور آ کر بھی مسائل پوچھتا۔ بھی دوسری باتیں آ کر پوچھتا، ایک مرتبہ جب رقہ شہر جانا ہوا تو وہ نوجوان نہیں آ یا۔ اور نہاں نے آ کہ طاقات کی، آ نے والے لوگوں سے پوچھا کہ ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ آ کہ کہ طاقات کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس پر قرضہ بہت ہمیشہ آ کہ طاقات کیا کرتا تھا۔ وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس پر قرضہ بہت ہوگیا تھا۔ اور جس مخص کا قرضہ تھا۔ اس نے اس کو گرفتا دکرا دیا ہے، اس لئے وہ جیل میں ہے، ان کو پر ا کہ کہ ان انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کتنا قرضہ ہوگیا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ دس ہرار دیا ہے، اس لئے وہ جیل میں ہے، ان کو پر ا کہ کس کا قرضہ تھا، چنا نچہ آ پ اس مخص کی تلاش میں نگاء اور پید پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پنچے۔ اور جا کر اس سے کہا کہ ہماراا کی دوست ہے۔ تہمارا قرضہ اس کے ذمے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، میں وہ قرضہ ہمیں ادا کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، وہ بید کہ ہرے میں کہ دیس ہو گھا کہ کہ اس کو بینیں بتاؤ سے کہ ہی قرضہ سے ادا کہ میرے جیتے تی اس کو بینیں بتاؤ سے کہ ہی تیس میا کہ اس کو بینیں بتاؤ سے کہ ہی تیس میا کہ اس کو دیا ہوں، کی اس کو دیا دیس کو وے دیئے کہا کہ اس کو دیا ہوں، کی اس کو دیس نے دیل جا کہا کہ اس کو دیا ہوں، کی اس کو دین ہمارا سے کہا کہ اس کو دیا ہوں کو دے دیے کہا کہ اس کو دیا ہوں کو دے دیے کہا کہ اس کو دیا ہوں کو دے دیے کہا کہ اس کو دیا کہ اس کو دیا کہا کہ اس کو دیا کہا کہا کہ اس کو دیا کہا کہا کہ دیا کہا کہ اس کو دیا کہا کہ اس کو دیا کہا کہ اس کو دیا کہا کہا کہ دیا کہا کہ اس کو دیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کو دیا کہا کہ کو دیا کہا کہ کو دیا کہا کہا کہ کہا کہا کہ کو دیا کہا کہ کو دیا کہا کہ کو دیا کہا کہ کو دیا کہا کہ کی کو دیا کہا کہ کو دیا کہ کو دیا کہا کہ کو دیا کہا کہ کو دیا کہا کہ کہ کو دیا کہ کو دیا کہا کہ کو دیا کہا کو دیا کہ کو دی

جب وہ تو جوان جیل ہے رہا ہو کر شہر میں آیا تو اس کو پیتہ چلا کہ چندروز ہے حضرت عبداللہ بن مبارک بھونی بہاں ہے کب لکتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ابھی لکتے ہیں۔ چنانچہ وہ تو جوان آپ کے بیچھے دوڑا، اور راستے میں آپ کو پکڑلیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بھونی نے فرایا کہ میں نے ساتھا کہتم جیل میں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں جیل میں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے رہائی عطافر ما دی انہوں نے پوچھا کہ کیمے لکتے؟ اس نو جوان نے کہا جیل میں اللہ تعالیٰ نے جھے رہائی ش کی ۔ کہ اللہ بن مبارک بھونی نے جھے رہائی ش کی ۔ کہ بال اللہ تعالیٰ نے خرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کردیا، اس لئے جھے رہائی ش کی ۔ عبداللہ بن مبارک بھونی نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرد، اور میں بھی تمہارے لئے دعا کی کہ اس کی کہ اس کے عبداللہ بن مبارک بھونی نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرد، اور میں بھی تمہارے لئے دعا کی کرد ہاتھا کہ اللہ تعالیٰ عطافر مادے۔

وہ نو جوان بعد میں کہتے ہیں کہ ساری زندگی مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میرا قرضہ ادا کرنے والے عبداللہ بن مبارک میکندیس، اس لئے کہ اس محص نے عبداللہ بن مبارک میکندیس سامنے سم کھائی تھی کہ میں آپ کی زندگی میں اس کے بارے میں کسی کوئیس بتاؤں گا، لیکن جب عبداللہ بن مبارک میکندیس کی وفات ہوگئی، اس وفت اس محض نے مجھے بتایا کہ تمہاری رہائی کا سبب در حقیقت عبد اللہ بن مبارک میکندیس میارک میکندیس میارک میکندیس میں در اللہ بن مبارک میکندیس میں در حقیقت عبد اللہ بن مبارک میکندیس میں در حقیقت عبد اللہ بن مبارک میکندیس میں ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد(۱۰/۱۰۹)

#### "كتاب الزهد والرقائق" **كا تعارف**

بہرحال! بہاس مقام کے بزرگ ہیں کہ ہمیں ان کا نام لیتے ہوئے ہی شرم آتی ہے۔ یہ کتاب الر ہدوالرقائق ' چوہم آج شروع کررہے ہیں بیانمی کا تعلی ہوئی کتاب ہے جس کا نام ہے'' کتاب الر ہدوالرقائق ' لینی ان احادیث کا مجموعہ ہے۔ جن بیل نمی کریم سرور دوعالم خاتی نے زیدی تلقین فرمائی ہے۔ اور جن کو پڑھنے سے دنیاسے بے رغیتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور'' رقائق'' کے معنی وہ احادیث بی المی کے پڑھنے سے قلب بیس گداز اور دفت پیدا ہوتی ہے۔ ول نرم ہوتے ہیں، غفلت دور ہوتی ہے، ایس احادیث کو'' رقائق'' کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسی احادیث پر بیستقل کتاب کی دی ہے، ویے، دیے، اس ''کتاب الزید'' کے نام سے دوسرے محد ثین نے بھی کتابیں کئی ہیں۔ مثلاً امام وکیج بن الجراح بیشین امام احمد بن شبل بیشین اور الم میسی کی کتابیں اس موضوع پر اس نام سے موجود ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک بیشینہ ان سب کی کتابیں اس موضوع پر اس نام سے موجود ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک بیشینہ کی یہ کتاب سب سے زیادہ اس کے مشہور ہوئی کہ اول تو پر متنظر اس کی برکت عطافر مائی تھی۔ اس کے خیال ہوا کہ ان کی بیرک بی کتاب شروع کی جائے کہ اللہ تعالی اس کی برکت سے ہیں۔ دولوں ہیں مجھونی ہوئی ہوئی ہوئی ہے، اس کے بدلے اللہ اس کی برکت سے ہیں۔ دولوں ہیں مجھونی بیدا کر دے، بید نیاجو ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالی آخرت کی کچھڑکر عطافر مادیں۔

# وعظيم تعتين اوران سے غفلت

اس كتاب ميں احادیث بھی جیں اور صحابہ و تابعین کے پہلے آثار اور واقعات بھی ہیں۔ پہلی حدیث وہ مشہور حدیث ہے، جوحضرت عبداللہ ہن عباس چھٹنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے ارشاوفر مایا:

((نعُمَتَانِ مَغَنُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اَلصِّحُةُ وَالْفَرَاعُ))

''الله تعالی کی عطاکی ہوئی دولعتیں ایک ہیں کہ بہت ہوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تعت صحت اور تذری ہے، اور دومری لعت قراغت اور فرصت ہے'

بیدد العمتیں ایک ہیں کہ جب تک بیعتیں حاصل رہتی ہیں،اس وقت تک انسان اس دھوکے ہیں پڑار ہتا ہے کہ بیعتیں ہمیشہ ہاتی رہیں گی، چنانچہ جب تک تندر تن کا زمانہ ہے،اس وقت بیرخیال بھی نہیں آتا کہ بھی بیاری آئے گی۔ یا فراغت کا زمانہ ہے، اس وقت یہ خیال بھی نہیں آتا کہ بھی مصروفیت اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ اس لئے جب اللہ تعالی صحت عطافر ما دیتے ہیں یا فراغت عطافر ما دیتے ہیں وہ دھو کے ہیں اپنا وقت گزارتا ہے، اورا چھے کاموں کوٹلاتا رہتا ہے، اور یہ سوچآر ہتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح سے محروم رہتا ہے، سرکار دو عالم ظافرہ فرمارہ ہیں کہ ان نعمتوں کی اسی وقت قدر پہیان لو، جب بیرحاصل ہوں۔

#### صحت کی قدر کرلو

بیصت کی تعت جواس وقت حاصل ہے، کیا معلوم کہ کب تک بیرحاصل رہے گی، پہلے پہنٹیس کہ کس وقت بیاری آ جائے ، لہذا نیکی اور قیر کے کام کو، اور اپنی اصلاح کے کام کو، الاری آ جائے ، لہذا نیکی اور قیر کے کام کو، اور اپنی اصلاح کے کام کو، اللہ تعالیٰ کیلر ف رجوع کے کام کو، آخرت کی فکر کوائی زیانے کے اندرا ختیار کر لو، کیا پہنہ پھر موقع طبے باند طبے۔

ارے جب بیاری آتی ہے تو پہلے نوٹس دے کرنیس آتی۔اللہ تعالیٰ بچائے،اچھا خاصا چنگا بھلا تندرست انسان ہے بیٹے بیٹے کسی بیاری کا حملہ ہو گیا۔اور اب چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں، اس لئے عطا کئے بیدز مانہ ٹلا کرنہ گزارو، بلکہ جو نیک کام کرتا ہے، وہ کر گزرو، بیصحت اللہ تعالیٰ نے اس لئے عطا فرمائی ہے کہ اس کواس عالم کے لئے استعال کروجوم نے کے بعد آنے والا ہے،لیکن اگرتم نے اس صحت کو گنوا دیا۔اور بیاری آگئی، تو پھر بحر مر پکڑ کرروگے، اور حسرت اورافسوں میں جتلا رہو کے کہ کاش،اس صحت کو گنوا دیا۔اور بیاری آگئی، تو پھر بحر مر بیکٹر کرروگے، اور حسرت اورافسوں میں جتلا رہو کے کہ کاش،اس صحت کو گنوا دیا۔اور بیاری آگئی، تو پھر بحر مر بیکن اس وقت حسرت اورافسوں کرنے سے پچھے حاصل کاش،اس سے ان ان نعمتوں کی قدر کرو۔

## صرف ایک حدیث پرکل

یہ حدیث جو نی کریم ناٹی نے ارشاد فرمائی ہے یہ 'جوامع الکم' میں سے ہے، اور غالبا امام
ابرداؤد مُرین کا قول ہے کہ چند حدثیں ایسی ہیں کہ اگر انسان صرف ان چند حدیثوں پڑھل کرے تواس
کی آخرت کی نجات کے لئے کا فی ہے، ان جس سے ایک حدیث یہ بھی ہے اس وجہ سے حضرت عبداللہ
بن مبارک مُرین نے اپنی کتاب اس حدیث سے شروع فرمائی ہے، اور امام بخاری مُرین نے بھی اپنی صحیح
بخاری میں ' کتاب الرقاق' کواس حدیث سے شروع فرماما ہے، اس لئے کہ اس حدیث کے ذریعہ
حضور اقدس ناٹی ہمیں پہلے سے تنمیہ فرما رہے ہیں، بعد میں تنمیہ تو خود ہوجاتی ہے، کیکن وہ تنمیہ اس

زیادہ شفیق ہیں، اور ہماری نفسیات اور رگوں سے واقف ہیں۔ وہ فرمار ہے ہیں کہ دیکھو، اس وقت جو حمہیں صحت اور فراغت کا عالم میسر ہے۔ پھر بعد ہیں دہے یا ندر ہے۔ اس سے پہلے کہ حسرت کا وقت آجائے۔اس کوکام ہیں لگالو۔

## '' ابھی تو جوان ہیں''شیطانی دھوکہ ہے

یہ ''لفس'' انسان کو دھوکہ ویتا رہتا ہے کہ میاں ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ ہم نے ونیا میں ویکھا ہی کیا ہے، ابھی تو ذرا مزے اڑالیں۔ پھر جب موقع آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اوراس وقت اصلاح کی فکر کرلیں گے ابھی کیا رکھا ہے؟

حضور اقد س نظافی فرمارہ ہیں کہ نفس و شیطان کے اس دھوکے میں نہ آؤ، جو پکھے کرتا ہے کر گزرو، اس لئے کہ بیدوفت جواللہ تعالیٰ نے عطافر مایا ہے۔ یہ بڑی تیمتی چیز ہے، یہ بڑی دولت ہے، ہمر کے بیلحات جواس وقت انسان کومیسر ہیں، اس کا ایک ایک لیحہ بڑا تیمتی ہے۔ اس کو ہر باد اور ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو آخرت کے لئے استعمال کرو۔

## کیا ہم نے اتن عمرہیں دی تھی؟

قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب انسان آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پنچ گاتو اللہ تعالیٰ ہے کے گاکہ میں ایک مرتبہ اور دنیا میں بھنج ویں ،ہم نیک مل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرما کیں گے:

﴿ أُولَهُم نُعَبِّرُ كُمْ مَّا يَتَذَكُّرُ فِنِهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءً كُمُ النَّذِيْرُ ﴾ (۱)

"کیا ہم نے تم کو اتن عربیں دی تھی کہ اگر اس میں کوئی شخص تھیجت حاصل کرتا جا ہتا تو تھیجت حاصل کرتا جا ہتا تو تھیجت حاصل کرتا جا ہتا تو تھیجت حاصل کرلیتا"

صرف بینیں کہ عمر دے کرتم کو ویسے ہی چھوڑ دیا ، بلکہ تمہارے پاس ڈرانے والے تنبیہ کرنے والے تبیہ کرنے والے تبیہ کرنے والے تبیہ کرنے والے تبیہ کی تعلق اللہ تع

### ڈ رائے والے کون ہیں

'' ڈرانے والے'' کی تغییر مفسریں نے مختلف فر مائی ہے، بعض مفسرین نے فر مایا کہ اس سے مراد

ا نبیا علیہ السلام اور ان کے وارثین ہیں، جولوگوں کو وعظ ونفیحت کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراو' سفید بال' ہیں بعنی جب سفید بال آ مکے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وُرائے والا آ میا، کہ اب وقت آنے والا ہے۔ تیار ہوجاؤ ، اور اب بھی اپنی سابقہ ذندگی ہے تا نب ہو جاؤ ، اور اب بھی اپنی سابقہ ذندگی ہے تا نب ہو جاؤ ، اور اپنے حالات کی اصلاح کر لو ، اس لئے کہ' سفید بال' آ میے ہیں ، اور بعض مفسرین نے اس کی تغییر' پوتے مالات کی اصلاح کر لو ، اس لئے کہ' سفید بال' آ میے ہیں ، اور بعض مفسرین نے اس کی تغییر' پوتے نے حالات کی اصلاح کر لو ، اس کی لات ہوجائے ، اور وہ دادا ، بن جائے ، تو وہ لوتا و رائے والا ہے ، اس بات سے کہ بڑے میاں تمہار اوقت آئے والا ہے ، اب ہمارے لئے جگہ خالی کرو۔''

#### ملک المست سے مکالمہ

یں۔ نے اپن الد ماجد حضرت مفتی محد شعیع صاحب بینیڈ سے ایک واقعہ سنا کہ کسی فحف کی ملک الموت سے شکایت کی آپ کا بھی جیب معاملہ ہے دنیا جس کسی کو پکڑا جاتا ہے۔ تو دنیا کی عدالتوں کا قانون بیہے ، کہ پہلے اس کے پاس نوٹس بھجتے ہیں کہ تمہارے خلاف بید مقدمہ قائم ہو گیا ہے، تم اس کی جواب دہی کے لئے تیاری کرو، لیکن آپ کا معاملہ بڑا تجیب ہے کہ جب چاہتے ہیں، بغیر نوٹس کے آ وصحتے ہیں، بیٹھے جیشائے پہنچ گئے اور روح قبض کر بڑا تجیب ہے کہ جب چاہتے ہیں، بغیر نوٹس کے آ وصحتے ہیں، بیٹھے جیشائے پہنچ گئے اور روح قبض کر کی میا معاملہ کی میا معاملہ ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میاں! میں اسے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا ہی کوئی اسے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا ہی کوئی اسے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا ہی کوئی اسے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا ہی میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تہمیں کوئی بیاری آتی ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تہمیں کوئی بیاری آتی ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تہمیں کوئی بیاری آتی ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تہمیں کوئی بیاری آتی ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تہمیں کوئی بیاری آتی ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تہمیارے کوئی دو میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تہمیارے کوئی بیاری آتی ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔ جب تہمیار می تو آتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔ جب تہمیار دے کوئی دو میرا نوٹس ہوتا ہے۔ جب تہمیار دی تیہ تا ہے تیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔ جب تہمیار دی تھی دو میرا نوٹس ہوتا ہوں کہ کوئی دوحسار نہیں ۔ گرتم کان ہی نہیں دھرتے ۔

'بہرطال!اس لئے حضورا قدس من طبخ فرمار ہے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ حسرت کا وفت آئے خدا کے لئے اپنے آپ کوسنعبال لواوراس صحت کے وفت کو، اوراس فراغت کے وفت کوکام میں لے آؤ، خدا جانے کل کیا عالم چیش آئے۔

## جو کرنا ہے ابھی کرلو

ہمارے حفزت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ ہم لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے قرماتے ہے کہ اللہ سمیاں نے تہم کو کام بیس لے نواور جو کچھ کہ اللہ سمیاں نے تہم ہم اوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے والی دی ہے۔ صحت دی ہے، فراغت دی ہے اس کو کام بیس لے نواور جو کچھ کرنا ہے، اس وقت کرلو، اس وقت کراوں سے نج کرنا ہے، اس وقت کرلو، اس وقت کرنا ہوں ہے نج جاؤ، پھر جب بیار ہموجاؤ کے یاضعیف ہوجاؤ کے تو اس وقت کچھ بن نہیں پڑے گا، اور بیشعر پڑھا کرتے تھے:

ابھی تو ان کی آ ہٹ پر میں آ تکھیں کھول دیتا ہوں وہ کیما وقت ہوگا جب نہ ہوگا بیہ بھی امکال میں

## دور کعت کی حسرت ہوگی

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر خاتف سفر میں تشریف لے جارے تھے، راستے ہیں ایک قبر کو دیکھا تو وہاں پر سواری ہے اور گئے اور اور کر دور کھت نفل پڑھی، اور پھر سواری پر سوار ہو کر آ گے دوا نہ ہو گئے ، ساتھ ہیں جو حضرات تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید کی خاص آ دی کی قبر ہے۔ اس لئے بہاں اور کر دور کھت پڑھ لیس۔ چنا نچے انہوں نے بچ چھا کہ حضرت ، کیا بات ہے؟ آپ بہاں کیوں اور ے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بات اصل ہیں ہے کہ جب ہیں بہاں ہے گزرا تو میرے دل ہیں خیال آیا کہ جولوگ قبروں ہیں بین ہیں ہے کہ جب ہیں بہاں ہے گزرا تو میرے دل ہیں خیال آیا کہ جولوگ قبروں ہیں بین چھے ہیں۔ ان کا عمل منقطع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ حدیث شریف ہیں ہے کہ بہا کہ جولوگ قبروں کے اندراس بات کی حسرت کرتے ہیں کہ کاش کہ بمیں اور اور جاری خواب کہ بم دو رکعت نفل کا اضافہ ہو جائے۔ رکعتیں اور پڑھ لیس۔ اور ہماری نیکیوں ہیں اور ہمارے اعمال ہیں دور کعت نفل کا اضافہ ہو جائے۔ لیکن اس حسرت کے باور جوان کے پاس نفل پڑھنے کا موقع نبیس ہوتا تو جھے خیال آ یا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکن اس حسرت کے باور ہوا ہیں جلدی ہے دور کعت نفل پڑھ لوں۔ اس لئے ہی جاتو ہیں جلدی ہے دور کعت نفل پڑھ لوں۔ اس لئے ہیں نے افر کر دور کعت نفل پڑھ لیں۔

بهرحال ، الله تعالیٰ جن کویه قلرعطا فرماتے ہیں وہ اپنے ایک ایک لیے کواس طرح کام میں

لاتے ہیں۔

## نيكيول سےميزان عمل بحرلو

یدوفت کے لمحات بڑے لیمتی ہیں ، اس واسطے کہا گیا کہ موت کی تمنانہ کرو ، اس لئے کہ کیا معلوم کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔

<sup>(</sup>١) كترالعمال ، رقم: ٢٠١٨

د کیھئے پہلحات کتنے قیمتی ہیں۔لیکن تم اس کو گنواتے پھر رہے ہو، خدا کے لئے اس کواس کا م میں استعمال کرلو۔

### حافظ ابن حجر مُشِينا وروقت كى **قد**ر

صافظ ابن جَرِ اُلَّةُ اللهِ ورجِ كِ محدثين شل سے بيں اور بخاري شريف كے شارح بيں ، اور علم كے پہاڑ ہيں ، ممل كے جس مقام پر الله تعالىٰ نے ان كو پہنچا يا تھا۔ آج انسان اس مقام كا تصور بحى نہيں كرسكتا ، عالم اور مصنف اور محدث كے نام سے مشہور جيں ، ان كے والات بيں لكھا ہے كہ جس وفت تصنيف كررہے ہوتے تو كتاب لكھتے لكھتے جبقلم كا قط خراب ہوجا تا ، اس زمانے بيں لكڑى كے قلم ہوتے تھے ، اور بار باراس كا قط بنانا پڑتا تھا، تو اس كوچا تو سے دوبارہ ورست كرنا پڑتا تھا، اور اس كرچا تو سے دوبارہ ورست كرنا پڑتا تھا، اور اس كرچا تو سے مؤثر اسا وفت لكتا تو يدونت بھى بے كارگز ارتا كوار ونہيں تھا، چنا نچہ جتنا وفت قط لكانے بيں گزرتا۔ اس دير تيسرا كلمه "شبئے ما الله وَ وَ الله وَ اله وَ الله وَ الله

اس لئے کہ جو وقت تصنیف کرنے ہیں گز رہا ہے۔ ووتو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں گز ررہا ہے۔ لیکن جو چندلمحات طے جیں۔اس کو کیوں ضائع کریں۔اوراس ہیں تبسراکلمہ پڑھ لیں۔تا کہ بیلمات بھی بے کارنہ جائیں، بہر حال حضوراقدس خاتی کا سارشاو کا حاصل بیہ ہے کہ وقت کی قدر پہچا نیں۔

### حضرت مفتى صاحب ويطفيا وروفت كي قدر

آج ہمارے ماحول میں سب سے زیادہ بے قدراور بے دفت چیز دفت ہے۔اس کوجس طرح چاہا گنوا دیا، گپ شپ میں گزار دیا، یا فضولیات میں گزار دیا، یا بلاوجہ ایسے کام کے اندر گزار دیا جس میں نہ دنیا کا نفع نہ دین کا نفع۔

میرے والد ماجد حضرت مفتی صاحب می و کام میں گرتے ہے کہ میں اپنے وقت کو تول تول کر رہے۔ خرج کرتا ہوں، تا کہ کوئی لیحہ ہے کار نہ گزرے۔ وین کے کام میں گزرے یا و نیا کے کام میں گزرے یا و زیا کے کام میں گزرے۔ اور جمیں نصیحت کرتے ہوئے و و و بھی بالاخر وین بی کا کام بن جاتا ہے۔ اور جمیں نصیحت کرتے ہوئے فر مایا کرتے تھے کہ یہ بات تو ہے ذرا شرم کی ی ، لیکن تہمیں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں کہ جب انسان بیت الخلاء و میں بیشا ہوتا ہے۔ تو وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں نہ تو انسان ذکر کرسکتا ہے ، اس لئے کہ ذکر کر رامنع ہے۔ اور نہ کوئی اور کام کرسکتا ہے ، اور میری طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ جو وقت وہاں کہ ذکر کر رامنع ہے۔ اور نہ کوئی اور کام کرسکتا ہے ، اور میری طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ جو وقت وہاں

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني، شاكر عبدالمعنم، ص:١٨٥

ہے کاری میں گزرتا ہے، وہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ کہ اس میں کوئی کام نہیں ہور ہاہے۔ اس لئے اس وقت کے اندر میں بیت الخلا وو کے لوٹے کو دھو لیتا ہوں۔ تا کہ بیدوقت بھی کسی کام میں لگ جائے اور تا کہ جب بعد میں دوسرا آ ومی آ کراس لوٹے کواستعال کرے تو اس کو گندا اور برامعلوم نہ ہو۔

حضرت والدصاحب مینوی یمی فر مایا کرتے تھے کہ پہلے سوچ لیتا ہوں کہ فلاں وقت میں مجھے یا پھے منٹ طبیس کے اس پانچ منٹ میں کیا کام کرتا ہے؟ یا کھانا کھانے کے فوز ابعد پڑھنا کھانا ماسب بنیس ہے۔ ہلکہ دس منٹ کا وقفہ ہوتا چاہئے تو میں پہلے ہے سوچ کررکھتا ہوں کہ کھانے کے بعد بیدی منٹ فلال کام میں صرف کرنے ہیں، چنانچہ اس وفت میں وہ کام کر لیتا ہوں۔

جن حفرات نے میرے والد ماجد نمینیا کی زیارت کی ہے، انہوں نے ویکھا ہوگا کہ آپ کار کے اندرسغر بھی کررہے ہیں اور قلم بھی چل رہا ہے، اور بلکہ جس نے تو ان کور کشہ کے اندرسغر کے دوران بھی لکھتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں جھکے بھی بہت لگتے ہیں، اور ایک جملہ بڑے کام کا ارشاوفر مایا کرتے تھے۔ جوسب کے لئے یا در کھنے کا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فریائے۔

## کام کرنے کا بہترین گر

فرماتے کہ دیکھوجس کام کوفرصت کے انتظار میں رکھا وہ ٹل گیا، لین جس کواس انتظار میں رکھا کہ جب فرصت ملے گی تب کریں گے وہ ٹل گیا، وہ کام پھرنہیں ہوگا۔ کام کرنے کا راستہ یہ ہے کہ دو کام پھرنہیں ہوگا۔ کام کرنے کا راستہ یہ ہے کہ دو کام پھرن سے درمیان تیسرے کام کوزیر دئی اس کے اندر داخل کردو، تو وہ کام ہوجائے گا، میں تو اپنے واللہ ماجد پھڑٹ کا احسان مند ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کا فرمایا ہوا یہ جملہ ہمیشہ پٹیش نظر رہتا ہے، اور آ تھوں سے اس کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ دافتی جس کام کے بارے میں میں موجا ہوں کہ دافتی جس کام کے بارے میں میں موجا ہوں کہ دافتی جس کام کے بارے میں میں کہ موجا ہوں کہ دافتی جس کام کی بارے میں کہ موجا ہوں کہ دافتی جس کام کے بارے میں کہ موجا ہوں کہ دوا دث روزگا رالیے ہیں کہ موجا ہوں کہ فرصت ملے گی تو کریں گے وہ کام بھی نہیں ہوتا، اس لئے کہ حوادث روزگا را لیے ہیں کہ پھر وہ موقع دیتے ہی نہیں، بال جس کام کی انسان کے دئل میں اہمیت ہوتی ہے انسان اس کام کوکر ہی

## كيا پھر بھی نفسستی كرے گا؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، وقت کو کام میں نگے۔ کام میں نگے۔ کام میں نگے۔ کے لئریہ ن نو مثلاً تمہیں بیرخیال ہوا کہ فلاں وقت میں تلاوت کریں گے، یانفل نماز پڑھیں سے ایک سے کے ایک سے کے ایکن جب وہ وقت آیا تواب طبیعت میں سستی ہور ہی ہے، اورا ٹھنے کو دل نہیں جاہ رہا ہے۔ توایسے وقت ش اپنفس کی ذرا تربیت کیا کرو، اوراس نفس سے کہوکہ اچھا، اس وقت تو تمہیں ستی ہورہی ہے، اور بستر سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن سے بٹاؤ کہ آگراس وقت صدر مملکت کی طرف سے سے پیغام آجائے کہ ہم تمہیں بہت بڑا انعام، یا بہت بڑا منصب یا بہت بڑا عہدہ، یا بہت بڑی ملازمت دینا چاہتے ہیں۔ اس لئے تم اس وقت فوراً ہمارے پاس آجاؤ، بتاؤ کیا اس وقت بھی ستی رہے گی؟ اور کیا تم سے جواب دے دو گے کہ بی اس وقت نہیں آسکا، اس وقت تو مجھے نیند آرہی ہے، کوئی بھی انسان جس بیل فررا بھی عقل و ہوش ہے، بادشاہ کا سے پیغام س کر اس کی ساری ستی کا بلی اور نیند دور ہوجائے گی اور خوش کے مارے فورا اس انعام کو لینے کے لئے بھاگ کھڑا ہوگا، کہ مجھے اتنا بڑا انعام مطن والا ہے۔

لہٰذا اگر اس وقت بینس اس انعام کے حصول کے لئے ہماگ پڑے گا تو اس معلوم ہوا کہ حقیقت میں اٹھنے سے کوئی عذر ہوتا تو اس وقت نہ جاتے ، بلکہ بستر پر بڑے دہے ، البر حقیقت میں واقعتا اٹھنے سے کوئی عذر ہوتا تو اس وقت نہ جاتے ، بلکہ بستر پر بڑے دہے ، البذا بیقسور کرو کہ دنیا کا ایک سر براہ حکومت جو بالکل عاجز در عاجز ، در عاجز ، در عاجز ہے ، وہ اگر تہمیں ایک منصب کے لئے بلار ہا ہے تو اس کے لئے اتنا بھاگ دہ ہو ہولیکن وہ اتھا مالی کہ بین ، جس کے قبضہ وقد دت میں پوری کا منات ہے۔ دینے دالا وہ ہے چھنے والا وہ ہے اس کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے۔ تو تم اس کے در بار میں حاضر ہونے میں سستی کر رہے ہو؟ ، اس تصور سے انشاء اللہ ایک میں ایک وہ وقت جو ہے کار جار ہا ہے ، وہ انشاء اللہ کام میں لگ جائے گا۔

### شهواني خيالات كاعلاج

حفرت ڈاکٹر صاحب عُنینے ایک مرتبہ فرہانے گئے کہ جوگناہ کے داعیہ اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا علاج اس طرح کرو کہ جب دل میں بیخت تقاضہ پیدا ہوکداس نگاہ کو فلط جگہ پر استعمال کر کے لئرت حاصل کروں، تو اس وقت ذراسا پی تصور کرو کہ اگر میرے دائد جھے اس حالت میں دیکھیلیں۔
کیا پھر بھی پیچر کت جاری رکھوں گا؟ یا اگر مجھے پیمعلوم ہو کہ میرے شخ مجھے اس حالت میں دیکھیرے ہیں کیا پھر بھی میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہوگا تو میں اپنی نظر نیجی کر لونگا۔ اور بیدکا م نہیں کرونگا۔ جا ہے دل میں کتنا شدید تقاضہ پیدا کیوں نہ ہو۔ پھر پی تفار کی کر دیکا۔ اور میکا م نہیں کرونگا۔ جا ہے دل میں کتنا شدید تقاضہ پیدا کیوں نہ ہو۔ پھر پہری دنیا وآخرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ لیکن میری اس حالت کو جو اتھم الحاکمین دیکھیے نہ دیکھیے ہے۔ اس کی پرواہ مجھے کیوں نہ ہو، اس لئے کہ وہ مجھے میری اس حالت کو جو اتھم الحاکمین دیکھی دیا اور تصور کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس گناہ سے محفوظ کر میں گئا۔

## تمہاری زندگی کی فلم چلا دی جائے تو؟

حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ مرہ کی ایک بات اور یاد آگی فرماتے سے کہ ذرااس بات کا تصور کرو کہ اگر اللہ تعالی آخرت میں تم ہے ہوں فرما نمیں اچھاا گرتمہیں جہتم ہے ڈرلگ رہا ہے، تو چلوہم شہبیں جہتم ہے بچالیں گے، کیکن اس کے لئے ایک شرط ہے۔ وہ یہ کہ ہم ایک کام کریں گے کہ تہاری پوری زندگی کی بچپن سے جوانی اور بڑھا ہے تک اور مرنے تک جوتم نے گزاری ہے۔ اس کی ہم فلم پول کئیں گے اور اس فلم کے دیکھنے والوں میں تمہارا باپ ہوگا تمہاری ماں ہوگی، تمہارے بہن بھائی ہونے ، تمہارے وست احباب ہونگے ، تمہاری اولا و ہوگی تمہارے مثا کرو ہونے ، تمہارے استاذ ہونے ۔ تمہارے ووست احباب ہونگے ۔ اور اس فلم کے اعد تمہاری پوری زندگی کا نقشہ سامنے کردیا جائے گا ، اگر تمہیں میہ ہات منظور ہو تو بھر جہتم ہے بچالیا جائے گا۔

اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ ایسے موقع پر آ دمی شاید آگ کے عذاب کو گوارہ کر لے گا، مگر اس بات کو گوارہ نہیں کر بگا کہ ان تمام لوگوں کے سامنے میری زندگی کا نقشہ جائے ، لہٰذا جب اپنے ماں ، باپ ، دوست احباب ، عزیز وا قارب اور محلوق کے سامنے اپنی زندگی کے احوال کا آتا کوارہ نہیں ۔ تو پھر ان احوال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے آتا کیے گوارہ کرلوگے؟ اس کو ذرا سوچ لیا کرو۔

## کل برمت ٹالو

بہرحال بیرحدے جو حضور اقد کی گاہی نے ارشاد قربائی بیر بڑے کام کی حدیث ہے، اور لوح دل پر نقش کرنے کے قابل ہے کہ عمر کا ایک ایک لحہ بڑا جہتی ہے جو وقت اس وقت ملا ہوا ہے۔ اس کو ملا و تہیں۔ اور یہ جو انسان سوچرا ہے کہ اچھا بیکا م کل ہے کریں گے، وہ کل پھر آئی نہیں، جو کام کرنا ہے، وہ انجی اور آج ہی شروع کر دو، بلاتا خیر شروع کر دو۔ کیا پیتہ کہ کل آئے یانہ آئے ، کیا پیتہ کہ کل کو یہ داعیہ موجود رہے یا نہ دے ، کیا پیتہ کہ کل کو حالات سمازگار رہیں یانہ دہیں، کیا پیتہ کہ کل کو قدرت رہے یا نہ رہے۔ اور کیا پیتہ کہ کل کو ذندگی دے یانہ رہے، اس لئے قرآن کریم ہیں فرمایا:

﴿ وَسَادِ عُوا إِلَى مَغُفِرَةٍ مِنَ رَّبِيْكُمُ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ (١) "اپٹے پروردگار کی معفرت کی طرف جلدی دوڑو، دیر ند کرو، اور اس جنت کی طرف دوڑوں جس کی چوڑائی سارے آسان اور زمین ہے"

<sup>(</sup>١) أل عمران:١٣٣

#### نیک کام میں جلد بازی پسندیدہ ہے

جلد بازی و پیے تو کوئی اچھی چیز نہیں۔ لیکن نیکی کے کام میں جلدی کرنا اور جس نیکی کا خیال دل میں پیدا ہوا ہے، اس نیکی کو کر گزرنا، بیا تھی بات ہے۔ اور 'مسارعت' کے معنی ہیں ایک دوسرے میں پیدا ہوا ہے، اس نیکی کو کر گزرنا، بیا تھی بات ہے۔ اور 'مسارعت' کے بڑھ رہا ہے تو ہیں اس سے اور سے آگے بڑھ ورہا ہے تو ہیں اس سے اور آگے بڑھ جاؤں۔ اور ای کام کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بیرونت عطا فر مایا ہے، اس صدیث کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہیں اتارہ ہے، اور اس پڑمل کرنے کی تو نیق عطا فر مادے۔

## يانج چيزوں کوغنيمت مجھو

آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غفلت اور بے فکری میں جنٹا کیا ہوا ہے۔ غفلت میں بڑھتے چلے جارہے ہیں ،اس مضمون کو حضور اقدس منازیخ نے اس طرح ارشا دفر مایا:

عَنْ عُمَرَ بُنِ مَيْمُونِ الآودِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ وَهُوَ يَعِظُهُ: ((اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبُلَ خَمْسٍ، شَبَابَكَ قَبُلْ هَرَمِكَ، وَصَحَتُكَ قَبُلَ شُغُلِكَ هَرَمِكَ، وَغِرَاغَكَ قَبُلَ شُغُلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبُلَ مُؤْتِكَ))(١)

#### جوانی کی قدر کرلو

مطلب بہے یہ پانچوں الی جی کدان کا خاتمہ ہونے والا ہے اس وقت جوانی ہے، لیکن جوانی کے بعد بڑھایا آنے والا ہے، یہ جوانی ہمیشہ ہاتی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ یا تو اس کے بعد بڑھایا

 <sup>(</sup>۱) كنز العمال، رقم: ٢٤٤٠٥ (١٣٣١/١٥) العستدرك للحاكم، رقم: ٣٤١/٤) ١٠ شعب الإيمان،
 رقم: ٢٤٨٠ (٢٦٣/٧)، كشف الخفاء، رقم: ٣٤٨١ (١٤٨/١)، صحيح الترغيب والترهيب، رقم: ٣٣٥٥ (٢٦٨/٣)،
 ٣٣٥٥ (١٦٨/٣)، مشكاة المصابيح، رقم: ١٧٤٥ (١٣٢/٣)

آئے گایا موت آئے گی، تیسرا کوئی راستہ ہیں ہے۔ اس لئے اس بڑھا ہے ، اس کوفنیمت بہر اس ہوائی کو فنیمت بہر کر اور ت فنیمت بہور یہ توت اور توانائی، صحت اللہ تعالی نے اس وقت عطافر مائی ہے، اس کوفنیمت بہر کر اور تھے کام میں نگالو، بڑھا ہے میں تو یہ حال ہوجاتا ہے کہ نہ منہ میں دانت اور نہ پید میں آئت، اس وقت کیا کرو گے جب ہاتھ یا وَل نہیں ہلاسکو سے شیخ سعدی فرماتے ہیں:

> در جوانی توبه کردن شیوهٔ پینیبری ونت پیری گرگ ظالم میشود بربیزگار

بڑھا ہے میں تو طالم بھیڑیا بھی پر ہیزگار بن جاتا ہے، کیوں؟اس نئے کہ کھا بی نہیں سکتا ، طاقت بی ندر بی ، اب کس کو کھائے گا۔ ارے جوانی میں تو بہ کرتا پیغیبروں کا شیوہ ہے، اس لئے فرمایا کہ بڑھا ہے سے پہلے جوانی کوننیمت مجھو۔

#### صحت، مالداری اور فرصت کی قدر کرو

اس وفت صحت ہے، لیکن یا در کھو، کوئی انسان دنیا کے اندر ایبانہیں ہے کہ صحت کے بعد اس کو بہاری ندآ ئے۔ بہاری ضرور آئے گی لیکن پیتنہیں کب آجائے ،اس لئے اس سے پہلے اس موجود ہ صحت کوئنیمت سمجھ لو۔

اوراس وقت الله تعالیٰ نے مالی فراغت اور مالداری عطافر مائی ہے، پہلے پی نہیں کہ یہ کب تک کی ہے۔ کہا ہے ہیں کہ یہ کب تک کی ہے، کئنے لوگ ایسے ہیں جن کے حالات بدل گئے ہیں، ایسے خاصے امیر کبیر بننے، گر اب فقیر ہو گئے۔خدا جانے کب کیا حال چیش آ جائے ، اس وقت کے آنے سے پہلے اس مالداری کوغنیمت سمجھو اوراس کوا بی آخرت سنوارنے کے لئے استعمال کرلو۔

اور آپی فرصت کومشغولی ہے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی فرصت کے جو نمحات اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں۔ بیمت سمجھوکہ بیہ ہمیشہ باتی رہیں ہے، بھی نہ بھی مشغولی ضرور آئے گی۔اس لئے اس فرصت کوشچے کام میں لگا نو۔اورزندگی کوموت ہے پہلے غنیمت سمجھو۔

## صبح کو بیدد عائیں کرلو

اوراس زندگی کے اوقات کو کام میں لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی مجھے سے شام تک کی زندگی کا نظام اوقات بناؤ، اور پھراس کا جائزہ لوکہ میں کیا کیا کررہا ہوں، اور میں اعمال خیر کے اندر کیا کیا اضافہ کر سکتا ہوں، ان کا اضافہ کرو۔ اور میں کن گنا ہوں کے اندر جنلا ہوں ان کو چھوڑ و، اور میں کو نماز پڑھ کر سکتا ہوں ان کا اضافہ کرو۔ اور میں کن گنا ہوں کے اندر جنلا ہوں ان کو چھوڑ و، اور میں گن گنا ہوں ہے اندر جنلا ہوں ان کو چھوڑ و، اور میں گنا ہوں ہے میں باہر نگلوں گا۔ خدا جانے کیا حالات پیش آئیں۔ یا

اللہ! میں اس کا ارادہ کررہا ہوں کہ آج کے دن کو آخرت کے لئے ذخیرہ بناؤں گا ،اے اللہ! مجھے اس کی تو نیق عطا فرما، حضورا قدس ڈائیڈ مسم کے وقت دعا ئیں ما نگا کرتے تھے۔ان دعاؤں کو یا دکر لیما جا ہے ، ادر صبح کو وہ دعا نمیں ضرور مانگنی جا ہے ، چنانچہ آپ ٹائیڈ نوعافر ماتے تھے:

((اللهُمَّ إِنِّى أَسْتَلُكَ خَيْرَ مَا فَي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا يَعُدَهُ اللَّهُمُّ إِنِّى آعُودُ اللهُمُّ إِنِّى آعُودُ اللهُمُّ إِنِّى آعُودُ اللهُمُّ إِنِّى أَعُودُ اللهُمُّ إِنِي الْعُدَةُ اللهُمُّ إِنِي اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُم

((اللهُمُ إِنِّي أَسْتَلْكَ خَيْرَ هذَا الْيَوْم وَفَتْحَةً وَنَصْرَةً وَنُوْرَةً وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ))(٢)

حضورا قدس نالی ایس دعا کیں بتا سے کہ دین و دنیا کی کوئی حاجت نہیں چھوڑی، جن کو یہ دعا کیں یا دہوں، وہ آردو میں دعا کیں یا دہوں، وہ سے دار جن کو یہ دعا کیں یا دنہ ہوں، وہ آردو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لے کہ یا اللہ ایستال دوئے کر رہا ہوں، اور یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اس دن کے چوہیں کھنٹوں کو بھی استعال کرونگا، غلط استعال اور بے فائدہ ضائع کرنے سے بچاؤ نگا، میں تو ارادہ کر رہا ہوں، کیا حقیقت رہا ہوں، کیا اللہ میں کیا ، اور میر اارادہ کیا، میراعزم کیا ۔میری ہمت اور میر سے حوصلے کی کیا حقیقت ہے، عزم وسیخ والے بھی آپ ہیں، ہمت دینے والے بھی آپ ہیں، حوصلہ دینے والے بھی آپ ہیں ۔آپ ہیں، حصلہ دینے والے بھی آپ ہیں، حصلہ دینے والے بھی آپ ہیں ۔ تاب ہی اس دن کے چوہیں گھنٹوں کو آپ کی مرض کے مطابق صرف کر دو، بس صبح اٹھ کر دوزانہ یہ دعا ما تک لیا کرو، انشاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی اس دن کے اوقات کوضائع ہونے سے بچالیں گے۔

آ كَ حَفرت عبدالله بن مبارك بُونِيَة حفرت حسن بصرى بُونِيَة كووقولْ نَقل فرمات بين: "عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: آدُرَ كُتُ اَقْوَامًا كَانَ آحَدُهُمُ آشَحُ عَلَى عُمُرِهِ مِنْهُ عَلَى دَرَاهِمِهِ وَدَنَانِيْرِهِ

"عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِبْنَ آدَمَ ! إِيَّاكَ وَالتَّسُوِيُفَ، فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ وَلَسْتَ بِغَدِ وَإِنْ يَكُنْ غَدُ لَكَ فَكَسَ فِي غَدٍ كَمَا كست فِي الْيَوْمِ وَإِلَّا يَكُنْ لَكَ لَمَ تَنْدِمُ علىٰ مَا فَرَّطُكَ فِي الْيَوْمِ "(٣)

 <sup>(</sup>۱) زادالمعاد(۲۳۲/۲)، حصن المسلم، رقم: ۷۷(۱/۲۱)، إحياء علوم الدين(۱/۳۲۷)، تحقة الذاكرين
 بعدة الحصن الحصين(۱/۹۶)

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب مايقول إذا أصبح، رقم: ٤٤٢١

 <sup>(</sup>٣) كتاب الزهد لابن المبارك، وقم: ٨(١/٤)، اقتضاء العلم العمل، وقم: ١٩٩ (١١٣/١)

### حضرت حسن يصرى مميلية

حضرت حسن بھری پر پہنڈ بیزے درجے کے تابعین میں سے ہیں، اور ہارے مشاکخ اور طریقت کے جتنے سلسنے ہیں ان سب کی انتہاء حضرت بھری پر پہنڈ پر ہوتی ہے، یعنی ابتداء حضور اقدی ٹاٹیڈ ہے ہوئی اس کے بعد حضرت حسن بھری پر پہنڈ ہیں، چنانچہ جو حضرات ہوئی اس کے بعد حضرت حسن بھری پر پہنڈ ہیں، چنانچہ جو حضرات شجرہ پڑھے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اس میں حضرت حسن بھری پر پہنڈ کا نام بھی آتا ہے اس طرح ہم سب ان کے احسان مند ہیں۔ ہم سب کی گر دنیں ان کے احسانات سے جھی ہوئی ہیں۔ اس لئے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو بچھ عطافر مایا ہے۔ وہ انہی بزرگوں کے واسطے سے عطافر مایا ہے، بہر صال سے بڑے درجے کے اولیا واللہ میں سے ہیں۔

## وقت سونا جا ندى سے زیادہ قیمتی ہے

حضرت عبداللہ بن مبارک بھتا نے یہاں ان کے دوتو ل نقل کے ہیں، پہلے تول میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے السے لوگوں کو پایا ہے، ''لوگوں'' ہے مراد صحابہ کرام شائیۃ ہیں۔ اس لئے کہ بیخود تا بعین میں سے ہیں، اس لئے ان کے اسا تذہ حضور اقدی شائیۃ کے صحابہ تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو پایا ہے اور ان لوگوں کی محب اٹھائی ہے جن کا اپنے عمر کے کھات اور اوقات پر بخل مونے چاندی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور اس کو حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مونا چاندی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور اس کو حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مونا عائدی آ جائے، آلو وہ اس کو بین کو تا ہے۔ اور اس کو جائدی آ جائے، آلو وہ اس کو بین کرتے تھے۔ اس طرح بیوہ لوگ تھے جو سونے چاندی کی اشرفیوں تا کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، یا ضائع نہ ہو جائے۔ اس طرح بیدہ لوگ ہے جو سونے چاندی کی اشرفیوں نے کہیں ذیادہ اپنی عمر کے لیوا میں ، یا تا جائز کام میں، یا غلط کام میں میا نا جائز کام میں، یا غلط کام میں میا نا جائز کام میں، یا غلط کام میں میا نا جائز کام میں، یا غلط کام میں میا نا جائز کام میں، یا غلط کام میں میا نا جائز کام میں، یا غلط کام میں میا نا جائز کام میں، یا خوال نے عطا میں میں۔ یہی خور ہے جو کھات اللہ توائی نے عطا میں میں۔ یہی خور ہے جو کھات کہ تک حاصل رہے میں۔ یہی بین کو تھی تھے۔ وہ لوگ تھی ہمیں کی معلوم نہیں۔ اس لئے اس کوخرچ کرنے میں بری احتیاط سے کام کی دینے تھے۔ لیہ تھے۔

## دور کعت نفل کی قدر

ایک مرتبہ حضور اقدی ٹائٹا آیک قبر کے پاس سے گزرر ہے تھے۔ تو اس وقت محابہ آپ کے

ساتھ تھے۔ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ جو دور کعت نفل مجھی جلدی جلدی ہیں تم پڑھ لیتے ہو،
اور ان کوتم بہت معمولی سجھتے ہو لیکن میخص جو قبر میں لیٹا ہوا ہے۔اس کے نز دیک میہ دور کعت نفل
ساری دنیا و چکھا ہے بہتر ہیں۔اس لئے کہ میہ قبر والافخص اس بات پر حسرت کر رہا ہے کہ کاش مجھے
زندگی میں دومنٹ اور مل جاتے تو میں اس میں دور کعت نفل اور پڑھ لیتا، اور اپنے تامہ اعمال میں
اضافہ کرلیتا۔

#### مقبرے سے آواز آرہی ہے

ہمارے والد ماجد حضرت مفتی محرشفیع صاحب بھٹی کی کہی ہوئی ایک نظم پڑھنے کے قامل ہے۔ جواصل میں حضرت علی ٹاٹٹڑ کے کلام سے ماخوذ ہے۔اس نظم کا عنوان ہے۔"مقبرے کی آ واز" جبیبا کہا یک شاعرانہ خیل ہوتا ہے کہا یک قبر کے پاس سے گزرر ہے ہیں۔تو وہ قبر والا گزرنے والے کوآ واز وے رہاہے:

مقبرے پر گزرنے والے س مغبر، ہم پر گزرنے والے س ہم بھی ایک دن زمین پر چلتے تھے باتوں باتوں میں ہم محلتے تھے

یہ کہہ کراس نے زبان حال ہے اپن واستان سنائی ہے کہ ہم بھی اس ونیا کے ایک فرد تھے۔
تہماری طرح کھاتے ہتے تھے۔لیکن ساری زندگی ہیں ہم نے جو پچھ کمایا،اس ہیں ہے ایک قرو بھی
ہمارے ساتھ نہیں آیا۔اوراللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے جو پچھ نیک مل کرنے کی تو نیق ہوگئی تی۔ وہ تو
ساتھ آگیا،لیکن باتی کوئی چیز ساتھ نہ آئی۔اس لئے وہ گزرنے والے کوھیجت کرد ہاہے کہ آج ہماں
بیرحال ہے کہ ہم فاتھ کو ترسے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آ کر ہم پر فاتحہ پڑھ کراس کا ایصال تو اب کروے،
اوراے گزرنے والے، کچھے ابھی تک زندگی کے رہیجات میسر ہیں۔ جنہیں ہم ترس رہے ہیں۔

## صرف وعمل ساتھ جائے گا

نی کریم مُلِیْنَ کے سمجھانے کے کیا عجیب وغریب انداز ہیں۔ سس طریقے سے اپنی امت کو سمجھایا ہے۔ ایک حدیث میں حضوراقدس مُلِیْنَ نے فرمایا کہ جب مردے کوقبرستان نے جایا جا تا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے عزیز وا قارب ، اور رشتہ داراس کوچھوڑنے کے لئے قبر تیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے عزیز وا قارب ، اور رشتہ داراس کوچھوڑنے کے لئے قبر تیک جاتے ہیں۔ دوسرے اس کا مال ، مثلاً چاریائی وغیرہ۔ اور تیسرے اس کا عمل ، اور پھر پہلی دو

چزیں بعنی رشنہ دار، اور مال قبر تک اس کو پہنچانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔لیکن آ گے جو چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ ووصرف اس کاعمل ہے۔(۱)

سب نے خوب کہا ہے: مسی نے خوب کہا ہے: فسکریہ اے قبر تک پہنچانے والو فسکریہ اب اسلے بی گزر جائیں مے اس منزل ہے ہم

وہال کوئی جیس جائے گا۔ بہر حال اس" مقبرے کی آواز" میں حضرت علی کرم اللہ وجہدتے ہیہ سبق دیا کہ جب بھی کئی کی قبرے ہاں ہے گزرو، ذرای دیر کے لئے بیسوچ لیا کروکہ یہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھا۔ اور ہماری طرح اس کو بھی زیر گی میسرتھی۔ اس کا بھی مال تھا، دولت تھی۔ اس کے بھی عزیز ورشتہ دار بھے، اس کے بھی چاہئے والے تھے، اس کی بھی خواہشات تھیں، اس کے بھی جذبات تھے، مگر آج وہ سب رخصت ہو بھیں، ہاں اگر کوئی چیز اس کے ساتھ ہے۔ تو وہ سرف اس کا جمل ہے۔ اور اب یہ خواہشات کو میں اس کے بھی جذبات اور اب یہ چندلیجات کوئرس رہا ہے کہ اگر چندلیجات جھے ل جا کیں تو میں اپن نیکیوں میں اضافہ کرلوں۔

#### موت کی تمنامت کرو

ای لئے ٹی کریم نگافا نے فرمایا' بمجی موت کی تمنانہ کرو، چاہیم کتنی ہی مصیبتوں اور لکلیفوں میں ہو' (۲)

اس وقت بھی بیدوعا نہ کرو کہ یا اللہ! مجھے موت دے دے۔ اس لئے کہ اگر چہتم تکلیفوں میں گرے ہوئے ہولیکن عمر کے لحات جو اس وقت میسر ہیں۔ اس میں پیونہیں کہ کس وقت کس نیکی کی تو فیق ہوجائے۔ اور پھراس نیکی کے کوش اللہ تعالیٰ کے یہاں ہیڑ و پار ہوجائے۔ اس لئے بھی موت کی تمنا نہ کرو۔ پاکسہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ما گو، بیدوعا کرو کہ یا اللہ، آپ نے زندگی کے جولیات مطافر مائے ہیں۔ ان کو نیک کا موں میں اور اپنی رضا کے کا موں میں صرف فر مادے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الرقاقی، باب سکرات الموت، رقم: ۲۰۳۳، صحیح مسلم، کتاب الزهد والرقائق، باب، وقم: ۵۲۱، مثل الزهد عن رسول الله، باب ماجاء مثل ابن آدم و آهله و ولده وماله و صمله، رقم: ۲۳۰۱، سنن النسائی، کتاب الجنائز، باب النهی عن سب الأموات، رقم: ۱۹۱۱، مسند أحمد، رقم: ۱۹۲۷

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب الثمنی، باب مایکره من التمنی، رقم: ۲۹۹۲، منن ابن ماجه، کتاب الزهد، باب فی البنا، والخرأب، رقم: ۲۵۲۵، مسئد أحمد، رقم: ۲۵۹۰

#### حضرت ميال صاحب المنطشذ كاكشف

## زیادہ ہاتوں سے بیخے کا طریقہ

میرے والد ما جد مُکھنے نے معرت میاں اصغر حسین صاحب مُکھنے کا یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مولوی شفع صاحب آج آبی میں عربی میں ہات کریں گے۔ میں ہوا کہ آج تک کہ می ایسانہیں کیا تھا۔ آج معلوم نہیں کیا بات ہوگی، میں نے ہو چھا کہ کیوں؟ کوئی وجہ تو بتا ہے؟ فرمایا کہ جب ہم آبی میں جیٹے ہیں تو بعض اوقات فضول اوھر اوھر کی یا تیس شروع ہوجاتی ہیں۔ اور بیزبان قابوش نہیں رہتی ، اور بوتکلف عربی نہ تم بول سکتے ہواور نہ میں بات میں کا بیت ہوگی، نہ تم بول سکتے ہواور نہ میں بول سکتا ہوں۔ اس کا تیجہ یہ ہوگا کہ مرف ضرورت کی بات ہوگی، بے ضرورت بات نہ ہوگی۔

#### جاری مثال

پر فرمایا کہ ہماری مثال اس فض جیسی ہے جو بہت مال و دولت سوتا جا ندی لے کرسفر پر روانہ ہوا تھا اور پھر وہ سارا مال و دولت اور سوتا جا ندی راہتے میں خرج ہو گیا۔ اور اب سرف چند سکے باتی رہ گئے اور سفر لمباہے۔ اس لئے اب ان چند سکوں کو بہت و کھے بھال کر بہت احتیاط سے خرج کرتا ہے۔ تاکہ دہ سکے بے جاخری نہ ہو جائیں، پھر فر مایا کہ ہماری بہت بڑی عمر تو بہت سے فضول کا موں میں گزرگئی۔اوراب چند نحات باتی ہیں۔کہیں ایبانہ ہوکہ وہ بھی کی بے قائدہ کام میں صرف ہو جائیں، بیوبی بات ہے جو معزرت حسن بھری تکھنا نے فرمائی، حقیقت بیہے کہ دیو بند میں اللہ تعالی نے جوعلاء پیدا فرمائے تصانبوں نے محابہ کرام ڈناؤی کی یادیں تازہ کردیں۔

### حضرت تفانوي وينظاوروفت كي قدر

میرے بیج حضرت ڈاکٹر حبدالحی صاحب قدس الله سروء اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود مصرت محکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس الله سرہ کو دیکھا كهمرض الموت ميں جب يحار اور صاحب فراش تھے، اور معالجوں اور ڈاكٹروں نے ملئے جلئے سے منع كرركها تعا۔ اور يہى كهدديا تعاكدزيادہ بات ندكري، ايك دن آ كليس بندكر كے بسر ير كينے ہوئے تھے۔ لیٹے لیٹے اچا تک آ کھ کھوٹی۔ اور فرمایا کہ بھائی! مولوی محرشفیج صاحب کو بلاؤ۔ چنانچہ بلایا حمیاء جب وو تشريف لائے تو فر مايا كرآب "احكام القران" ككورے جي، جمعے المحى خيال آيا كر قرآن كريم كى جوفلان آيت ہے، اس سے قلال مسئلہ لكا ہے اور بيمسئلہ اس سے يہلے ميں نے كہيں نبيس ويكما ، من آنة إلى كراس لئ مناويا كرجب آب اس آيت يريخيس تواسمينك وبمي لكولى جيئ كا، یہ کہ کر پھرآ تکھیں بند کرے لیٹ مجھے تھوڑی در کے بعد پھرآ تکھیں کھولیں اور فر مایا کہ فلال محض کو بلاؤ۔ جب وہ صاحب آ محے تو ان ہے متعلق کچھ کام بتا دیا۔ جب بار بارابیا کیا تو مولانا شبیرعلی صاحب مکافلہ جو معزمت کی خانقاہ کے ناظم نتھے۔اور معزمت تعالوی ہے بھی بے تکلف تتے۔اور انہوں نے معرت سے فر مایا کہ معرت، ڈاکٹروں اور حکیموں نے بات چیت کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ مگر آب او گوں کو بار بار بلا کران سے باتیں کرتے رہے ہیں۔خدا کے لئے آپ جاری جان پر تورخم كرين، ان كے جواب ميں حضرت والانے كيا عجيب جمله ارشاد فرمايا \_ فرمايا كه بات تو تھيك كہتے ہو، کیکن بیں بیسوچتا ہوں'' وہ لھات زعرگی کس کام کے جو کسی کی خدمت بیں صرف نہ ہوں ، اگر کسی کی خدمت کا عدعم كزرجائ الوبدالله تعالى كالعت ہے۔"

#### حضرت تتمانوي وينظام الاوقات

حضرت تھانوی پہلوہ کے بہاں میں سے لے کرشام تک پورانظام الاوقات مقررتھا، بہاں تک کہ آپ کا بیمعول تھا کہ معمر کی نماز کے بعدا پی از واج کے پائ تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کی دو بعد یاں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کی دو بعد یاں تھیں، دونوں کے اس معمر کے بعد عدل وانصاف کے ساتھوان کی خیرو برکت کے لئے اوران سے بات چیت کے لئے جایا کرتے تھے۔ اور بیاسی در حقیقت نی کریم بنگانی کی سنت تھی حدیث ہیں

آتا ہے کہ نی کریم ناٹھ اعسر کی نماز پڑھے کے بعدایک ایک کرے تمام از واج مطہرات کے پاس ان کی خبر گیری کے لئے تشریف لے جاتے ہے ، اور بیدآپ کا روزانہ کا معمول تھا، اب و کھئے کہ و نیا کے سارے کام بھی ہورہ ہیں ، تعلیم بھی ہورہ ہی ہے ، تدریس بھی ہورہ ہے ۔ مدریس بھی ہورہ ہے دین کے سارے کام بھی ہورہ ہی ہورہ کی دین کے سارے کام بھی ہورہ ہی ہورہ کی دین کے سارے کام بھی ہورہ تھا توں ایک اور ساتھ شی از واج مطہرات کے پاس جا کران کی دل جوئی بھی ہورہ ہی ہورہ ہی ہورہ کی ہورہ ہی سنت پر ڈھالا ہوا تھا اور ای ہورہ ہی ہورہ ہی ہورہ ہی ہورہ ہی ہورہ ہی ہورہ ہی اتباع سنت میں آپ بھی عصر کے بعدا پی ووٹوں ہو یوں کے پاس جایا کرتے تھے لیکن وقت مقررتا ۔ اتباع سنت میں آپ بھی عصر کے بعدا پی ووٹوں ہو یوں کے پاس جایا کرتے تھے لیکن وقت مقررتا ہا ہوا تھا اور ای مطابق پندرہ منٹ ایک ہوگے ۔ اور پندرہ منٹ ہوجا کی باس بیٹھیں گے۔ چانچہ آپ کامعمول تھا کہ گھڑی و کھور اخل ہوتے ۔ اور گھڑی و کھور کہ ہوگاں آتے ۔ بیٹیں ہوسکا تھا کہ پندرہ منٹ کے بچائے سولہ منٹ ہوجا کیں ۔ یا چورہ منٹ ہوجا کیں ، بلکدانسان کے کا صاب رکھ مطابق پورے پندرہ منٹ کو دونوں کے پاس تشریف رکھتے ، تول تول تول کرایک منٹ کا صاب رکھ کر خرج کیا جارہا ہے۔

و یکھئے، اللہ تعالیٰ نے وقت کی جونعت عطافر مائی ہے۔ اس کواس طرح مناکع نہ کریں۔اللہ تعالیٰ فے بیری زبر دست دولت دی ہے، ایک ایک لحد قبتی ہے، اور بید دولت جارہی ہے۔ بیریکمل رہی

ب کس نے خوب کھا:

ہو رہی ہے عمر مثل برف ہم چنچ چنچ رفتہ رفتہ دم بدم جس طرح برف ہر اسے تعلق رہتی ہے، ای طرح انسان کی عمر ہر اسے تجمل رہی ہے، اور جارہی ہے۔ ووسال سرون کی حقیقت

جب عمر کا ایک سال گررجاتا ہے تو لوگ سالگرہ مناتے ہیں۔ اوراس میں اس بات کی بوی خوشی مناتے ہیں، کہ ہماری عمر کا ایک سال پورا ہوگیا، اور اس میں موم بتیاں جلاتے ہیں۔ اور کیک کا نتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ اس پرا کبرالد آبادی مرحوم نے بڑا تھیمان شعر کہا ہے۔ وہ یہ: جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا

يهان اور كره سے ايك برس جاتا ہے

"عقدہ" بھی عربی میں دوگرہ" کو کہتے ہیں۔ مطلب بیہ کہ اللہ تعالی نے گرہ میں زندگی کے جو برس دیئے تھے، اس میں ایک اور کم ہوگیا۔ ارے بیرونے کی بات ہے، یا خوشی کی بات ہے؟ بیرتو افسوس کرنے کا موقع ہے کہ تیری زندگی کا ایک سال اور کم ہوگیا۔

## گزری ہوئی عمر کا مرثیہ

میرے والد ماجد قدس اللہ سرونے اپنی عمر کے تیس سال گزرنے کے بعد ساری عمراس پرعمل فرمایا کہ جب عمر کے پیچے سال گزرجائے تو ایک مرشد کہا کرتے تھے۔ عام طور پرلوگوں کے مرنے کے بعد ان کا عمر فرمانی کا مرشد کود کہا کرتے تھے۔ اور اس کا تام کہ حدان کا مرشد عمر رفتہ ' بیخی گزری ہوئی عمر کا مرشدہ اگر اللہ تعالیٰ جمیں فہم عطافر ما کیں تب یہ بات بجھ میں آئے کہ واقعہ بھی ہے کہ جو وقت گزرگیا، وہ اب واپس آنے والانہیں، اس لئے اس پرخوشی منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ آئندہ کی فکر کرنے کا موقع ہے کہ بقید زندگی کا وقت کس طریقے سے کام میں لگے جائے۔

آئ ہمارے معاشرے بیل سب سے زیادہ ہے قیت چیز وقت ہے، اس کو جہاں جا ہا، کھو دیا، اور بر باد کر دیا۔ کوئی قدرو قیمت نہیں، کھنٹے، ون مہینے بے فائدہ کا موں بیں اور فضولیات بیں گزرر ہے ہیں جس بیل نہ تو دنیا کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ۔

## كامول كي تين فتميس

حضرت ایام غزالی اکتفاؤ فر ماتے ہیں کر دنیا ہیں جینے بھی کام ہیں، وہ تین شم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن بیں بی کو نفع اور فاکدہ ہے، چاہے دین کا فاکدہ ہے یا دنیا کا فاکدہ ہو، دوسرے وہ کام ہیں جو معضرت والے اور نقصان وہ ہیں۔ ان بی یا تو دین کا نقصان ہے یا دنیا کا نقصان ہے، اور تیسرے وہ کام ہیں، جن میں نہ نفع ہے شہ نقصان ہے۔ اس کا نفع، نہ دین کا نفع، نہ دنیا کا نقصان، نہ دین کا موں کا تعلق نقصان، بلکہ فضول کام ہیں۔ اس کے بعد امام غرالی اکتفاز والے ہیں کہ جہاں تک ان کاموں کا تعلق ہے، جو نقصان وہ ہیں، ظاہر ہے کہ ان سے تو بچنا ضروری ہے۔ اور اگر غور سے دیکھو تو کاموں کی بیاجو تیسری شم ہے۔ جس میں نقصان وہ ہیں۔ اس لئے کہ جب تیسری شم ہے۔ جس میں نقصان وہ ہیں۔ اس لئے کہ جب تیسری شم ہے اور نقط ہو، تو گویا کہ ہو۔ جس میں کوئی نفع نہیں ہے، طالانکہ اس وقت کوتم ایسے کام میں لگا

## ر بھی حقیقت میں بردانقصان ہے

اس کی مثال ہوں مجمیں کہ فرض کریں کہ ایک شخص ایک جزیرے میں گیا، اور اس جزیرہ میں ایک سونے کا ٹیلہ ہے۔ اس ٹیلے کے مالک نے اس شخص سے کہا کہ جب تک تہمیں ہماری طرف سے اجازت ہے، اس وقت تک تم اس میں سے بھنا سونا چا ہو نگال لو، وہ سونا تہارا ہے۔ لیکن ہم کسی بھی وقت تہمیں اچا تک سونا نگالنے ہے منع کر ویں گے کہ بس اب اجازت نہیں۔ البتہ ہم تہمیں بہرا اس منا نمیں کے کہ کس اب اجازت نہیں۔ البتہ ہم تہمیں جرا اس منا نمیں گے کہ کس وقت تہمیں سونا نکالنے سے منع کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بور تہمیں جرا اس جزیزے ہے فائر ایر کے کہ کیا وہ فض بیسو ہے گا کہ ابھی تو بہت جزیزے ہے فائل اور گا، وہ ہرگز ایرانہیں کرے گا۔ بلکہ وقت ہے۔ پہلے تعوزی کی تغریب کو کے آ جاؤں۔ بھرسونا نکال اور گا، وہ ہرگز ایرانہیں کرے گا۔ بلکہ وہ تو ایک کو منائع کے بجائے دہ تو ایک کو منائع کے بجائے دہ تو ایک کو منائع کے بجائے کا اس کے بور منا نکال اور کا اور فض سونا نکال سکا ہوں، وہ نکال اول اس اس کے کہ جو سونا نکال اور گا۔ وہ ہمرا ہو جائے گا، اب اگر وہ فض سونا نکال کے بجائے ایک طرف الگ ہوکر بیٹھ کیا۔ تو بظاہراس میں تو نہ نفظ ہے، نہ نفصان ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا گئے حاصل ہونا تھا۔ وہ صرف اپنی خفلت ہے جموڑ دیا۔ انتہاں ہے۔ وہ نفصان ہے۔ وہ نفصان ہے کہ جو بہت بڑا گئے حاصل ہونا تھا۔ وہ صرف اپنی خفلت ہے جموڑ دیا۔ انتہاں ہے۔ وہ نفصان ہے۔ وہ نفصان ہے کہ جو بہت بڑا گئے حاصل ہونا تھا۔ وہ صرف اپنی خفلت ہے جموڑ دیا۔

#### ايك تاجركا انوكعا نقصان

میرے والد ماجد قدی اللہ مرہ کے پاس ایک تاجر آیا کرتے ہے۔ ان کی بہت بری تجارت میں۔ ایک مرتبہ وہ آکر کہنے گئے کہ حضرت کیا عرض کروں، کوئی دعا فرما دیں، بہت مخت نقصان ہو گیا ہے، والدصاحب فرماتے ہے کہ جھے بین کر بڑا دکھ ہوا کہ بیہ بے چارہ پیت نہیں کس مصیبت کے اندر کرفآر ہو گیا، پوچھا کہ کتنا نقصان ہو گیا، اس نے کہا حضرت کروڑوں کا نقصان ہو گیا، والدصاحب نے فرمایا کہ ذرا تفصیل تو تاکہ کہ کہ من م کا نقصان ہوا؟ جب انہوں نے اس نقصان کی تفصیل بتائی تو معلوم ہوا کہ درا تفصیل تو تاکہ کہ کہ من م کا نقصان ہوا؟ جب انہوں نے اس نقصان کی تفصیل بتائی تو معلوم ہوا کہ کروڑوں کا ایک سودا ہونے والا تھا، وہ معلوم ہوا کہ کروڑوں کا ایک سودا ہونے والا تھا، وہ تو بہت تو ہونے والا تھا، وہ تبیل ہوا۔ اس کے نہ ہونے کے بارے بیل بتایا کہ بیہ بہت زیر وست نقصان ہو گیا ، حضرت والد مساحب فرماتے ہیں کہ اس محض نے نفع نہ ہونے کو نقصان سے تبیر کر دیا۔ یعنی جس نفع کی تو تع تھی وہ مساحب فرماتے ہیں کہ اس محض نے نفع نہ ہونے کو نقصان سے تبیر کر دیا۔ یعنی جس نفع کی تو تع تھی وہ شہیں ہوا، اس کا مطلب بیہ کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا۔

اس واقعہ کے بیان کے بعد والدصاحب فرماتے کہ کاش کہ یہ بات وہ دین کے بارے میں بھی سوئ لیتا کہ اگر میں اس وقت کوڈ مشک کے کام میں لگا تا۔ تو اس کے ذریعہ دین کا اور آخرت کا اتنابروا فاکدہ ہوتا، وہ رہ گیا، جس کی وجہ ہے بیافقصان ہو گیا۔

#### ایک بیے کا قصہ

ا یک بات ہے تو بنسی کی لیکن اگر اللہ تعالی سیجھنے والی عقل دے تو اس میں ہے بھی کام کی باتیں

تکلتی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ جومشہور مکیم ہیں۔ انہوں نے ایک دن بدقصد سنایا کرایک بنیا عطار تفارجودوائي بيواكرتا تعاراس كابيناتهي اس كے ساتھ دوكان پر بيٹمتنا تعاراكيدون اس كوكسي ضرورت ہے کہیں جانا پڑا تو اس نے اسے بیٹے ہے کہا کہ بیٹا۔ مجھے ذرا ایک کام سے جانا ہے، تو ذرا دوکان کی و کیر ہمال کرنا۔ اور احتیاط ہے سووا وغیرہ فروخت کرنا، جٹے نے کہا بہت احجما۔ اور اس بنے نے اپنے بیٹے کو ہر چیز کی قیمت بتا دی کہ فلاں چیز کی یہ قیمت ہے، فلاں چیز کی یہ قیمت ہے۔ یہ کہہ کروہ بنیا چلا حمیا۔ تھوڑی درے کے بعد ایک کا مک آیا۔ اور شربت کی دو پوتلیں اس نے خریدیں۔ بیٹے نے وہ دو بوتلیں سوسورویے کی فروشت کردیں ،تھوڑی دیرے بعد جب باپ والیس آیا تو اس نے بیٹے سے بوجہا كركيا كيا كرى موكى؟ جينے نے بتا ديا كرفلال فلال چيزيں ني دي اور بيدو يوتليس بھي ني وي باب نے ہو جما کہ یہ بوتلیں کتنے میں بچیں؟ بیٹے نے کہا کہ سوسورویے کی نیج دیں۔ بیجوایب س کر باپ سر بكڑ كر بيٹے كيا۔اور بيٹے ہے كہا كہتم نے تو ميرا كباڑہ كرديا ہے بوتليں تو دودو ہزار كی تعیں ، تو نے سوسو رویے کی ایج دیں؟ بدا تاراض موا۔ اب بیٹا بھی بدا رنجیدہ موا کدافسوس، میں نے باپ کا اتنا بدا نقصان کردیا۔ اور بیٹے کررونے لگا۔ اور باپ سے معافی مانٹنے لگا کدایا جان، مجمعے معاف کردو۔ مجمع سے بہت پیزی ملطی ہوگئی۔ میں نے آپ کا بہت بڑا نقصان کرا دیا۔ جب باپ نے دیکھا کہ یہ بہت بی زنجید و ممکین اور بریشان ہے۔ تو اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹاء اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کئے کہ تونے جو پوتلیں سوسورویے کی بیجیں۔اس سورویے جس اٹھانوے روپے اب بھی تنع کے ہیں۔ ہاتی اگرتم زیادہ ہوشیاری ہے کام لیتے تو ایک بوٹل پردو ہزارروپے ل جاتے ، بس بیفتصان ہوا، باق مرے کیا چھیں۔

بہر حال! تا جر کو اگر نقط نہ ہوتو وہ کہتا ہے کہ بہت نقصان ہوا تو ہمائی۔ جب دنیا کی تجارت ہیں ہیہ اصول ہے کہ نفخ نہ ہوتا نقصان ہے۔ تو امام غرائی کھنٹ خرماتے ہیں کہ دین کے بارے ہیں میرسوچ لواگر میلیات زعدگی ایسے کام میں لگا دیئے جس ہیں نفح نہیں ہوا۔ تو حقیقت میں یہ بھی نقصان ہے نفع کا سودا مہیں۔ بلکہ نقصان کا سودا ہے۔ اس لئے کہ اگرتم چاہجے تو اس سے آخرت میں بہت نفع حاصل کر لیتے۔ اس طرح اپنی زندگی گزرا کردیکھو۔

## موجوده دوراورونت کی بجیت

اور یہ بھی ذراسوچ کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس دور میں کتنی نعتیں عطا فر مائی جیں اور الی الی الی الی الی الی الی الی معتیں ہمیں دے دیں کہ جو ہمارے آیا ء واجدا دے تصور میں بھی نہیں تھیں۔مثلاً پہلے بیہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز بنائی ہوتی تو پہلے لکڑیاں لائی جا کیں ، بھران کوسکھایا جائے۔ بھران کوسلگایا جائے۔اب اگر

ذراس جائے بھی بنانی ہے تو اس کے لئے اور حاممنشہ جاہتے۔اب الحمد ملا کیس کے جو لمے ہیں،اس کا ذراسا کان مروڑا، اور دومنٹ کے اندر جائے تیار ہوگئ، اب صرف جائے کی تیاری پر اٹھائیس منٹ نے پہلے مدموما تھا کہ اگر روٹی بکانی ہے تو پہلے گندم آئے گا۔ اس کو چکی میں پیسا جائے گا۔ پھر آٹا گوندیں گے، پھر جا کرروٹی کیے گی۔اب ذراسا بٹن وبایا اب مسالہ بھی تیار ہے۔آٹا بھی تیار ہے، إلى كام من بحى بهت وقت في حميا-اب بتاؤيدونت كهال حميا؟ كس كام من آيا؟ كهال صرف موا؟ لیکن اب بھی خواتین سے کہاں جائے کہ فلال کام کرلو۔ تو جواب مایا ہے کہ فرصت نہیں ملتی۔ پہلے ز مانے میں بیتمام کام کرنے کے باوجودخوا تین کوعبادت کی بھی فرصت تھی، تلاوت کی بھی فرصت تھی، ذكركرنے كى بھى فرصت بھى ، اللہ كو يا دكرنے كى بھى فرصت بھى ، اب اللہ نعالى نے ان شے آلات كى لنمت عطا فرما دی تو اب ان خواتین سے یو **جما جائے کہ تلاوت کی تو نتی ہو جاتی ہے۔؟** تو جواب م<sup>1</sup> ہے کہ کیا کریں، محرکے کام دھندوں سے فرصت نہیں ملتی، پہلے زمانے بیل سفریا تو پیدل ہوتا تھا، یا محور وں اور اونٹوں پر ہوتا تھا۔اس کے بعد ٹانگوں اور سائیکوں پر ہونے لگا۔اور جس سافت کو طے كرنے ميں مينوں صرف ہوتے تھے۔اب ممنوں ميں وہ مسافت طے ہوجاتی ہے۔اللہ كے فعل وكرم ے گزشتہ کل میں اس وفت مدینہ منور و میں تھا۔اور کل ظہر ،عصر مغرب ،عشاء جاروں نمازیں مدینہ طبیبہ میں ادا کیس ادر آج جمعہ کی نماز یہاں آ کرادا کر لی۔ پہلے کوئی مخص کیا بیضور کرسکتا تھا، کہ کوئی مخص مدیند منورہ سے اسکلے دن واپس لوٹ آئے۔ بلکہ پہلے تو اگر کسی کوحر میں شریفین کے سفر پر جانا ہوتا تو لوگوں سے اپنی خطا کیں معاف کرا کر جایا کرتے تھے۔اس لئے کے مینوں کا سفر ہوتا تھا۔اب اللہ تعالیٰ نے سفر کوا تنا آسان فرما دیا ہے کہ آ دمی چند مکھنٹوں میں دہاں پہنچ جا تا ہے۔ جوسفر پہلے ایک مہینے میں موتا تفاء تواب ایک دن میں ہو گیا۔ اور انتیس دن کی گئے۔ اب اس کا حساب لگاؤ کہ وہ انتیس دن کہاں گئے؟ اور کس کام میں صرف ہو گئے؟ معلوم ہوا کہ وہ انتیس دن ضائع کر دیئے اور اب بھی وہی حال ہے کہ فرصت نہیں، وفت نہیں، کیوں وفت نہیں؟ وجداس کی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے می<sup>لومتی</sup>ں اس کئے عطافر مائی تھیں کہ وقت ہے اگر جھے یا د کرو۔اور میری طرف رجوع کرو۔اور آخرت کی تیاری کرو۔ اوراس کی فکر کرو۔

#### شیطان نے شیب ٹاپ میں لگا دیا

شیطان نے بیسو چا کہ بیجو وقت نیج گیا ہے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ اللہ کی بادیش مرف ہوجائے اس کئے اس نے اور دحندے نکال دیے۔ مثلاً اس نے ہم لوگوں کوئیپ ٹاپ ٹس لگا دیا ہے اور بید خیال ول میں ڈالا کہ کھریش فلاں چیز ہونی چاہئے ، اور فلاس چیز ہونی چاہئے ، اور اب چیز کی خریداری کے لئے پیے بھی ہونے جائیں اور پیے کمانے کے لئے فلال کام کرنا جائے۔ تو اب ایک نیا دھندا شروع ہو گیا۔ آج ہم سب اس کے اعد مبتلا ہیں۔ سب ایک کشتی کے سوار ہیں ، ل کر بیٹھ گئے ہیں تو اب کپ شپ ہور ہی ہیں۔ اور ایک بے کار کام میں وقت گزرر ہاہے۔ اس وقت کا کوئی سیح مصرف نہیں ہے۔ یہ سب وقت کو ضائع کرنے والے کام ہیں۔

#### خواتنین میں وفت کی ناقدری

وقت ضائع کرنے اور شیپ ٹاپ کا مرض فاص طور پرخوا تین میں بے انتہا پایا جاتا ہے۔ جو کا م
ایک منٹ میں ہوسکتا ہے، اس میں ایک گھنڈ صرف کریں گی۔ اور جب آپس میں بیٹیس گی تو لیم لیم
پاتیں کریں گی۔ اور جب باتیں لیم لیم ہوں گی تو اس میں فیبت بھی ہوگی۔ جبوٹ بھی لکے گاکسی کی
ول آزاری بھی ہوجائے گی۔ مفدا جانے کن کن گناہوں کا ارتکاب اس تفتگو میں شائل ہوجائے گا،
اس لئے حضرت حسن بھری پہنے فر مارہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو پایا ہے۔ جواہے کھات زندگی کو
سونے چا ندی سے زیادہ فیمتی بھے تھے کہ کیس ایسانہ ہو کہ ہیہ نے انکہ کام میں صرف ہوجا کیں۔

## بدله لين ميس كيول وفت ضائع كرول؟

بیقسدآپ حفرات کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک فض اولیا ہی نسبت معلوم کرنے کے لئے لگے۔۔
ایک بزرگ سے ملاقات کی ۔اور ان کے سامنے اپنا مقصد بیان کیا۔ ان بزرگ نے فر مایا کہتم فلال معجد میں جاؤ۔ وہاں تہمیں تین بزرگ ذکر کرتے ہوئے ملیں گے۔ تم جا کر پیچھے سے ان متیوں کوایک دھول رسید کر دینا۔ وہ صاحب مسجد میں پنچے اور دیکھا کہ واقعی تین بزرگ ذکر میں مشغول ہیں۔ اس نے پیچھے سے جا کرایک بزرگ کو دھول رسید کر دیا۔ تو ان بزرگ نے مرکز کر بھی مشغول ہیں۔ اس کے اندر مشغول رہے، کیوں؟ اس لئے کہ ان انہوں نے بیسوچا کہ بتنی دیریش میں چیچے مرکز کر دیکھوں کے اندر مشغول رہے، کیوں؟ اس لئے کہ ان انہوں نے بیسوچا کہ بتنی دیریش میں چیچے مرکز کر دیکھوں کا کہ کس نے دھول مارا ہے۔ اور اس سے برنہ لوں گا۔ اتی دیریش تو یش کی بار ' سجان اللہ'' کہ لوں گا کہ کس نے دھول مارا ہے۔ اور اس سے برنہ لوں گا۔ اتی دیریش تو یش کی بار ' سجان اللہ'' کہ لوں گا ، اس سے جو بچھے قائدہ ہوگا بدلہ لینے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

### حضرت ميال نور محمداور دفت كي قدر

حضرت میاں جی نورمحہ جنجانوی پھنٹ کا بیرحال تھا کہ جب بازار میں کوئی چیز خریدے جاتے تو ہاتھ میں پبیوں کی تھیلی ہوتی ۔اور چیز خرید نے کے بعد خود پہیے گن کر دکا عمار کوئیس دیتے تھے۔ بلکہ پبیوں کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دیتے ۔اور اس سے کہتے کہ خود بی اس میں سے پہیے نکال لو۔اس کے کہ اگریش نکالوں گا۔ اور اس میں بجھے تو وقت کے گا۔ اتن دیریش سجان اللہ کی مرتبہ کہ لول گا۔

ایک مرتبہ وہ اپنے پہیوں کی تعلی اٹھائے ہوئے جارہے تھے۔ کہ بیجھے سے ایک چوراً چکا آیا،
اور وہ تعلی چین کر ہما کہ کھڑا ہوا۔ حضرت میاں جی تورہجے نے مڑکر بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے سوچا
کہ کون اس چکر میں پڑے کہ اس کے بیجھے ہما کے۔ اور اس کو پکڑے، بس اللہ اللہ کرو، بہر حال ان
حضرات کا حزاج یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو کیوں ایسے کا موں میں صرف کریں جس میں
آ خزت کا فائدہ نہ ہو۔

### معاملہ تواس سے زیادہ جلدی کا ہے

درحقیقت یہ نی کریم سرور دوعالم الفائی کے ایک ارشاد پر ممل تھا۔ جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو جھے بڑا ڈرگٹا ہے۔ مگر چونکہ بزرگوں ہے اس حدیث کی تشریح بھی می ہوئی ہے۔ اس لئے بہتائی نہیں ہوتی ۔ لیکن بہر حال، یہ بڑی عبرت کی حدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عرف فرماتے ہیں کہ میری آیک جمونیزی تھی۔ حدیث میں لفظ نصص "آیا ہے۔" محص" عرفی میں جمونیزی تھی۔ حدیث میں لفظ نصص "آیا ہے۔" محص" عرفی میں اس جمونیزی میں میں کھی ٹوٹ بھوٹ ہوگئی ۔ اس لئے ایک روز میں اس جمونیزی کی مرمت کررہا تھا۔ اس وقت حضوراقد س آلفا میرے پاس سے گزرے۔ اور جھے ہے ہو جہا کہ کیا کرد ہے ہو؟ میں نے جواب میں کہا :

"خُصُّ لَنَا وَهِي فَنَحَنُ نُصْلِحُه"

یارسول الله جم او التی جمونیزی کود را درست کرد سے بیل آب نے فر مایا:

((مَّا أَرْى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَٰلِكَ))(١)

بحالی معاملہ تواس ہے بھی زیادہ جلدی کا ہے۔

مطلب بیر تفا که اللہ تعالی نے عمر کے جوابحات عطافر مائے ہیں، یہ پیدنہیں کب تم ہوجا کیں۔
اور موت آجائے۔اور آخرت کا کام شروع ہوجائے۔اور آخرت کا عالم شروع ہوجائے۔ یہ لوات جو
اس وقت میسر ہیں یہ بین کی جلدی کا وقت ہے۔اس میں تم بیائے گھر کی مرمت کا فضول کام لے ہیٹے؟
اس وقت میسر ہیں یہ بین کی جلدی کا وقت ہے۔اس میں تم بیائے گھر کی مرمت کا فضول کام لے ہیٹے؟
اب و کیھئے کہ وہ محانی کوئی بڑا عالیشان مکان نہیں بتارہے تھے۔ یااس کی تزئین اور آرائش کا
کام نہیں کر دے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب ما جاء في قصر الامل، وقم: ٢٢٥٧، سنن أبي
داؤد، كتاب الأدب، باب ماجاء في البناء، وقم: ٤٥٥٨، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب في
البناه والخراب، رقم: ١٥٠٠، مستد أحمد، وقم: ٦٢١٣

معاملہ اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے، حضرات علماء نے اس حدیث کی شرح بیں فرمایا ہے کہ
اس حدیث بیں حضورا قدس نظافی ہے ان صحابی کواس کا م سے منع نہیں فرمایا کہتم بیرکام مت کرو، بیرکام
گناہ ہے۔ اس لئے کہ وہ کام گناہ نہیں تھا۔ مباح اور جائز تھا۔ نیکن آپ نے ان صحابی کواس طرف توجہ
دلا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تہا کی ساری توجہ سارا دھیان ، ساری کوشش اور ساری ووڑ دھوپ اس و نیا
کے اردگر وہ وکررہ جائے۔

بہرحال، اگرہم سو فیصدان بزرگوں کی اجاع نہیں کر سکتے تو کم از کم بہتو کرلیں کہ ہم نفول کاموں میں اپنا وقت برباد کردہ جیں، اس سے نگا جا کیں۔ اورا پینے کھات زندگی کوکام میں لگا کیں۔ اور حقیقت بیہ آ دمی اس ذکر کی بدولت زندگی کے لیے کوآ خرت کی تیاری کے لئے صرف کرسکتا ہے، محر دہان پر اللہ جل جلالہ کا ذکر جاری ہے۔ اور ہر کام کرتے وقت اپنی نیت درست کر لوتو یہ وقت بے معرف اور بے کارضائع نہیں ہوگا۔

## حضور منافيتم كادنياس تعلق

حضرت عائشہ صدیقہ علی فرماتی ہیں کہ جب آپ رات کو بستر پرسوتے تو آپ کے جسم اطہر پر نشان پڑجایا کرتے ہے، تو ایک مرتبہ بیں نے آپ کے بستر کی جا در کو دہرا کر کے بچھا دیا تا کہ نشان نہ پڑیں اور زیادہ آ رام طے۔ جب سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ اس کو دھرامت کیا کرو۔ اس کوا کھرائی رہنے دو۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ عافقہ علی آرائش کے لئے ایک پردہ اٹکا دیا تھا۔ جس پرتضوریں معنی ، تو آپ ٹائٹا نے اس وقت تک کھر میں معنی ، تو آپ ٹائٹا نے اس وقت تک کھر میں واخل نہیں ہوں گا جب تک میہ پردہ نہیں ہٹا دو گی۔ اس لئے کہ اس میں تصویر ہے۔

اور ایک مرتبہ زینت اور آ رائش کے لئے ایسا پروہ لٹکا یا جس میں تصویر کو نہیں تھی۔ لیکن اس کو د کھے کرآ پ نے ارشاد فرمایا:

((مَا لِيُ وَلِللَّهُ مَا أَنَا وَاللَّهُ مَا أَنَا وَاللَّهُ اللَّهُ كَرَاكِبِ اسْتَظَلُّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا))(١)

"ارے، میرادنیا ہے کیا کام، میری مثال توایک سوار کی ہے۔ جو کسی درخت کی

ابن الترمذي ، كتاب الزهد عن رسول الله باب ماجاء في أخذ المال بحقه، رقم: ٢٢٩٩، سئن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنياء رقم: ٤٠٩٩

چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لئے سایہ لیتا ہے۔ اور پھراس سایہ کو چھوڑ کر آ گے چلا جاتا ہے، میراتو یہ حال ہے''

بہرحال، امت کوان چیزوں ہے منع تو نہیں کیا۔لیکن اپنے عمل سے امت کو بیسیق دیا کہ دنیا کے اندرزیادہ دل ندلگاؤ،اس پرزیادہ وفت صرف ندکروا در آخرت کی تیاری بیں لگو۔

### ونيامين كام كااصول

ایک مکهارشادفرمایا:

((اعُمَلُ لِلْنَيَاكَ بِقَلْدِ مَقَامِكَ فِيْهَا وَاعْمَلُ لِآخِرَتِكَ بِقَلْدِ بَقَائِكَ فِيْهَا))(١)
"دنياك لئة اتناكام كرو عثنا دنيا على رمنا عن اور آخرت ك لئة اتناكام كرو
جثنا آخرت على ربنا ع

اب ہمیشہ تو آخرت میں رہنا ہے لبندااس کے لئے کام زیادہ کرو۔اور دنیا میں چونکہ کم رہنا ہے، اس لئے اس کے لئے کام کم کرو۔ بیر حضوراقدس مُلِیَّا کی تعلیم ہے۔

بہر حال میں بیر عرض کررہا تھا کہ اگر چہ آئی او نچی پر واز نہ شی کہ ہم حضرت میاں ہی نور مجر میلیدہ کے مقام تک یا ان دوسرے برزرگوں کے مقامات تک پہنچ جائیں۔لیکن کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ دنیا سے دل لگا کرآ خرت سے غافل اور بے پر واہ تو نہ ہو جائیں۔ اور اپنی زندگی کے اوقات کو کسی طرح آخرت کے کام کے لئے استعمال کرلیں۔

## وفت سے کام لینے کا آسان طریقہ

اوراس کا آسان طریقہ ہے۔ کہ دوکام کرلو۔ ایک یہ کہ ہرکام کے اندر نیت کی در بھی اوراس کے اندر اخلاص ہوکہ جوکام بھی کروں گا، اللہ کی رضا کی خاطر کروں گا۔ مثلاً کھاؤں گا تو اللہ کی رضا کے لئے کھاؤں گا، کمریش اگرا پی ہوئ بچوں سے باتیں کروں گا تو اللہ کی رضا کی خاطر کروں گا اور انتباع سنت کی نیت سے کرتگا دوسرے میک اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑ ت سے ہو، اس میں کیا خرج ہوتا ہے کہ آ دی چلتے پھرتے ' شب تحان الله وَ ال

<sup>(</sup>۱) بريقه محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (٢٨٣/٤)، تغسير حقى (١٤٩/١٢)

#### اپنے اوقات کا چھابناؤ

تیسرے یہ کہ فضولیات ہے اجتناب کرو۔ اور اوقات کو ذرا تول تول کرخرج کرو۔ اور اس کے ایک نظام الاوقات بناؤ۔ اور چراس نظام الاوقات کے مطابق زندگی گزارو۔ میرے والد صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر تاجرا پنا چھا تیار کرتا ہے۔ کہ کتنا روپیہ آیا تھا اور کتنا خرج ہوا۔ اور کتنا نفع ہوا؟ ای طرح تم بھی اپنے اوقات کا چھا بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تہمیں چوہیں کھنے عطا فرمائے متحداس میں ہے کتنا وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف ہوا؟ اور کتنا وقت فلا کاموں میں صرف ہوا؟ اور کتنا وقت فلا کاموں میں صرف ہوا۔ اس طرح اپنے نفع اور نقصان کا حساب لگاؤ۔ اگرتم ایسانہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجارت خسارے میں جارتی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيُكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِلُونَ فِى سَبِيْلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ (١)

اےا نیمان واکو! کیا شرحتہیں ایک تنجارت نتاؤں جو تنہیں ایک دردناک عذاب سے نجات عطا کردے۔ وہ تنجارت میہ ہے کہ اللہ پرائیان رکھوا در اس کے رسول اللہ پرائیان رکھواور اللہ کے رائے میں جہاد کرد۔

## ریجمی جہاد ہے

لوگ "جہاد" کا مطلب صرف یہ بھتے ہیں کہ ایک آ دی تکوار اور بندوق لے کرمیدان جہادیں جات ہے۔ جات ایک فردیہ بھی ہے کہ جائے ، بے شک وہ جہاد کا ایک اعلی فردیہ بھی ہے کہ آ دی اپنے الس سے جہاد کا ایک الم فردیہ بھی ہے کہ آ دی اپنے تفس سے جہاد کرے ، اپنی خواہشات سے جہاد کرے ، اپنے جذبات سے جہاد کرے ۔ ول شی اگر اللہ تعالی کے حکم کے خلاف کوئی جذبہ پیدا ہور ہا ہے تو اس کورو کے ، یہ بھی جہاد ہے ۔ اور آخرت میں اگر اللہ تعالی کے حکم کے خلاف کوئی جذبہ پیدا ہور ہا ہے تو اس کورو کے ، یہ بھی جہاد ہے ۔ اور آخرت کی تجارت ہے ۔ اور آخرت میں ملئے والا ہے ۔ اور میں نے اپنے والد صاحب سے حضرت تھا تو کی موقع کا بیدار شاد سنا کہ جو خص اپنا نظام الا وقات کیں بنا تا اور اپنے اوقات کا حماب نہیں رکھتا کہ کہاں خرج ہور ہے ہیں ۔ ورحقیقت آ دی ہی تبییں ، اللہ تعالی جھے بھی اس پر عمل کرنے کی تو نیق رکھتا کہ کہاں خرج ہور ہے ہیں ۔ ورحقیقت آ دی ہی تبییں ، اللہ تعالی جھے بھی اس پر عمل کرنے کی تو نیق

<sup>(</sup>۱) الصف: ۱۱-۱۱ آیت کا ترجمہ بیہے: "اے ایمان والو! کیا جہیں ایک الیک تجارت کا پیتہ دون جو جہیں ورد تاک عذاب سے تجات دلا دے؟ (وہ بیہے کہ) تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اپنے مال ووولت اور اپنی جاتوں سے اس کے راستے میں جہاد کرو۔ پرتمہارے لئے بہترین بات ہے اگر تم مجموء "

عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات کو بھی اس پھل کرنے کی توفق عطا فرمائے۔

## نیک کام کومت ٹالو

حضرت حسن بعرى مكنية كا دومراارشاد ميري:

"إِبْنَ آدَمَا إِيَّاكَ وَالتَّسُوِيْفَ"

"اے آ دم کے بیٹے! ٹال مٹول سے بچے"

ایعنی انسان کالفس بمیشہ نیک محال کوٹا آثار جتاہے۔کہا چھایہ کام کل ہے کریں ہے، پرسوں سے
کریں ہے، ذرا فرصت ملے گی تو کرلیں ہے، ذرا فلاں کام سے فارغ ہوجا کیں تو پھر کریں ہے، یہ
ٹالنا اچھانیں۔اس لئے فرمایا کہ کس نیک کام کومت ٹلاؤ۔اس لئے کہ جس کام کوٹلا دیا وہٹل میا۔کام
کرنے کا طریقہ دیہ ہے کہ آدی اس کام کے لئے اہتمام کرے۔

### ول میں اہمیت ہوتو وفت مل جاتا ہے

میرے ایک استاذ نے اپنا واقعہ سایا کہ حضرت مولا تا خیر محمد صاحب میکیا جو حضرت تھا تو ی میکیا ہے ایک خلفا ویش سے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے جمعے سے شکایت کی کہ آپ بھی ہمارے پاس آتے ہی نہیں، نہ رابطہ رکھتے ہیں اور نہ خط لکھتے ہیں۔ تو بیس جواب میں کہا کہ حضرت فرصت نہیں ملتی۔ حضرت مولا تا خیر محمد صاحب نے فر مایا کہ ویکھو، جس چیز کے بارے جس یہا جاتا ہے کہ فرصت فہیں لی ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کی اور اس کا م کی اہمیت ول میں نہیں۔ کیونکہ جب کا م کی اہمیت ول میں نہیں۔ کیونکہ جب کا م کی اہمیت ول میں ہوتی ہے۔ آ دی اس کا م کے لئے وقت اور فرصت زیر دی اگال ہی لیتا ہے۔ اور جو مختص ہے کہ جس نے قلان کا م اس لئے نہیں کیا کہ کہ فرصت نہیں لی ۔ تو مطلب ہے کہ اس کا م کی اہمیت ول میں نہیں۔

## اہم کام کوفو قیت دی جاتی ہے

ہیشہ یہ بات یا در کھو کہ جب آ دی کے پاس بہت سارے کام جمع ہوجا کیں۔ تواب فلاہر ہے کہ
ایک وقت جس وہ ایک بی کام کرے گا یا اسے کرے گا ، یا اُسے کرے گا۔ سب کام تو ایک ساتھ کرئیں
سکتا۔ تو اس وقت آ دی ای کام کو پہلے کرے گا۔ جس کی اہمیت ول جس زیادہ ہوگ ۔ یا ایک فخض ایک
کام کر رہا تھا ، اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا کام آ گیا۔ اگر وہ پہلے کام سے زیادہ اہم ہے۔ تو وہ
پہلے کام کو چھوڈ کر دوسرے کام جس لگ جائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کی اہمیت ول جس

ہوتی ہے، آ دی اس کام کے لئے وقت لکال بی لیتا ہے۔ مثلاً آپ بہت ہے کاموں میں مشغول ہیں ،
اس وقت وزیراعظم کا بیر پیغام آ جائے۔ کہ آپ کو بلایا ہے۔ تو کیا اس وقت بھی آیہ جواب دو گے میں بہت معروف ہوں۔ بجی فرصت نہیں۔ وہاں تو یہ جواب آپ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لئے کہ آپ کہ دل میں اس کی انہیت ہے۔ اور جس چیز کی انہیت ہوتی ہے آ وی اس کے لئے وقت اور فرصت کال بی لیتا ہے۔ اس لئے نیک اعمال کوفرصت پر ٹالنا کہ جب فرصت ملے گی تو کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انہیت ول میں نہیں۔ جس ون دل میں انہیت آئے گی۔ اس دن سب فرصت ملی جائے گی۔ انٹنا واللہ تعالی۔

### تہمارے پاس صرف آج کا دن ہے

آ مے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا:

"فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ وَلَسْتَ بِغَدِ وَإِنْ يُكُنَّ غَلَّا لَّكَ فَكَسَ فِي غَدٍ كُمَّا كست

فِي الْيَوْمِ"

لین آئ کا دن تمهارے پاس بین ہے۔ کل کا دن تمہارے پاس بین نہیں۔ کیا کو اس بات کا این ہے کہ کل ضرور آئے گی؟ جب کل کا دن بین نہیں ہے تو جو کام ضرور کی ہے وہ آئ بی کے دن کر لو، پیت نہیں گل آئے گی یا نہیں، اور یہ یعین مت کرو کہ کل ضرور آئے گی۔ بلکداس مغروضے پر کام کرو کہ کل نہیں آئی ہے۔ اس لئے جو بھی ضروری کام کرنا ہے۔ وہ آئ بی کرنا ہے۔ اگر کل کا دن لل جائے، اور کل آ جائے تو کل کے دن بھی ایسے بی ہو جاؤ، جیسے آج ہوئے تھے۔ بین اس دن کے جائے، اور کل آ جائے تو کل کے دن میرے پاس ہے۔ کل کا دن نہیں ہوگ نہ آئی تو کم ایسے بی ہو جاؤ، جیسے آج ہوئے تھے۔ بین اس دن کے بارے شن بین کرلوکہ ہے آئ کا دن میرے پاس ہے۔ کل کا دن نہیں ہوگی کہ بیس نے کل کا دن ضافع کر دیا۔ اس لئے ہردن کو اپنی زعر کی کا آخری دن خیال کرو۔

#### شايد بيميري آخري نماز ہو

ای کئے نی کریم طافرہ نے ارشاد فر مایا کہ جب تم نماز پڑھوتو اس طرح نماز پڑھوجیسے دنیا ہے رخصت ہونے والانماز پڑھتا ہے اور اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کل کو مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ طے۔ تا کہ جو کچھ حسرت اور جذبہ لکا لنا ہے، وہ ای میں نکال لوں ، کیا پہتہ کہ اگلی نماز کا وقت آئے گا یانہیں؟ (۱)

<sup>(</sup>١) منن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحكمة، رقم: ١٦١، مسند أحمد، رقم: ٢٢٤٠٠

بہر حال ، یہ ساری باتیں جو حضرت حسن بھری بھٹا نے ارشاد فرما کیں۔ ایمان اور اعتقاد کے درجے میں ہر مسلمان کو معلوم ہیں کہ کل کا پہنٹہیں، آج بھٹی ہے، لیکن وہ علم کس کام کا جس پر انسان کا عمل نہ ہو؟ علم کس کام کا جس پر انسان کا عمل نہ ہو؟ علم تو وہ ہے جو انسان کو عمل پر آ مادہ کرے، تو ان بزرگوں کی باتوں میں بیر برکت ہوتی ہے کہ اگران کو طلب کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے مل کی تو فتی بھی عطافر مادیتے ہیں۔

خلاصهكلام

ظامہ بہ لکلا کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لیے کوغنیمت مجھو۔ اور اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ خفلت ، بے پروائی اور وقت کی نضول خرچی ہے بچو، کسی نے خوب کہا ہے:

یہ کبال کا فسانہ سود و زیاں جو ملا سو ملا جو ملا سو ملا کہو ول سے کہ فرصت عمر ہے کم جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا

اللہ تعالی اپنے فضل ہے ہمار ااور آپ کا بیرحال بنادے کہ اپنے اوقات زندگی کو اللہ کے ذکر اور اس کی یا داور آخرت کے کام اور اطاعت کے کام میں صرف کریں۔ اور فضولیات ہے بچیں اور اللہ تغالی ان با توں پر ہم سب کھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

> وَاخِرُدَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ١٠٢٢هـ ١٤٠٢هـ

# كظم وضبط

بشم الله الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم نَحْمَلُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اور اس کے تمام احکام انسان کی قلاح و مبہود ہی کے لئے ہیں، اس کے اس کی ہر تعلیم میں انسانی فطرت کی پوری بوری رعایت موجود ہے، اور چنانچے اسلام نے صرف احکام وقوا نین دینے پر بی اکتفانہیں کیا، بلکہ اپنی ہرتعلیم میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ اس کے ذریعیہ لوگوں میں نقم وصبط اور سلیقہ پیدا ہو، کیونکہ جو کام برنظمی اور بے ڈ منتقے بن ہے کیا جائے اس ہے صرف ظاہری بدنمائی بی پیدائیس موتی بلکہ بسااوقات اس کام کے خاطرخواہ نتائج بھی حاصل نہیں ہویاتے۔

قرآن کریم کی سورهٔ صافات اس آمیت کریمہ ہے شروع ہوئی ہے:

﴿ وَالصَّافَاتِ صَفًّا ﴾ (١)

لیعی مشم ہان کی جواللہ کی عیادت کے لئے اچھی طرح صف با ندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اس آیت میں ان فرشتوں کی تعریف کی گئی ہے جومف بستہ ہوکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اوراس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہر کام میں نظم وضبط اور ترتیب وسلیقد کالحاظ رکھنا دین میں مطلوب اور اللہ تعالیٰ کو پہند ہے ، طاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عباوت ہویا اس کے احکام کی تعمیل ، بیدونوں مقصد اس طرح بھی حاصل ہوسکتے سے کہ بیفرشتے صف باندھنے کے بچائے ایک غیرمنظم بھیڑ کی شکل میں جمع ہو جایا کریں ،لیکن اس بدنظمی کے بجائے ان کوصف بندی کی تو میں دی گئی، اور اس آیت میں ان کے اجتمے اوصاف میں سب سے پہلے ای وصف کو ذکر کر کے بتا دیا میا کہ انڈرتعالیٰ کوان کی بیادا بہت پہند ہے۔

اسلام نے اپنے پیروکاروں کوجواحکام عطافر مائے ہیں ،ان میں نظم وضبط کی رعایت ہر جگہ واضح ہے، مثلاً نماز جواسلام کی اہم ترین عبادت ہے، درحقیقت اس کا مقصد بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ نا ہے، لبذا بظاہراس کا بیطریقہ زیادہ مناسب تھا کہ ہر مخص اپنی اپنی جگہ انفرادی طور سے نماز ادا

نشری تقریریی،ص:۱۱۳\_۱۸۴

الصافات: ١ (1)

کرلیا کرے، کین اسلام نے صرف تماز اوا کرنے کا تھم نہیں دیا، بلک اس بات کی تاکید فرمانی کہ ہرفرض نماز حتی الامکان مسجد میں بھی اس بات کو تاگزیر قرار دیا عت میں بھی اس بات کو تاگزیر قرار دیا کہ نماز پڑھے والے اپنے میں سے کسی شخص کواپنا امام بنالیں اور پھر نماز کی ہرنقل وحرکت میں اس کی پوری پوری افتد اکریں، حدید ہے کہ اگرامام سے مجول چوک کی بنا پر کوئی غلطی ہوجائے تو مقتد یوں کو اس بات کی تو اجازت ہے کہ وہ شبئے ان الله یا الله آئیر کہد کرامام کو خلطی پر متنبہ کردیں، کین امام کی افتد ام چھوڑ کرا پی نماز ورست کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ بات نماز کے قم وضیط کے خلاف ہے۔ افتد ام چھوڑ کرا پی نماز ورست کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ بات نماز کے قم وضیط کے خلاف ہے۔ پھر نماز میں کھڑے ہوئے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے وہ نقم وضیط کی مجسم تعلیم ہے، مثلاً جماعت میں صف بندی کی بودی تاکید کی گئی۔

حضرت جاہر بن سمرہ ٹالٹونفر ماتے ہیں کہ آنخضرت خالاتا نے ایک مرتبہ ہم سے فر مایا'' تم (نماز میں) اسی طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے ہیں کا جس طرح فرشنے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں؟'' صحابہ شی کائی نے بوجھا'' فرشنے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟'' آپ نٹا ٹائی نے جواب دیا'' وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں، اور صف میں پوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں' (لیعنی نج میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں' (لیعنی نج میں فالی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں' (لیعنی نج میں فالی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں' (لیعنی نج میں فالی جگہ نہیں چھوڑتے )(۱)

نماز میں مغوں کو پورا کرنے اور سید ھار کھنے کی تا کید میں اتنی احادیث وار د ہوئی ہیں کہ ان سے
ایک پورا رسالہ تیار ہوسکتا ہے، حضرت ابومسعود بدری ٹائٹٹ فریاتے ہیں کہ آنخضرت مظافرتا نماز میں
ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کرفر مایا کرتے تھے کہ سید ھے رہو، آگے بیچھے مت ہو، ورنہ تہا ہے دلوں میں
اختلاف پیدا ہوجائے گا۔ (۲)

کے رنماز کے جو پانچ اوقات اسلام نے مقرر فرمائے ہیں ان کی ایک عکمت ریجی ہے کہ وہ انسان کی زندگی میں نظم وضبط پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم یہ بھی دیا جاسکتا تھا کہ ہر مخص جب وقت جاہے یا بچ نمازیں پڑھ لیا کرے، لیکن نمازوں کے پانچ اوقات مقرر فرما کر اسلام نے ایک

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب، الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهى عن الاشارة باليد، رقم: ١٥٦، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهما، رقم: ٧٠٨، سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة ، باب تسوية الصغوف ، رقم: ٥٦٥، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إقامة الصفوف، رقم: ٩٨٢، مسند أحمد، رقم: ٢٠٠٥

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، رقم: ٢٥٤، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب من يلي الإمام ثم الذي يليه، رقم. ٧٩٨، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من يستحب ان يلي الإمام، رقم: ٩٦٦، مسند أحمد، رقم: ١٦٤٨، سنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب من يلي الامام من الناس، رقم: ١٣٣٨

مسلمان کی پوری زندگی کونقم بنا دیا ہے،اس طریقے سے ایک نمازی مسلمان اپنے چوہیں تھنٹے کے معمولات کو بردی آ سانی سے بانچ حصول پر منقسم کر کے اپنا بہترین نظام الا وقات ترتیب دے سکتا ہے جس بیں اپنی ذاتی ضروریات، دنیوی مشاغل اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بہترین احتزاج ہو۔

روزہ بھی ایک عظیم الثان عبادت اور نفس کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس کی اوائیگی بظاہراس طرح بھی ممکن تھی کہ ہر خص جب چاہتا تمیں روزے پورے کر لیتا ،کیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بچاہئے پوری امت کوایک ہی مہینے میں روز وں کا اس طرح پابند بنا دیا کہ ایک علاقے کے لوگ ایک ہی وقت میں افطار کرتے ہیں۔

ای طرح زکوۃ جواسلام کے مالی احکام بیں سب سے بنیادی اہمیت رکھتی ہے،اس کے جہاں اور بہت سے فوائد ہیں، وہاں اس کا ایک فائدہ سے بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہرانسان کواپنی آ مدوخرج کا حساب منظم رکھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور جولوگ سال برسال یا قاعد کی سے زکوۃ ادا کرتے ہیں، عمو ما ان کا حساب معاف رہتا ہے، اور وہ مالی برنظمی کا شکارنہیں ہوتے۔

حج کی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے لئے ایک ہی زمانے اور ایک ہی مقام متعین فرما دیا ہے چنانچہ اس عبادت کے دوران دنیا بھر کے مسلمان ایک امیر کے زیر قیادت آ جاتے ہیں ،سب کے جسم پرایک سالباس اور سب کی زبانوں پرایک ہی کی پکار ہوتی ہے، اوران کی ہر ہر تقل وحرکت اسلامی انتحاد اور تنظیم کی آئینہ دار ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ جب آئے خضرت نگافی و نیا میں تشریف لائے تو اہل عرب قبائلی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہے، ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ خود مختارتھا، اسی بنا پر ان کے درمیان بارہ مہینے تصادم کی فضا قائم رہتی تھی ، اور پورا جزیرہ عرب بدھی اورافتر ان کا شکارتھا، نبی کریم نگافی نے تشریف لاکر ان منتشر قبائل کو ایک پرچم نے اکٹھا کیا، اور آئندہ بمیشہ کی لئے یہ تعلیم دی کہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنا ایک امیر مقرد کریں، اور جب کوئی امیر با جسی مشور سے سے مقرد کر لیا جائے تو جب تک وہ کسی گناہ کے کام کا محم نہ دے جرقیمت پر اس کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اس کے بغیرتھم و صنبط قائم نہیں روسکتا، چنا نچہ ایک حدیث میں آئی نظم کا ارشادے:

((مَنُ يُطِعُ الْآمِيْرَ فَقَدُ أَطَاعَنِيُ وَمَنُ يَعْصِ الْآمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيُ))(١) \* جس مخص نے امیر کی اطاعت کی ، اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الجهاد والسير، باب من يقاتل من وراه الإمام ويتقى به ، رقم٢٧٣٧، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في ..... الخ، رقم: ٣٤١٧، مسند أحمد، رقم: ٧٧٨٦

نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی "

اورایک حدیث من ارشادے:

((إِنَّ أَيِّرَ عَلَيْكُمْ عَبُدُ مُجَدَّعٌ يَقُودُ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَاَطِيَعُوهُ))(١)
"الرَّمْ يَرَكَى السِيعَلام كَ يَكَ المِيرِ بِنَادِيا جائے جس كے ناك كان كئے ہوئے ہوں
اوروہ كتاب الله كے مطابق تمہارى قيادت كرر با ہوتواس كى ہر بات سنواوراس كى
اطاحت كرؤ

اس طرح امیر کو کتاب وسنت کی اطاعت کا اور تمام مسلمانوں کو امیر کی اطاعت کا تھم دے کر اسلام نے پوری امت کو ایسے نظم وصبط کا پابند دیا ہے جس سے ان کے تمام اجتماعی مسائل بہترین طریقے برحل ہو سکتے ہیں۔

پھراسلام نے اطاعت امیر کا پیچم صرف سیاست وحکومت ہی بین نہیں دیا، بلکہ تمام مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اپنے ہراجماعی کام کوئسی امیر کے تقلم کے تالع بنالیا کریں، چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے:

((إِذَا كَانَ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْمِرُوا أَحَدَهُمُ)(٢) "جب تَمِن آ دى سغر پرروانه بول تو انبيل چاہئے كدائے آپ ميں سے كس كواپنا امير بناليں"

اس ارشاد کا مقصد یمی ہے کہ اجماعی سغربھی کسی بدنظمی کا شکار نہ ہوں بلکہ کسی کوامیر بنا کراہے سغر کے مسائل کا ذیمہ دار بنا دیا جائے ، تا کہ جو کام ہو وہ لظم وضبط اور سلیقے کے ساتھ ہو۔

ای طرح اسلامی شریعت نے باپ کواولا د کا امیر ،استاد کوشا گردول کا امیر اورشو ہر کو بیوی کا امیر بنایا اپنے تمام چرووں کو بسبت دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بنظمی ہے گزار نے کے بجائے نظم وضبط اور خوش اسلو بی سے بسر کرنا سیکھیں اور واقعہ بیہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ان اسلامی احکام کی حقیقی روح کو پہچان کراپی زندگیوں کومنظم کرنے کی عادت ڈالیس تو ہماری بے شار مشکلات خو بخو دختم ہوسکتی ہیں ،اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیت کا فی عطافر مائے ، آئیں ۔

وَاجِرُدْعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الامارة باب وجوب طاعة الأمير في غير معصية، رقم: ٣٤٢٢، سنن ابن الترمدي، كتاب الجهاد عن رسول الله، باب ماجا ، في طاعة الإمام، رقم: ١٦٢٨، سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب طاعة الأمير، رقم: ٢٨٥٢، مسند أحمد، رقم: ١٦٠٥٢

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب في القوم يسا فرون ويؤمرون أحدهم، رقم: ٣٣٤٣

## يا كى اورصفائى ث

تقریباً دوسال پہلے ہیں برطانہ کے ایک سفر کے دوران بر منگھم ہے ٹرین کے ذریعے ایڈ برا جارہا تھا، راستے ہیں جھے سل خانہ استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی، میں اپنی سیٹ ہے اٹھ کو عسل خانہ استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی، میں اپنی سیٹ ہے اندازہ خانے کی طرف چلا تو دیکھا کہ دہاں ایک اگریز خاتون پہلے ہے انتظار میں کھڑی ہیں جس ہے اندازہ ہوا کہ حسل خانہ خانی ہیں ایک قربی سیٹ پر بیٹر کر انتظار کرنے لگا، جب پچے دریگر رکی ہوا کہ حسل خانے کے دروازے پر بیری تگاہ پڑی، وہاں اعداد کی حقی صاف نظر آری تھی جس کا مطلب بیرتن کے شان خانہ خانی ہے، اوراس میں کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ خاتون بدستور دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں، اس سے جھے اندازہ ہوا کہ ٹایدان کوکوئی غلاقتی ہوئی ہو ، میں دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں، اس سے جھے اندازہ ہوا کہ ٹایدان کوکوئی غلاقتی ہوئی تو ریل نے قریب جا کران سے کہا خسل خانہ تو خالی ہے، اگر آپ اندر جانا چاہیں تو چلی جا کیں، انہوں نے جواب دیا کہ دراصل خسل خانہ تو خالی ہے، اگر آپ اندر جانا چاہیں تو چلی جا کیں، بیاسکی ) کے نکہ جب گاڑی چواب دیا کہ دراصل خسل خانہ تو خیل ، ایکن جب میں پیشا ہوئی کو ریل پلیٹ فارم پر کو گئی، اور میں کموڈ کوش کرنا مناسب نہیں، اب میں باہم آگر اس انتظار میں ہوں کہ گاڑی چلی تو میں اندر جا کر کموڈ کوش کردں، پھراپی سیٹ پر جا کر بیٹھوں گی۔

یہ بظاہر ایک چیوٹا سامعمولی واقعہ تھا، لیکن میرے ذہن پر ایک تقش چیوڑ گیا، یہ ایک انگریز فاتون تھیں، اور بظاہر غیر مسلم، لیکن انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا، وہ وراصل اسلام کی تعلیم تھی، بجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں ایک صاحب ہے ایک مرتبہ بیا طبی سرز دہوئی کہ وہ مسل خانہ استعال کرنے یاد ہے لیعدا نے اس فائہ استعال کرنے اس کے بعدا نے اس کے بعدا ہے اس کے بعدا ہے تھی جا ہم آ گئے تو میرے والد ماجد (حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب) نے اس کر انہیں سخت عبیہ کی، اور فرمایا کہ ایسا کرتا لازی تعلیمات کے مطابق سخت گناہ ہے، کیونکہ اس طرح کی میانا نے ہے آنے والے محض کو تکلیف بہنیا تا ممناہ ہے۔

دوسری طرف جب گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتو اس وقت شسل خانے کا استعال یا اسے شس کرنا ر بلوے کے تواعد کے تحت اس لئے منع ہے کہ اس کے نتیج میں ربلوے اشیشن کی فضا خراب ہوتی ہے، اور پلیٹ فارم پر موجودلوگوں کور بلوے لائن پر پڑی ہوگی گندگی سے دبنی کوفت بھی ہوتی ہے، اور وہ گندگی بیاریاں پھیلنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، اس خاتون نے بیک وقت دونوں باتوں کا خیال کیا، ٹرین کے کھڑے ہونے کی حالت میں پانی بہانا بھی گوارانہ کیا، اور پانی بہائے بغیرسیٹ پر آ کر بیٹھنا بھی پہندنہیں کیا، تا کہ کوئی مخص اس حالت میں جا کر تکلیف ندا تھائے۔

ہم مسلمان ہیں، اور ہماری ہر دینی تعلیم کا آغاز ہی طہارت ہے ہوتا ہے، جے آتخضرت مُلْاَئِظِ نے ایمان کا آ دھا حصہ قرار دیا ہے نیز آپ ڈیٹر نے انتہائی باریک بنی سے ہراس کام سے منع فرمایا ہے جو ناحق کسی دوسرے کی تکلیف کا باعث ہو، لیکن یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہمارے مشترک عنسل خانے ،خواہ وہ رین میں ہوں یا جہاز میں ، بازار میں ہوں یامسجدوں میں تعلیم گا ہوں میں ہوں یا شفا خانوں میں، ہر جگہ عمو ہا گندگی کے ایسے مراکز ہے ہوئے ہیں کہان کے قریب سے گزرتا مشکل ہوتا ہے، اور جب تک کوئی بیتا ہی نہ پڑجائے ،کسی سلیم الطبع مخض کے لئے ان کا استعمال ایک شدید آ ز مائش ہے کم نہیں۔اس صورت حال کی بڑی وجہ سے کہ ان معاملات میں ہم نے وین کی تغلیمات کو بالکل نظرا نداز کیا ہوا ہے، اورمشترک استعال کے مقامات برگندگی پھیلانے کے بعد ہمیں بدخیال بھی نہیں آتا کہ ہم اذبت رسانی کے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، جس کا ہمیں جواب دینا پڑیگا۔ ہمارے ملک میں بھی ریلوں کے ہر عسل خانے میں سے ہدایت درج ہے کہ جب تک گاڑی کسی الشیشن بر کھڑی ہو، ہیت الخلاء استعمال نہ کیا جائے الیکن عملا صورت حال میہ ہے کہ کوئی اشیشن مشکل ہی ہے ایسا ہوگا جس کی ریلوے لائن ہر اس ہدایت کی خلاف ورزی کے مکروہ منا ظرنظر نہ آتے ہوں ، اس طرح ہوئی جہازوں کے ہر عسل خانے میں بیہ ہدایت درج ہوتی ہے کہ ببیت الخلاء میں کوئی ٹھوس چیز نہ تھینگی جائے، نیز بیک منہ ہاتھ وحونے کے لئے جوجین لگا ہوتا ہے استعال کرنے کے بعد آنے والے مسافر کی سہولت کے لئے اسے کاغذ کے تولیہ ہے صاف کر دیا جائے ، کیکن ان ہدایات پر بھی کما حقة عمل نہیں کیا جاتا، چنانچہ مارے ہوائی جہاز وں کے عسل خانے بھی اب مارے مجموعی تو می مزاج کی نہایت بھدی تصویر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اگران ہدایات برعمل کر کے ہم دوسروں کے لئے راحت کا سامان کریں تو پیچنس ایک شائنتگی کی بات بی نہیں ہے بلکہ یقیناً اجروثو اب کا کام ہے۔ آ تخضرت من الله كاك ارشادا تنامشهور بكربهت مسلمانون كومعلوم ب، آب منافية في في فرمایا کہ 'ایمان کے ستر ہے بھی زیادہ شعبے ہیں،اوران میں ہے ادنیٰ ترین شعبہ یہ ہے کہ راہتے ہے گندگی یا تکلیف دہ چیز کودور کر دیا جائے''(1)

اس ارشاد نبوی مؤلیل کی روشی میں موس کا کام تو تد ہے کہ اگر کسی دوسر ہے تھی کوئی گندگی بھیلا دی ہے اورا تدیشہ ہے کہ لوگوں کواس سے تکلیف پہنچے گی ، تو وہ خود اسے دور کروے ، نہ بید کہ خود گندگی بھیلا تا بھر ہے ، اگر گندگی دور کرتا ایمان کا شعبہ ہے تو گندگی بھیلا تا کس چیز کا شعبہ ہو گا؟ ظاہر ہے کہ ہے ایمانی کا ، یا کفر وفستی کا ؟ لیکن ہم نے اپنے عمل سے بچھ ایسا تاثر دے رکھا ہے کہ صفائی سخرائی ورحقیقت ہمارانہیں ، بلکہ غیر مسلم مغربی اقوام کا شیوہ ہے۔

ہاں جھے پھر اپنے والد ماجد کا سنایا ہوا ایک لطیفہ یاد آگیا، وہ فرماتے سے کہ ایک مرتبہ ہندوستان جیں ایک انگریز مسلمان ہوگیا، اور اس نے پانچوں وقت نماز پڑھنے کے لئے مجد جی آتا مرتبہ شروع کر دیا، جب بھی اے وضوفانے جی جانے کی ضرورت چیں آتی تو بید کھے کراس کا دل کڑھتا تھا کہ نالیوں جی گندگی پڑی رہتی ہے، کناروں پر کائی جی رہتی ہے، نہ لوگ ان جی گندگی ڈالنے سے کہ نالیوں جی گندگی ڈالنے سے مہان کی صفائی کا کوئی انتظام ہے، آخر ایک روز اس نے بید طے کیا کہ اس مقدس عہاوت گاہ کو صاف رکھنا چونکہ بڑے تو اب کا کام ہے، اس لئے وہ خود بی بید خدمت انجام دے گا، چنا نچہ وہ کہیں سے جھاڑ و وغیر لاکرا ہے ہاتھ سے اسے صاف کرنے لگا، معقول مسلمانوں نے تو بھینا مسلمانوں نے تو بھینا مسلمانوں نے تو بھینا مسلمانوں نے تو بھینا کہ اس کھل کی قدر کی ہوگی، لیکن محلے کے ایک صاحب نے اس پرتبعرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ' بیا گریز کے مسلمان تو ہوگیا، لیکن اس کے دماغ سے انگریز سے کی پڑئیں گئی'

جن صاحب نے بیافسوسنا کہ تجرہ کیا، انہوں نے تو کھل کرصری لفظوں ہی میں میہ بات کہہ دی انہوں اور کیا کہ انہوں ہے تو کھوں میں ہوتا ہے کہ ہم نے صفائی سخرائی کو انہوں کا ہمار ہوتا ہے کہ ہم نے صفائی سخرائی کو انہی خوبی، حالا نکداسلام نے جس کے ہم نام لیوا ہیں، صفائی سخرائی ہے ہی بہت آ گے بڑھ کر طہارت کا وہ تصور پیش کیا ہے جو ظاہری صفائی سخرائی ہے ہیں باند و برتر ہے، اور جسم کے سات ساتھ روح کی پاکیزگی کے وہ طریقے سکھاتا ہے جن سے بیشتر غیراسلامی اقوام محروم ہیں، اس کا نتیجہ میہ کہ جن مغرفی اقوام کو وہ میں، اس کا نتیجہ میہ کہ جن مغرفی اقوام کی ظاہری صفائی پندی کا ذکر پیچے بیشتر غیراسلامی اقوام محروم ہیں، اس کا نتیجہ میہ کہ جن مغروب جو دوسرے کونظر آئے، لیکن جہاں تک فراتی اور اندرونی (Intrinsic) صفائی کی حد تک محدود ہے جو دوسرے کونظر آئے، لیکن جہاں تک طریقوں کو دکیے کر لگا یا جا سکتا ہے جو وہ میت الخلاء استعمال کرنے کے بعد اپنے جسم کی صفائی کے لئے اپنی کے احتمال کا ان کے بیاں کوئی تصور نہیں، اس بات کا تو ان کے بھاں بڑا اہتمام ہے کہ شن خانے کی استعمال کا ان کے بیان کی بھی کوئی جو بیت بری نظر نہ آئے، لیکن جسم سے نبواست اور گندگی کو دور کرنے کے لئے بانی کے صفائی کے استعمال کا ان کے بیان کی بھی کوئی جو بیت بری نظر نہ آئے، لیکن جسم سے نبواست اور گندگی کو دور کرنے کے لئے مرف ٹائمیٹ بیم کو کافی شمجھا جاتا ہے، حالا تکہ پائی کے استعمال کے بغیر گندگی کا کلی از الد مشکل فرش پر پاک بانی کی بھی کوئی جو بیت ہے، حالا تکہ پائی کے استعمال کے بغیر گندگی کا کلی از الد مشکل

ہے، چنانچہ اگر گندگی کے پچھے تھوٹے اجزاء جسم یا کپڑے پراس طرح باتی رہ جا کیں کہ وہ نظر نہ آئیں تو ان کے ازالے کی اتی فکرنہیں ہے۔ پھراگراس ممل کے بعد حسل بھی کرنا ہوتو عمو مااس کا طریقہ ہیہ ہے کہ ٹپ میں پانی جمع کر کے ای حالت میں پانی کے اندراس طرح داخل ہو جاتے ہیں کہ پانی کے اخراج کا راستہیں ہوتا ، اور نجاست کے باتی ماندہ چھوٹے اجزاء بعض اوا قات پورے پانی کو تا پاک کرسکتے ہیں۔

یہ تمام طریقے اس لئے اختیار کئے گئے ہیں کہ سارا زور صرف اس ظاہری صفائی پر ہے جو دوسرے کونظر آئے، ذاتی اورائدرونی صفائی جس کا نام ' طہارت' ہے اس کا کوئی تصور شیس، اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اسلام نے جمیس ظاہری صفائی ستحرائی ( نظافت ) کے ساتھ ساتھ طہارت پا کی کے بھی مفصل احکام دیتے ہیں، اس لئے اسلام ہیں صفائی کا تصور کہیں زیادہ جامع ہمہ گیراور بلند و برتر ہے، اسلام کو' طہارت' بھی مطلوب ہے اور نظافت بھی، طہارت کا مقصد یہ ہے کہ انسان بذات خود واتی پاک صاف رہے ، اور نظافت کا مقصد یہ ہے کہ دہ اپنی گندگی سے دوسروں کے لئے تکلیف کا اور ہوں کے ایک تکلیف کا اور ہوں کے ایک تکلیف کا اور ہوں ہے۔ اور نظافت کا مقصد یہ ہے کہ دہ اپنی گندگی سے دوسروں کے لئے تکلیف کا اور ہوں۔

آ تخضرت نائی کے عہد مبارک میں مسجد نبوی اتنی زیادہ کشادہ نہیں تھی، عام طور ہے مسحابہ کرام نشائی محنت پیشہ تھے، اور موٹے کپڑے پہنتے تھے، گرمی کے موسم میں جب پسیند آتا تو کپڑے پہنتے ہے، گرمی کے موسم میں جب پسیند آتا تو کپڑے پہنتے ہے۔ گرمی کے موسم میں جب پسیند آتا تو کپڑے پہنتے ہے تھے، گرمی کے موسم میں جب پسیند آتا تو کپڑے کہ تعدید کے دوز سب حضرات عسل کر کے حتی الامکان مان کپڑے ہی کراور خوشبولگا کر مسجد میں آیا کریں۔ (۱)

اب ظاہر ہے کہ طہارت کا کم ہے کم تقاضا تو اس طرح بھی پورا ہوسکنا تھا کہ لوگ وضوکر کے آ جایا کریں، اوران کے کپڑے ظاہری نجاست ہے پاک ہوں، کیکن آنخضرت نالڈ آئے نے اس پر کتفا کرنے کے بجائے فہ کورہ بالا احکام نظافت کی اہمیت کی وجہ سے عطا فرہائے، تا کہ کوئی مخص کس ووسرے کے لئے تکلیف کا باعث نہ ہے ، اس چھوٹی ہی مثال ہی ہے یہ بات واضح ہوئی کہ طہارت کے ساتھ ساتھ نظافت بھی اسلام میں مطلوب ہے، اور کوئی بھی ایسا اقدام جائز نہیں ہے جس کی وجہ ہے ماحول میں گذری تھیاتی ہو، یہ ہوخص کی ایس وی وجہ سے ماحول میں گذری تھیلتی ہو، یہ ہوخص کی ایس وی فرمدواری ہے جس کی اوا کیک کے لئے بنیاوی ضرورت توجہ کی ہے، یہ توجہ پیدا ہوجائے تو و کھتے ہی و کھتے ہی و کھتے ہی د کھتے احول سدھرجا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الجمعه، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وقم: ۱۳۹۸، صحيح مسلم، كتاب الجمعة ، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، رقم: ۱۳۹۸، مسئل سنن النسائي، كتاب الجمعة باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم: ۱۳۲۲، مسئلاً أحمد، رقم: ۲۳۲۰۳

## رزق كالميح استعال <sup>بد</sup>

حضرت مولانا سیدا صغر حسین صاحب محفظ جواسینے ملتے والوں میں حضرت میاں صاحب کے نام سے معروف تھے) دارالعلوم و ہو بند کے اساتذہ ش سے تھے جوشرت اور نام ونمود سے ہمیشہ کوسول دورر ہے، عمر محراسلامی علوم کی مذرایس کی خدمت انجام دی، اور ہزار باطلبہ کو اسے علم وفضل سے سیراب کیاء آج برصغیر ہندو یا ک کے نامورعلاء دیو بند ہیں شاید کوئی نہ ہوجوان کا بالواسطہ بلا وسطہ شاگر دینہ ہو، انہوں نے متعدد چھوٹی بڑی تصانیف بھی چیوڑی ہیں،موضوعات بھی انچوتے اور زبان مجى اتن فلفنة كه آج سے سوسال بہلے كى تحريروں مس الي فلفتكى كم لتى ہے۔

علم وفعنل کے مقام بلند کے باوجود سادگی تواضع اور مسکنت کا عالم بیرتھا کہ دیکھنے والا ان کے سرایا میں اس مقام بلند کا اعدازہ کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ دیو بند (منبلع سہار نپور ) کے ایک چھوٹے سے محلے میں مقیم تھے ،اور کیچے مکان میں رہے تھے۔ ہرسال جب برسات کا موسم آتا تو یہ کیا مکان جگہ جگہ سے کرجاتا ، اور برسات گزرنے کے بعد کافی وقت اور پیےاس کی مرمت پرخرج کرتا پڑتا تھا۔

ميرے والد ماجد حعزت مولانا مفتی محمد شفع صاحب مينداد حعزت ميال صاحب کے خاص شا کرد منے الیکن خصوصی تعلق کی بنا پر معفرت نے انہیں اینے آپ سے بہت بے تکلف بھی بنایا ہوا تھا، ا یک دن انہوں نے معزمت میاں صاحب ہے کہا کہ آپ کو ہرسال اپنے مکان کی مرمت کرانی پڑتی ہے، جس میں پریشانی بھی ہوتی ہے، وقت بھی لگتا ہے، اور خرچ بھی خاصا ہوجا تا ہے، اگر آپ ایک مرتبه مکان کو یکا بنوالیس تو اس روز روز کی پریشانی سے نجات ل جائے۔

حضرت میال صاحب کی طبیعت میں ظرافت بھی بہت تھی ، انہوں نے والد صاحب کی بہتجویز من كرشروع ميں يري تعريف وتو صيف اور مسرت كا اظهار كرتے ہوئے فرمايا: واومفتى صاحب آپ نے کیسی عقل کی بات کہی، ہم نے ساری عمر گذاردی، بوڑھے ہو گئے، اور اب تک ہماری عقل میں بیہ ہات تیں آئی۔

والدصاحب فرماتے ہیں کہ حضرت میاں صاحب نے بدبات اتنی مرتبہ فرمائی کہ میں شرم سے

پانی ہائی ہو گیا،لیکن بالا آخر میں نے عرض کیا کہ حضرت میرامقعید تو وہ حکمت معلوم کرنا تھا جس کی وجہ ہے آپ نے مالی استطاعت کے باوجوداب تک مکان کو پکانہیں بنوایا،اب جھے مزید شرمندہ کرنے کے بجائے حقیقی وجہ بیان فرماد بیجئے۔

حضرت میاں صاحب شروع میں طرح دیتے رہے، کیکن جب والدصاحب نے زیادہ اصرار کیا تو والدصاحب کا ہاتھ کیگر کرمکان کے دروازے تک لے آئے ، اور فر مایا: دیکھواس کی کے داکس ہا کیں ووٹوں طرف دیکھواس کی کے اس مرے سے اس سرے تک کیا کوئی مکان جہیں پیا نظر آتا ہے؟ والد صاحب نے فر مایا کہ بتاؤ جب میرے سارے پڑوسیوں کے صاحب نے فر مایا کہ بتاؤ جب میرے سارے پڑوسیوں کے مکان کی جی ، تو پوری کی جی جہا ہیں اپنا مکان بیا بتا کرکیا اچھا لگوں گا؟ اور اتنی استطاعت جھے جی مہیں کہ کہ جی اپنا مکان بھی پیانہیں کہ کہ جی اپنا مکان بھی پیانہیں بنوا تا کہ اپنے پڑوسیوں کے مقاطع میں اپنا مکان بھی پیانہیں بنوا تا کہ اپنے پڑوسیوں کے مقاطع میں اپنی کوئی اقبیازی شان بنا تا جھے اچھانہیں لگا۔

یہ شفے حکفرت میاں صاحب ان کا بیہ واقعہ تو میں نے ان کے مزاج و نداق کا تھوڑا سا تعارف کرانے کے لئے بیان کر دیا جس سے ان کی اس عظمت کر دار کا تھوڑا ساانداز ہ لگایا جا سکتا ہے جو ماد ہ پرتی کے اس دور میں انسانی تصور ہے بھی ماورامعلوم ہوتا ہے، کیکن درامسل میں ان کا ایک اور واقعہ سنا تا جا ہتنا ہوں۔

 بڑیاں اٹھا کر کھا لیتا ہے، اور روٹی کے بیر بڑے کھڑے میں فلاں جگہ رکھتا ہوں، وہاں پر تدے آتے بیں، اور پر کھڑے ان کے کام آجاتے ہیں، اور بیروٹی کے بہت چھوٹے چھوٹے کھڑے ہیں، یہ میں چونٹیوں کے کسی بل کے پاس رکھ دیتا ہوں، اور بیان کی غذا بن جاتی ہے'' پھر فرمایا کہ'' بیرساری چیزیں اللہ تعالیٰ کارز تی ہیں، ان کا کوئی حصہ اپنے امکان کی حد تک ضائع نہیں ہوتا جا ہے''

یہ تھا ایک حقیقی اسلامی معاشرے کا وہ مزائج و نداق جوقر آن وسنت کے دکھش رنگ میں ڈھلا ہوا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حساب رزق عطا فر مایا ہوا ہے، اس لئے اس کے چھوٹے چھوٹے اور تھوڑے تھوڑے حصول کی ہمیں نہ صرف یہ کہ قد رنہیں ہوتی ، بلکہ بسااوقات ہم اس کی بے حرمتی تک پر آ مادہ ہوجاتے ہیں، لیکن اگر کسی وقت خدانخواستہ اسی رزق کی قلت پیدا ہوجائے تو پتا چلے کہ ایک ایک زرے کی کیا قدرو تیمت ہے؟

کہنے کو بھی یہ کہتے ہیں کہ رزق کو ضائع نہیں کرتا جائے ، اس کی قدر کرنی جائے ، لیکن ہماری آئ کی زندگی میں یہ بات تحض ایک نظر یہ ہو کررہ گئی ہے جس کاعمل کی دنیا میں کوئی نشان نظر نہیں آتا ، ہمارے گھروں میں دعوتا ہے ، اگر اس کا ہمارے گھروں میں دعوتا ہے ، اگر اس کا مجموعی اندازہ لگایا جائے تو یقینا وہ سیننگڑوں خاندانوں کا پہیٹ بھرنے کے لئے کافی ہوسکتا ہے ، لیکن حالت یہ ہے کہ جس ماحول میں نہ جانے گئے گھرانے معمولی غذا کوڑس رہے ہوتے ہیں وہاں منوں کے حساب سے اعلیٰ ترین غذا کی شرک کے کہ کرک میں پڑی نظراتی ہیں۔

بھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بارا کے سرکاری عشاہے میں شرکے ہوا تو جھے یہ معلوم نہیں تھا کہ فرائیوروں کے لئے کھانے کا اہتمام ہوگا آئیں؟ چنانچہ میں نے بربنائے اصیاط اپنے ڈرائیورو کھانے کے چیے دیکر یہ کہدیا کہ کھانے کا انتظام نہ ہوتو وہ کسی ہوٹل میں کھانا کھائے۔ جب میں اندر پہنچا تو میری میز پر ایک اعلی سرکاری افسر میرے ہمنشین سے، ادروہ ملک کے غریبوں کی حالت میں اندر پہنچا تو میری میز پر ایک اعلی سرکاری افسر میرے ہمنشین سے، ادروہ ملک کے فر کا ظہار بھی تھا، اپنچ میں گا ما کہ کے مرہایہ داروں معاثی نظام کی برائیاں بھی تھیں، سوشلسٹ ممالک کی تحریف بھی تھی، اور اپنے ملک کے مرہایہ داروں جاگرداروں اور سوشلزم کے خالف عناصر پر تنقیہ بھی تھی، جب ان کی گفتگو کا یہ موضوع ختم ہوگیا، اور کھانا شروع ہونے پر خلف با تیں شروع ہوگیں تو میں نے انہی صاحب سے عرض کیا کہ ' ایبا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ڈرائیوروں کے لئے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے'' کہنے لگے تی ہاں اس سطح کی موتا ہے کہ یہاں ڈرائیوروں نے انہی سے خوش کیا کہ جھے تو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ ہم یہاں کھانا کھا رہے ہوں، اور ہمارے ڈرائیور باہر بھوکے کھڑے ہوں'۔ اس پر انہوں نے خاصی بے پروائی کھا رہے ہوں، اور ہمارے ڈرائیور باہر بھوکے کھڑے ہوں'۔ اس پر انہوں نے خاصی بے پروائی سے جواب دیا: بی ہاں! بیہ بات ہے تو تکلیف وہ مگر استے سارے ڈرائیوروں کا انتظام بھی تو مشکل سے جواب دیا: بی ہاں! بیہ بات ہے تو تکلیف وہ مگر استے سارے ڈرائیوروں کا انتظام بھی تو مشکل سے جواب دیا: بی ہاں! بیہ بات ہے تو تکلیف وہ مگر استے سارے ڈرائیوروں کا انتظام بھی تو مشکل

ہے، اور بیاوگ اس بات کے عادی ہیں، وہ بعد میں کھر جا کر کھانا کھا لیتے ہیں''

اس دعوت کے انفتام پر بیس نے پلیٹوں اور ڈوگوں بیس بیچے ہوئے کھانے کا اندازہ لگایا تو میرا غالب مگان بیرتھا کہاس میں تھوڑا سااضافہ کر کے وہ کھانا تمام ڈرائیوروں کے لئے کافی ہوسکتا تھا، کھانے کے بعد وہاں عشائیہ میں تقریروں کا بھی سلسلہ تھا، اور وہ اتنا دراز ہوا کہ ہم گیارہ بجے کے بعد وہاں سے روانہ ہوسکے ، راستے میں میں نے اپنے ڈرائیورے یو چھا کرتمہارے کھانے کا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اور میرے بعض ساتھیوں نے ایک قریب کے ہوتل سے کھانا کھا لیا تھا، پھروہ خود ہی کہنے لگا کہ البتہ بعض ڈرائے رول کے پاس کھانے کے پہیے بھی نہیں تھے، وہ ابھی تک بھوکے ہیں، مثال کےطور پراس نے کئی ڈرائیوروں کا ذکر کیا اور کہنے لگا کہ'' وہ اب اینے صاحب کو گھر پہنچا کر بس میں اپنے گھر جا تھیں ہے، اور بارہ ایک ہے بیٹی کر کھانا کھا تھیں گئے''

ا کے طرف تو اپنے متعلقین اور ملاز مین کے ساتھ (جو در حقیقت گھر ہی کے ایک فردین جاتے ہیں) ہماری بے حسی کا عالم ہیہ ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے رزق کی ٹا قدری اور اضاعت کا حال ریہ ہے کہ سیروں کے حساب سے کھانا ہم پلیٹوں میں اس طرح بچا دیتے ہیں کہ دہ کسی دوسرے کے لئے قابل استعال نہیں رہتا، اور کوڑے کے ڈمیر میں تبدیل ہوجاتا ہے، بالخصوص الی بونے وعوتوں میں جہاں کھا ٹا ایک میزے اٹھا کرخود لے جانا پڑتا ہے، عمومالوگ ایک ہی دفعہ میں زیادہ سے زیادہ کھا تا اٹھا کر محض اس لئے لیے جاتے ہیں تا کہ بوقت ضرورت ووبارہ کھانا لانا نہ پڑے،لیکن اس ذرای

زحت ہے بیچنے کے لئے کھانے کی ایک بڑی مقدار بالکل ضائع ہوجاتی ہے۔

ا یک طرف معزرت میان صاحب کے ذکورہ بالا واقعے کا تصور سیجئے کہ انہیں انسانوں سے گزر کر کیسے بلیوں اور یرندوں اور چیونٹیوں کی بھی فکر ہے، اور دوسری طرف جارا حال ہیہ ہے کہ منوں اور سیروں کے حساب سے کھانا ضائع کر دینا محوارا ہے چکر ڈرائیوروں اور ملاز بین کے لئے کھانے کا انتظام کرنا گوارانہیں\_

به بین تفاوت ره ،از کیاست تا به کجا؟

کیا ہم تعوزی سی احتیاط اور دصیان کو کام جس لا کررزق کی اس بےحرمتی اورامناعت ہے بیجنے کا اہتمام نہیں کر سکتے ؟ اگر ہم ایبا کرلیں تو کیا جدیہ ہے کہ اس ذرای توجہ کی بدولت مخلوق خدا کے پچھے ا فراد کی بھوک مٹ جائے ؟ اور ہم ایک تھین اجتماعی گناہ سے نج جا کیں۔ الأشوال ١٩٩٣ هه/١٣ ايريل ١٩٩٣ء

## عُلطنبيت سے بچتے 🜣

بعدازخطيه مسنوندا

أمًّا يَعَدُ!

فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ.

أما يعدا

عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمُ يُعُطُ كَانَ كَلَابِسِ تُوْبَى رُوْدٍ))(١)

" حضرت جابر ثلاثة ہے روایت ہے کہ جناب ظائم ہے ارشاد فرمایا کہ جوفض آراستہ ہوائی چیز کے جواس کوئیں دی گئ تو وہ جموث کے دو کیڑے ہے والے کی طرح مر"

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فخص اپنے بارے بیں لوگوں کے سامنے کوئی الی صفت ظاہر کرے جو حقیقت بیں اس کے اندر موجود نہیں تو گویا اس نے اپنے پورے جسم پرسرے لے کرپاؤں تک جموث پیٹ دکھا ہے، اور جس طرح لباس نے سارے جسم کوڈ ھانیا ہوا ہوتا ہے، اس طرح اس نے جموث ہے۔ اے کوڈ ھانیا ہوا ہوتا ہے، اس طرح اس نے جموث ہے۔ اے این کا رہے ہے۔

### یہ بھی جھوٹ اور دھو کہ ہے

مطلب اس حدیث کا بیہ ہے کہ آ دمی دھو کہ دینے کے لئے اپنے لئے کوئی الیم صفت ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے، مثلاً ایک شخص عالم نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے۔ یا ایک شخص ایک خاص منصب کا حال ظاہر کرتا ہے۔ یا ایک شخص ایک خاص منصب کا حال ظاہر کرتا ہے۔ یا ایک شخص خاص حسب نسب سے تعلق نہیں رکھتا، گرا ہے آپ کو اس نسب کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔

<sup>🖈</sup> اصلاحی خطبات (۱۰/ ۲۲۲۲۵) جامع مجدیت المکزم، کراچی

<sup>(</sup>١) - سنن الترمذي، كتاب البروالصلة عن رسول الله، باب ما جاه في المتشبع بما لم يعطه، رقم:١٩٥٧

ان کے بارے میں فرمایا کہ جموٹ کے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ای طرح اک مخص مالدار نہیں ہے،لیکن اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرتا ہے۔بہرحال، جوصفت انسان کے اندرموجود نہیں ہے، لیکن وہ بناوٹی طور پراس صفت کوظاہر کرتاہے۔اس حدیث میں اس پر بیدوعید بیان فرمائی گئی ہے۔

## اہیے نام کے ساتھ ''فاروقی''''صدیقی'' لکھنا

مثلاً ہمارے معاشرے ہیں اس میں بہت اہلا پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کسی ایسے نسب
اور خاندان سے منسوب کر دیتے ہیں جس کے ساتھ حقیقت ہیں تعلق نہیں ہوتا۔ جسے کوئی
محص ''صدیقی'' نہیں ہے، کین اپنے نام کے ساتھ'' صدیقی'' لکھتا ہے یا کوئی مخص'' فاروتی'' نہیں
ہے، کین اپنے آپ کو' فاروتی'' لکھتا ہے، یا کوئی '' انصاری'' نہیں ہے، کین اپنے آپ کو' انصاری''
کھتا ہے۔ لہٰذااپ آپ کوکسی اور نسب کی طرف منسوب کرتا جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بڑا
سخت گناہ ہے۔ اور اس کے بارے ہیں اس حدیث ہیں فرما یا کہ گویا اس نے سرسے لے کر پاؤں تک
حجوث گناہ ہے۔ اور اس کے بارے ہیں اس حدیث ہیں فرما یا کہ گویا اس نے سرسے لے کر پاؤں تک

#### كير ول سے تشبيه كيول؟

اس گناہ کو جھوٹ کے کپڑے پہننے والے ہے اس لئے تشبیہ دی کہ ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے جس میں انسان تھوڑی دیر کے لئے جنلا ہوا، پھروہ گناہ نتم ہو گیا۔ لیکن جس شخص نے فلانسبت اختیار کررکھی ہے، اور لوگوں میں اپنی اسی حیثیت ظاہر کررکھی ہے جو حقیقت میں اس کی حیثیت نہیں ہے تو وہ ایک واکنی گناہ ہے، اور ہروقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس طرح لباس انسان کے ساتھ ہروقت چپکا رہتا ہے، ای طریقے ہے یہ گناہ بھی ہروقت انسان کے ساتھ چپکار ہےگا۔

### جولا ہوں کا''انصاری''اور قصائیوں کا'' قریشی'' لکھنا

میرے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب و کھڑی نے اس موضوع پرایک مستقل رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام ہے 'غایات النسب '' کیونکہ بعض قویش اپنے ناموں کے ساتھ غلط نبتیں لگالیتی ہیں۔ ہندوستان میں یہ بات عام تھی کہ کپڑے بننے والے کو''جولا ہا'' کہا جاتا تھا، وہ اپنے نام کے ساتھ کے ساتھ '' انصاری'' لکھتے تھے۔ اور گوشت فروخت کرنے والے قصائی جو اپنے ناموں کے ساتھ '' قریبی'' لکھتے تھے۔ اس لئے حضرت والدصاحب و کھڑئے نے بیرسالہ لکھا اور اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ نسب کے بارے میں جموث بیان کرنا سخت گناہ ہے، اور اس کے بارے میں جموث بیان کرنا سخت گناہ ہے، اور اس کے بارے میں کئی

ا حادیث آئی ہیں جن میں جموٹی نسبت ہے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس رسالہ کے لکھنے کے نتیج میں ان قوموں نے حضرت والدصاحب مجھوڑی نسبت کے خلاف پورے ہندوستان میں ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ انہوں نے ہمارے خلاف بڑی سخت کتاب کھی ہے۔ لیکن حقیقت وہی ہے جو نبی کریم مُلَّامِّیُمُ نے بیان فرمائی۔

#### نسب اورخا ندان فضیلت کی چیز نہیں

بات دراصل یہ ہے کہ "نسب" اور" فائدان" کا معاملہ ایہا ہے کہ اس پر کوئی ویٹی فضیلت موقوف نہیں، کوئی فخص کسی بھی نسب اور فائدان سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو "تقوی" عطا فر مایا ہے تو اس محصے سے اسمحے نسب والے سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فر مادیا:

﴿ إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ﴿ (١)

<sup>(</sup>۱) المحجرات: ۱۳، آیت کا ترجمہ یہ ہے:''اے لوگو! حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کوایک مردادرا یک عورت سے پیدا کیا ہے اور حمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لئے تقسیم کیا ہے تا کہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرسکو۔ درحقیقت اللہ کے نز دیکے تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم میں سے زیادہ متق ہے''

کرے،لیکن اگر بیان کرنا ہی ہے تو وہ نسب بیان کرے جوانا واقعی نسب ہے، بلاوجہ دوسرے نسب ک طرف منسوب کر کے لوگوں کوغلط بھی جس جتلا کرنا جا ترنبیس ،اس پر بیژی بخت وعبید بیان فر مائی گئی ہے۔

## « دهند بنی <sup>، ، کو حقی</sup>قی باپ کی طرف منسوب کریں

ای طرح کا ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے جس پر قرآن کریم نے آ دھار کوع نازل کیا ہے: وہ ہے کہ بعض اوقات کوئی فخض دوسرے کے بچے کواپنا ''معنی'' '' نے پالک' 'بنالیتا ہے، مشلا کسی فض کی کوئی اولا ونہیں ہے اس نے دوسرے کا بچے کو دلے لیا اور اس کی پرورش کی ، اور اس کواپنا ''مثانی '' بنالیا تو شرعا محتنی بنانا اور کسی بچے کی پرورش کرنا اور اپنے بیٹے کی طرح اس کو پالنا تو جا تزہے، لیکن شری اعتبار سے ''محتنی بٹانہیں بن سکا۔ لہذا جب اس بچے کومنسوب کرنا ہوتو اس کو بالنا تو جا تزہب اس بچے کومنسوب کرنا ہوتو اس کواصل باپ ہی کی طرف منسوب کرنا چا ہے کہ فلال کا بٹیا ہے، پرورش کرنے والے کی طرف منسوب ہول طرف نسبوب ہول طرف منسوب ہول علی ہیں وہ سب اصل باپ کی طرف منسوب ہول طرف نسبوب ہول علی تاکم ہیں وہ سب اصل باپ کی طرف منسوب ہول علی ہیں ہول سے بہاں تک کے جس فض نے اس کو اپنا منہ بولا بٹیا بنایا ہے ، اور جو خورت منہ بولی ماں بنی ہے ، اگر وہ سے براں تک کے جس طرح ایک عامرے بول بات کے بوے بول بات بی باتھ میں ہوگا جس طرح ایک نامح م

#### حضرت زيدبن حارثه دلانيؤ كاواقعه

انہوں نے بہت آسانی سے اجازت دے دی، اب میدونوں باپ اور پچااس خیال ہیں ہے کہ بیٹے کو جدا ہوئے کی سال گزر چکے ہیں، باپ اور پچا کو کی کرخوش ہوجائے گا اور ساتھ چلنے کے لئے فورا تیار ہوجائے گا۔ اس وقت حضرت زید بن حارثہ ٹاٹٹوجم ہیں تھے۔ جب بید دونوں ان کو لینے کے لئے وہاں پہنچ اور ملاقات کی تو انہوں نے فی الحال خوشی کا اظہار تو کیا، لیکن جب باپ نے بید کہا کہ اب میرے ساتھ کھر چلو، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان ہیں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس لئے کہ ایک طرف تو اللہ تعالی نے جیے اسلام کی دولت طرف تو اللہ تعالی نے جیے اسلام کی تھت سے سر فراز فر مادیا ہے، اور آپ کو ایمی تک اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ دوسرے بیکہ یہاں پر جھے جناب رسول اللہ تائیز ہم کی محبت نصیب ہم، اس محبت نصیب ہم، اس کے کہ اس کے کوچھوڑ کر ہم نہیں جا سکا۔ باپ نے ان سے کہا: بیٹا تم اسے عرصہ کے بعد جھے سے لمے، اس کے باوجود تم نے جھے اتنافی تقر جواب دے دیا دیا ہے کہا جیٹن خالے بیٹا می اسکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو باوجود تم نے جھے اتنافی تقر جواب دے دیا دیا ہے کہا دیا ہے کہا گؤڑا سے میرا جو تعانی قائم ہوا ہے وہ اب حقوق ہیں، جس ان کو ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن جناب جھے ناٹھ بڑا سے میرا جو تعانی قائم ہوا ہے وہ اب میک ختوق ہیں، جس ان کو ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن جناب جھے ناٹھ بڑا سے میرا جو تعانی قائم ہوا ہے وہ اب میں ناٹھ بی کاتھاتی ہے۔ اس کے جس آپ کے جو کو تیار ہوں ، لیکن جناب جھے ناٹھ بی کی تعانی ہوں گا۔

جب حضورا قدس نظافی نے ان کا میرجواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ تم نے میرے ساتھ ہے تعلق قائم کیا ہے اس لئے بیس تہمیں آج سے اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ اس طرح حضورا قدس نظافی نے حضرت زید بن حارثہ نظافی کو اپنا حتی بنالیا۔ اس کے بعد سے حضورا قدس نظافی ان کے ساتھ بیٹے جعنرت زید بن حارثہ نظافی کو اپنا حتی بنالیا۔ اس کے بعد سے حضورا قدس نظافی ان کے ساتھ بیٹے جیسا بی سلوک فرماتے ، او لوگوں نے بھی ان کوزید بن محمد نظافی کمہ کر پکارنا شروع کر دیا ، جس پراللہ تعالی کی طرف سے یا قاعدہ آبے تا زل ہوئی:

﴿ ادْعُوهُمُ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَنْسَطُ عِنْدُ اللَّهِ ﴾ (١)

لینی تم لوگوں کے متعنیٰ کا جونسب بیان کرنا شروع کر دیا ہے، بیدورست نہیں، بلکہ وہ بیٹا اپنے باپ کا ہے۔(۲)

اس کوای حقیقی باپ کی طرف منسوب کرو، کسی اور کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ اور دوسری جگہ بیآ یت نازل فرمائی:

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>۱) الأحزاب: ٥٠ آيت كالرّجمہ بيہ ہے: "تم ان (منہ بولے بيٹوں) كوان كے بالوں كے نام سے پكارا كرو۔ كى طريقة اللہ كے نزد يك يورے انصاف كائے "

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب المفازی، باب الملائکة بدرا، رقم: ۳٦٩٩، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصابة، باب فضائل زید بن حارثه و اسامة بن زید، رقم: ٤٥١٤

<sup>(</sup>٣) الاحزاب: ٤٠

لین محمد مُن الله تم میں ہے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النمیین ہیں، اس لئے ان کی طرف کسی جیٹے کومنسوب مت کرو۔اور آئندہ کے لئے بیاصول مقرر فرما دیا کہ کوئی معنمی آئندہ اپنے منہ ہولے باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، بلکہ حقیقی باپ کی طرف منسوب ہوگا۔

حضرت زید بن حارثہ نگافیا کے علاوہ ایک اور صحافی حضرت سالم مولی حذیفہ دلائٹ تھے، ان کو بھی مختبی بنایا گیا تھا۔ ان کے بارے میں بھی حضور اقدس نظیا کی خرف منسوب نیاں کو بارے میں بھی حضور اقدس نظیا کی خرف منسوب نیاں ہوگے، اور جب میا ہے منہ بولے باپ کے گھر میں داخل ہوں تو پردے کے ساتھ داخل ہوں۔

بیسب احکام اس لئے دیے گئے کہ شریعت نے نسب کے تحفظ کا بہت اہتمام فر مایا ہے کہ کسی کی نسبت غلط نہاں کی وجہ ہے مفالطہ پیدا ندہو جائے۔ اس لئے جوفض اپنا نسب غلط بیان کرے وہ اس مدے کی وعید کے اندر داخل ہے اور وہ جموٹ کے دوکیڑے پہننے والے کی طرح ہے۔

## اہے نام کے ساتھ "مولانا" ککھنا

ای طرح کوئی مخض علم کا حال نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے مثلاً آئ کل لوگ اپنے تام کے ساتھ ''مولا نا'' الفظ' علامہ' ان افراد کے نام کے ساتھ ''مولا نا'' بالفظ' علامہ' ان افراد کے لئے استعال کئے جاتے ہیں جو با قاعدہ دین کے حال ہوں، اب اگر ایک مخض دین کا حال نہیں ہے، وہ اگر ان الفاظ کو استعال کرے گا تو اس کی وجہ ہے مخالطہ پیدا ہوگا، اور وہ اس حدیث کی وعید ہیں وافل ہوگا۔

## اینے نام کے ساتھ'' پروفیس'' لکھنا

اس طرح لفظ" پروفیس ہے۔ ہمارے معاشرے میں" پروفیس ایک خاص منعب ہے اس کی خاص شرائط ہیں۔ ان شرائط کو جو خص پوری کرے گا تو وہ پروفیسر کہلائے گالیکن آج کل بیرحال ہے کہ جو خص کسی جگہ کا استاذین گیا وہ اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھ دیتا ہے۔ حالانکہ اس کے ذریعہ وہ اپنی ایک الیک صفت ظاہر کر رہا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے بیر خلط بیانی ہے اور دوسروں کو مخالط ہیں ڈالنا ہے اور دیا جا ترجہ کی وعید کے اندرداخل ہے، اور حرام ہے اور ناجا تزہے۔

#### لفظ و و اکثر " لکھٹا

ای طرح ایک فخص" ڈاکٹر" نہیں ہے، کین اپنے نام کے ساتھ لفظ" ڈاکٹر" لکے دیا۔ بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں کہا و ڈری کی، اس کے بنتیج ہیں کچھ ایسے ہوئے ڈری کی، اس کے بنتیج ہیں پچھ دواؤں کے نام میا و ہو گئے تو بس اس کے بعد اپنے نام کے ساتھ" ڈاکٹر" لکھتا شروع کر دیا اور پھر با قاعدہ کلینک کھول کر بیٹے گئے اور علاج شروع کر دیا۔ یہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے اور بیا نہیت کرنا نا جا تز اور حرام ہے۔ یہ سب مفالطے اس حدیث کے تحت داخل ہیں کہ جو خض الی چیز ظام کرے جو حقیقت ہیں اس کے اندر نہیں ہے تو وہ جبوث کے دو کپڑے بہننے والے کی طرح ہے۔

#### جبیہااللہنے بنایاہے ویسے ہی رہو

اور بیسب گناہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ایک مرتبہ کرلیا، بس وہ گناہ ختم ہو گیا، بلکہ چونکہ اس فخص نے اس نسبت کو اپنے نام کا جزینار کھا ہے، مثلاً لفظ مولانا یا ڈاکٹر یا پروفیسر وغیرہ کو اپنے نام کا حصہ بنا رکھا ہے تو وہ گناہ مستقل اور دائمی ہے۔ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہے۔ اس لیے گناہ کو جموٹ کے کپڑے پہننے سے تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے تحفوظ فرمائے۔

ارے بھئی! اپنی کوئی مغت بیان کرنے میں کیا رکھا ہے۔ جیبا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ویسے ہی رہواور بلاوجہ اس سے آ کے بڑھنے کی کوشش میں نہ پڑو۔ بلکہ جومغت اللہ تعالیٰ نے وی ہے بس وہی مغت طاہر کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سحکت سے کسی کوکوئی مغت وے وی ، کسی کوکوئی مغت وے وی ، کسی کوکوئی صغت وے دی ، کسی کوکوئی صغت وے دی ، کسی کوکوئی صغت وے دی ۔ تم اس کے صغت وے دی۔ زندگی کا بیسارا کاروبار اللہ تعالیٰ کی سحکت اور مصلحت سے چل رہا ہے۔ تم اس کے اندرخل اندازی کر کے ایک شلط بات ظاہر کرو گئے یہ بات اللہ تعالیٰ کوٹا پہند ہوگی۔

#### مالداري كااظهار

الی طرح اس میں بیہ بات بھی داخل ہے کہ ایک آ دی زیادہ مالدار نہیں ہے لیکن لوگوں کو دھو کہ دستے کے لیے اپنے آپ کو بہت مالدار ظاہر کرتا ہے اور دکھا دے کے لیے ایسے کام کرتا ہے تا کہ لوگ جھے زیادہ دولت مند بچھے کرمیری زیادہ عزت کریں۔ یہی دکھا دا ہے اور یہی تام دنمود ہے۔ یہ بات بھی اس گناہ میں داخل ہے۔

#### نعمت خداوندي كااظهاركري

نی کریم طافی کی تعلیمات پر قربان جائیں۔ آپ نے الی الی باریک تعلیمات عطافر مائی جی کریم طافی کی تعلیمات عطافر مائی جی جوانسان کے تصور میں بھی نہیں آسکتیں۔ چنانچہ آپ کی تعلیمات پر خور کرنے سے طاہر ہوتا ہے کہ دو تھم علیحدہ بیں۔ ایک تھم تو یہ ہے کہ جو صفت تمہارے اندر موجود نہیں ہے وہ طاہر مت کروتا کہ اس کی وجہ سے دو ہرے کو دھوکہ نہ ہوئیکن دو سری طرف آپ نے دو سری تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فر مایا:

((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى آثَرَ نِعَمَتِهِ عَلَى عَبُدِمٍ))(١)

لیتی اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پہند فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بندے کو جو تعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کے تاراس بندے پر فلا ہر ہوں۔ مثلاً ایک آدی کو اللہ تعالیٰ نے کھا تا چتا بنایا ہے اور اس کو مال و دولت عطاء فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا تقاضہ بیہ ہے کہ وہ اپنا رائن سمن ایسا میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے باوجود فقیر اور سکین بنا پھرتا ہے، مثلاً پچیلا اور پیٹا پرانا میں رہے۔ اگر وہ فض اس دولت کی نعمت کے باوجود فقیر اور سکین بنا پھرتا ہے، مثلاً پچیلا اور پیٹا پرانا لباس پہنار بنا ہے اور گھر کو گندار کھتا ہے تو اسی صورت بنانا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہونے ہے۔ ارہ یہ بھائی اور تعمل کی تعمین فقیر نہ بچھ نے اور کوئی تمہیں ستحق ذکو ہ سجو کر تمہیں ذکو ہ نہ چاہئیں۔ تمہاری صورت و کھ کرکوئی تمہیں فقیر نہ بچھ نے اور کوئی تمہیں ستحق ذکو ہ سجو کر تو اور نہ بی اتفاد کی اتفاد کی بھی مہود ہے تی دور ور نہ بی اتفاد کی افتا ہر کر واور نہ بی اتفاد کی مور سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہود۔

## عالم کے لیے علم کا اظہار کرنا

علم کا معاملہ بھی ہی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے علم عطافر مایا ہے تو اب تو امنع کا مطلب بیزیں ہے کہ آ دمی جیپ کرایک کونے بیں بیٹے جائے۔ اس خیال سے کہ اگر بیل دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو عالم ظاہر کروں گا تو اس کے نتیج بیل لوگ جیسے عالم مجمیس سے اور بیتو اسمع کے خلاف ہے۔ بلکہ اصل بات ریہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے علم کی تعمت عطافر مائی ہے تو اس تعمت کا تقاضہ ریہ ہے کہ اس علم کا اتنا اظہار کرے جس سے عام لوگوں کو فائدہ پنچے اور علم کی تعمت کا شکر ریم بھی ہی ہے کہ بندوں کی ا

اسنن الترمذي، كتاب الأدب عن رسول الله، باب ماجاد ان الله تعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، رقم: ٢٧٤٤، مسند أحمد، رقم: ٧٧٥٩

خدمت میں اس علم کواستعال کرے۔ وہ علم اللہ تعالی نے اس لیے بیں دیا کہ تم تکبر کرکے بیٹے جاؤ، وہ علم اس لیے بین دیا کہ اس کے دریعہ تم لوگوں پر اینا رحب جماؤ بلکہ وہ علم اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعہ تم لوگوں کی خدمت کرو۔ لہذا دونوں طرف تو ازن برقر ارر کھتے ہوئے آدی کو چلنا پڑتا ہے۔ بیسب وین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فق عطافر مائے۔
وین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فق عطافر مائے۔
وین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فق عطافر مائے۔
وین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فق عطافر مائے۔
وین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فق عطافر مائے۔

# اندھیر ہور ہاہے جل کی روشنی میں 🜣

ہمارے معاشرے بیں کھانے پینے کی اشیاء کو جس بے در دی سے ضائع کیا جاتا ہے وہ رز ق کے بے حرمتی کے علاوہ بھوکوں کے منہ ہے نوالہ جھیننے کے مترادف ہے۔

رزق خدا دندی کے بارے میں ہماری بید لا پر وائی صرف کھائے پینے کے اشیاء کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ دوسری اشیاء ضرورت کوضائع کرتا بھی ہمارا ایک اجتماعی روگ بن چکا ہے اور اس کی وجہ سے بھی ہم طرح طرح کے مسائل سے دو جار ہیں۔

آ تخضرت مل الله أن وضوكرت وفت ياني احتياط كے ساتھ خرچ كرنے كى اس قدرتا كيد قرمائى

الله الك مديث من آب المالية في الاستكفر مايا:

'' پانی کی نفنول خرچی کرنے ہے بچو بخواہ تم کسی بہتے ہوئے دریا کے پاس کھڑے ہو'(۱)

ظاہر ہے کہ جو خفس کسی بہتے ہوئے دریا ہے وضو کر رہا ہوا ہے پانی کی کی کا کوئی اندیشے نہیں ہو

سکتا لیکن آنخضرت ظافی نے اسے بھی پانی احتیاط کے ساتھ استعال کرنے کی تا کید فر مائی اس لیے کہ

اقال تو جب ایک خفس کو پانی فضول بہانے کی عادت پڑجاتی ہے تو وہ پانی کی کی کے مواقع پر بھی اس

فضول خرچی ہے بازنہیں روسکتا۔ دوسرے جب کسی قوم کا مزاج بیہ بن جائے کہ وہ اللہ تعالی کی نعمتوں

کو بے درینج بلا ضرورت استعال کرے تو ایسی قوم کے لیے بہتے ہوئے دریا بھی کافی نہیں ہو سکتے۔

جمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی وسائل عطا فرہائے ہیں وہ ونیا کے دوسرے بہت سے ملکوں کے مقابلے ہیں قابل رشک ہیں لیکن ہم نے اپنی لا پروائی ، نفنول فرپی ،خودغرضی اور بددیا نتی کی وجہ سے انہیں اپنے لیے اس طرح ٹاکائی بنایا ہوا ہے کہ دوسروں کے سامنے جماری بھیک کا پیالہ ہروقت پھیلا رہتا ہے۔

آج جمارا ملک بیکن کی قلت کی وجہ ہے شدید مسائل ہے دوجار ہے۔ ملک کا بیشتر حصہ لوڈ شیڈ تگ کی زوجیں ہے۔ روزانہ کئی کمٹے بجل غائب رہتی ہے اور اس کی وجہ ہے لوگ سخت مشکلات ہے

ATTLL: O. F. S. S.

<sup>(</sup>١) - سنن ابن ماجه، رقم: ٤٦٠ (٥٦/٢)، مسند أحمد ، رقم: ٣٦٣ ٧، شعب الإيمان، رقم: ٢٧٨٨

ووجار ہوتے ہیں۔ پنجاب کے متعلقہ حکام نے اعلان کیا ہے کہ اس سال گری کے موسم ہیں پچھلے تمام سالوں سے زیادہ لوڈ شیڈ تک کرنی پڑے گی اور جوں جوں گری میں اضافہ ہوگا ای نسبت سے لوڈ شیڈ تک کا دورانیہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔

جارے ملک میں بڑنے والی شدید کری کے عالم میں بیل کا میسر ہوتا کری کی تکلیف کو دس کنا یڑھا دیئے کے مترادف ہے لیکن بات صرف اس تکلیف کی نہیں ، بعض مرتبہ بکی بعض انسانوں کے لیے زندگی اورموت کا مسئلہ بن جاتی ہے، نہ جانے کتنے مریض ہیں جو بکل کی نایا بی کی وجہ سے مناسب علاج کی سہولت ہے محروم رہے ہیں اور ظاہری اسباب کے لحاظ ہے ای وجہ سے جان دے دیتے ہیں۔ ایک طرف بیل کی قلت کا تو بیرعالم ہے اور دوسری طرف جب کہیں بیل میسر ہوتو وہاں اس کے بے محابا اور بے ورایغ استعال کا حال یہ ہے کہ اس میں کہیں کی نظر نہیں آتی۔ خالی کمروں میں بلب روش ہیں، عظمے چل رہے ہیں اور بسا اوقات ایئر کنڈیشنر بھی پوری قوت کے ساتھ برسر کار ہیں۔ون کے وقت بلاضرورت مردے ڈال کرسورج کی روشی کو واضلے ہے روک دیا گیا ہے اور بجل کی روشن میں کام ہور ہاہے۔معمولی معمولی بات پر کھروں اور دیواروں پر چراغاں کا شوق یورا کیا جارہاہے۔ جہاں لوگ بجلی کوترس ترس کر مررہے ہیں وہاں رات کے وقت ہاکی اور فٹ بال کھیلنے کے لیے میدانوں میں انتہائی طاقت کی سرج لائنیں روش ہیں اور بعض میدان تو تھیل کے بغیر بھی ان کی روشنی ہے بعد نور ہے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر روش اشتہارات (نیون سائنز) روشنی کی سی حدے یا بندنہیں ہیں۔ بالخصوص جن مقامات مربجل كالل خرج كرنے والے كوخودا دانہيں كرنا پڑتا وہاں تو بجل كا استعال اتنی بے در دی سے ہوتا ہے کہ الا مان! سر کاری دفتر وں میں دن کے دفت بسا اوقات بالکل بلاضرورت لائٹیں روشن ہوتی ہیں اور عکھے اور ایئر کنڈیشنر اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ ان کا خرج بہت آ سانی ہے کم کیا جا سکتا ہے۔اس کےعلاوہ بعض سرکاری ملاز بین اور بہت ہے بھی کمپنیوں کے ملاز مین کو گھروں پر بھی بیکی کے مغت استعمال کی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ وہاں تو مال مفت دل بے رحم کی مثال ہوری آب وتاب کے ساتھ صادق آئی ہے۔

چندسال پہلے مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا۔ چین اس وقت دنیا کی ایک اُ مجر تی ہوئی طاقت ہے اور رفتہ رفتہ اقتصادی ترتی ش بھی وہ عالمی برادری میں اپنا نمایاں مقام بنا رہی ہے لیکن بیجنگ ایئر پورٹ سے شہر کی طرف جاتے ہوئے سڑکوں پر روشن کی کی نمایاں طور پر محسوں ہوئی۔ شروع میں خیال ہوا کہ یہ بیرون شہر کا علاقہ ہے اس لیے معمولی روشن پر اکتفا کیا جمیا ہے لیکن جب گاڑی شہر میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر بھی مجموع تنظر ندا یا ،سوچا کہ یہ مجمی شہر کا کوئی پسماندہ علاقہ ہوگالیکن جب ہم شہر کے اس جھے میں پہنچے جسے بیجنگ کا دل کہنا چاہیے تو بھی روشنیوں کا معیار د کھے کر بوی حیرت

ہوئی۔ حدتو یہ ہے کہ چاتگ بن اسٹریٹ جود نیا کی سب سے کشادہ شاہراہ بھی جاتی ہے اس کے دونوں طرف بھی بہت معمولی لائنیں لکی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد بیں ایک ہفتے سے زیادہ چین بیس رہا اور اس کے بعد بیں ایک ہفتے سے زیادہ چین بیس رہا اور اس کے بعد بیں ایک ہفتے سے زیادہ چین بیس رہا اور اس کے بختلف صوبوں اور شہروں بیں جانے کا اتفاق ہوا۔ ہر جگہ صورت حال بھی نظر آئی۔ اشتہا رات اور ندون سائن تو خیر سرمایہ دار ملکوں کی خصوصیت ہیں کسی اشتراکی ملک بیس ان کی تو قع نہیں کی جاسکتی تھی لیکن یورے ملک ہیں ان کی تو قع نہیں کی جاسکتی تھی لیکن یورے ملک ہیں جمے کوئی بھی آرائی روشن دکھائی نہیں دی۔

ہم چونکہ کراچی کی جگگ کرتی ہوئی روشنیوں کے عادی تھے اس لیے رات کے وقت پورا ملک اندھیرا اندھیرا اندھیرا معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے اپنے میز بانوں سے اپنے اس تاثر کا ذکر کیا تو انہوں نے بروا معقول جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک بہت بڑا ہے اور آ بادی کے لحاظ سے ہمارے یہاں بحلی کی معقول جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک بہت بڑا ہے اور آ بادی کے لحاظ سے ہمارے یہاں بحلی کی قلت ہے۔ البذا ہم اس قدر بحل استعمال کرتے ہیں جتنی ہمارے ضروری کاموں کے لیے تاگز ہر ہے۔ قلت ہے۔ البذا ہم اس قدر بحل استعمال کرتے ہیں جتنی ہمارے ضروری کاموں کے لیے تاگز ہر ہے۔ جب تک ہمارے ملک میں بحل کی پیداوار وافر مقدار تک نہ بھنچ جائے ہم آ راکٹی روشنیوں کے تحمل نہیں ہو سکتے۔

 <sup>(</sup>۱) حسن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جا. في القصد في الوضوء، رقم: ٤١٩ مسند
 احمد، رقم ٦٧٦٨

ماچس کی ایک تیلی خرج ہوجاتی تھی۔

جب میں نے پہلی بار چولہوں کے مسلسل جلنے کی میہ وجہ ٹی تو اپنے کا نوں پراعتبار ندآ یالیکن جب کئی گھر انوں میں یہ منظر آئم تھموں ہے دیکھا اور بعض حضرات نے بے جھجک اس صورت حال کی میہ وجہ بیان بھی کی تو انداز ہ ہوا کہ ہماری خود غرضی کتنی پہتی تک پہنچ چکی ہے اور اپنی ماچس کی ایک تیلی بچانے

کے لیے بوری قوم کی دوات کوس طرح کٹایا جار ہاہے۔

جن حضرات کوکسی وجہ ہے بکل جمیس یا دوسرے وسائل مفت میسر آتے ہیں اوران کے فعنول استعال ہے ان کی جیب پرکوئی بارنہیں پڑتا وہ صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ نوری طور پران کا کوئی چیبہ خرج نہیں ہوائیکن آتی گہرائی میں جانے کی فرصت سے ہے کہ آخروہ ای ملک کے باشندے ہیں جس ہیں وسائل کی قلت کا رونا رویا جارہا ہے اور ہالآخراس فعنول خرجی کا نقصان دوسروں کے ساتھ انہیں بھی میں میں میں جانہیں بھی میں میں ہوائیں ہیں میں میں ہوائیں ہیں میں ہوائیں ہیں ہوائیں ہوائیں ہوائی ہوئیں ہوائیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہ

تکی اور جیس کا ذکر تو مثال کے طور پر آئے گیا۔ ورنداللہ تعالیٰ کی ہر لعمت کے ساتھ ہماری تاقدری ، بے وردی اور خود غرضی کا بہی عالم ہے۔ پیداوار میں اضافے کی کوششیں اپنی جگہ ہیں اور بید کوششیں منر ور جاری وقتی جا ہمیں لیکن ان کوششوں کی سیجے منصوبہ بندی حکومت کا کام ہے اور اگر اے سیاسی جمیلوں سے فرصت کے تو وہی بیکام تعمیک تعمیک انجام دے سی ہے۔ بیکام ایک ایک ایک افرادی طاقت سے باہر ہے لیکن ہر مخص کے اینے ہیں میں بیضرور ہے کہ وہ حاصل شدہ وسائل کو تعمیک تعمیک المات سے باہر ہے لیکن ہر مخص کے اینے ہیں میں بیضرور ہے کہ وہ حاصل شدہ وسائل کو تعمیک تعمیک

خرج کرنے کا اہتمام کرے اور اپنے خرج پر قابو پا کرقوی دولت کے ضیاع سے پر ہیز کرے۔

یکل ہی کے معاطے کو لے لیجے۔ میرے بس بھی براہِ راست بنہیں ہے کہ بھی ملک میں بکل کی

پیداوار بھی اضافہ کر دول لیکن بیضرور میرے بس بھی ہے کہ جہاں ایک بلب سے کام چل سکتا ہے

وہاں بھی دو بلب نہ جلاؤں، جہاں سورج کی روثنی میسر ہوو ہاں کوئی بلب روشن نہ کروں۔ جہاں ایک

پکھا کار آمہ ہوسکتا ہے وہاں دو بیکھے نہ چلاؤں۔ جہاں ایئر کنڈیشنر کے بغیر گزارا ہوسکتا ہے وہاں

ایئر کنڈیشنر استعال نہ کروں۔ جس کی کرے بھی بلاوجہ روشن، پکھایا بکل کا کوئی اور آلہ چلا ہوا

ویکھوں اُسے بند کردوں۔ جہاں چندروشنیوں سے ضرورت پوری ہوجاتی ہود ہاں دیواروں اور گھرول

پر چاغال نہ کروں۔ کیا بعید ہے کہاں طرح جس بکی کا خرج بیں بچار ہا ہوں وہ کی ضرور تمند کے کام آ

ہا کے ماس سے کسی مریفن کوراحت ل جائے یا کسی غریب کے تعلمت کدنے بیں اُجالا ہوجائے۔

اگر ہم بیں سے ہر فروا ہے دائرے بیں آئخضرت ناؤیؤ کے اس ارشاد بر عمل کرلے کہ بہتے

اگر ہم بیں سے ہر فروا ہے دائرے بی آئخضرت ناؤیؤ کے اس ارشاد بر عمل کرلے کہ بہتے

ہوئے دریا کے پاس بھی پانی کے نشول خرج سے بچوتو نہ جانے کتنے انسانوں کے دُکھ دور ہوجا کیں۔ ۱۸ شوال ۱۳۱۴ ھے/۱۱۰ بل ۱۹۹۴ء

# ای خ<u>ر کیج</u>ے 🖈

زمانہ بڑا خراب ہے، امانت اور دیانت لوگوں کے دل ہے اُٹھ چکی ہے۔ رشوت کا ہازار گرم ہے۔ وفتر وں بیں پینے یاسفارش کے بغیر کوئی کا منہیں ہوتا۔ ہر مخص زیادہ سے زیاوہ بٹورنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔شرافت اورا خلاق کا جنازہ نکل ممیا ہے۔ بے دینی کا سیلا ب جیاروں طرف اُٹھ رہا ہے۔ لوگ خدا اور آخرت سے غافل ہو جیٹھے ہیں۔

اس مستم کے جملے ہیں جو ہم ون رات کسی نہ کسی اسلوب سے کہتے یا سنتے رہتے ہیں۔ ہماری کوئی محفل شاید ہی حالات کی خرابی کے اس فلکوے سے خالی ہوتی ہواور بید شکوہ کچھ غلط بھی نہیں۔ واقعتاً زندگی کے جس شعبے کی طرف نظر ڈالیے، ایک نمایاں انحطاط و کھائی ویتا ہے اور معاشرتی خرابیاں ہمیں

مکن کی طرح جاث رہی ہیں۔

دوسری طرف اصلاح معاشرہ کی کوششوں کا جائزہ لیجے تو بظاہران بیں بھی کوئی کی نظر نہیں آئی۔

نہ جانے کئے ادار ہے، کتنی جماعتیں، کتنی انجسنیں اسی معاشرے کی اصلاح کے لیے قائم ہیں اور اپنے

اپنے دائر ہے میں اپنی اپنی بساط کے مطابق پچھ نہ پچھ کر رہی ہیں۔ شاید ملک کا کوئی قابل ذکر حصداس
منتم کی کوششوں سے خالی ہواور ان میں ہے بعض کوششوں کا محدود ساائر کہیں کہیں نظر بھی آجاتا ہے،
لیکن اگر بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کو دیکھا جائے تو بظاہر بیساری کوششیں رائیگاں محسوس ہوتی لیکن اگر بحیثیت مجموعی فضا پر نہ صرف یہ کہا جاتے تو بظاہر بیساری کوششیں ہوتا بلکہ اُفقی پرا میدکی کوئی کرن بھی نظر ہیں آئی۔

اس صورت حال کے بوں تو بہت ہے اسباب ہیں اور بیاسباب اسٹے اُلجھے گئے ہیں کہ اس اُلجھی ہوئی ڈور کا سرا پکڑنا بھی آ سان نہیں رہالیکن اس وقت میں صرف ایک اہم سبب کا تذکرہ کرنا جا ہتا ہوں جس کی طرف بسااوقات ہمارا دھیاں نہیں جاتا۔

وہ سبب بیہ ہے کہ امارا اجتماعی مزاح کی ایسا بن کمیا ہے کہ جمیں دوسروں پر تنقید کرنے ، ان کے عبوب تلاش کرنے اور ان کی برائیوں پر تبصرہ کرنے میں جولطف آتا ہے وہ کسی حقیقی اصلاحی عمل میں

نہیں آتا۔ حالات کی خرابی کا فنکوہ ہمارے لیے وقت گزاری کا ایک مشغلہ ہے جس کے نت نے اسلوب ہم ایجاد کرتے رہجے ہیں لیکن ان خرابیوں کی اصلاح کے لیے کوئی بامعنی قدم اُٹھانے کو تیار نہیں ہوتے اوراگراملاح احوال کے لیے کوئی جینڈا بلند کرتے بھی جین تو ہماری خواہش اور کوشش میہ ہوتی ہے کہاصلاح کے عمل کا آغاز کسی دوسرے سے ہو۔ ہماری اصلاحی جدوجہداس وجنی مفروضے کی بنیاد برآ کے برحتی ہے کہ ہمارے سواساری و نیا کے لوگ خراب ہو گئے ہیں اور ان کے اعمال وا خلاق کو ورست کرنے ؟ زمدداری ہم پرعا کد ہوتی ہے۔ بیسب پھے سوچے اور کرتے ہوئے بیرخیال بہت کم لوگوں کوآ تاہے کہ پھے خرابیاں خود ہمارے اندر بھی ہوسکتی ہیں اور ہمیں سب سے مبلے ان کی اصلاح کی فکر کرنی جاہیے۔ چنانچہ جواصلاح تحریک اپنے آپ سے بے خبر ہو کر صرف دوسروں کو اپنا ہدف بناتی ہے اس میں دوسروں کے لیے کوئی کشش اور تا شیر بیس ہوتی اور وہ تھن ایک رسی کارروائی ہو کررہ جاتی ہے۔ معاشرے کے حالات اورلوگوں کے طرزعمل پر تنقید کا سب سے خطرناک اور نقصان وہ پہلو میہ ہے کہ بعض اوقات معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کوخودا پی غلط کاری کے لیے وجہ جواز بنالیا جاتا ہے۔ چنانچہ بینقرہ بکثرت سننے ہیں آتا رہتا ہے کہ بیکام ٹھیک تونہیں ہے لیکن زمانے کے حالات کو و کھتے ہوئے کرنا ہی پڑتا ہے۔اس کا متیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے اور زمانے کی ساری برائیوں کا تذكره تواس انداز كرتے بيں جيے ہم ان تمام برائيوں ہے معموم اور محفوظ بيں ليكن اس تذكرے كے بعد جب عملی زندگی میں چینچتے ہیں تو ان کاموں کا بے تکان ارتکاب کرتے جاتے ہیں، جن کی براتی بیان کرتے ہوئے ہم نے اپناسارازور بیان خری کیا تھا۔

اگر جاری آنگھوں کے سامنے ایک ہولناک آگ جرک رہی ہوا ورہم یقین سے جانے ہول کہ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ پورے ماحول کواچی لپیٹ جی نے لے گئی تو کیا پھر بھی ہمارا طرز ملائے کی کوشش نہ عمل میہ ہوگا کہ ہم اطمینان سے بیٹے کر اظہار افسوں کرتے رجیں اور ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش نہ کریں؟ ایسے موقع پر بے وقوف سے بے وقوف تحص بھی آگ کی تنصیلات کو ٹمک مرج لگا کر بیان کرنے سے پہلے اُسے بچھانے کا جوطر پقہ کرنے سے پہلے اُسے بچھانے کا جوطر پقہ مکن ہوا تعقیار کرے گا اور اگر آگ بھوگا لیکن میں ممکن ہوا تعقیار کرے گا اور اگر آگ بھتی نظر نہ آئے تو کم از کم تو وہاں سے بھاگ ہی کھڑا ہوگا لیکن میں کام کوئی برترین و بوانہ بی کرسکتا ہے کہ بیسب پچھ کرنے کے بچائے وہ آگ کی قصد لوگوں کو سنا کرخوو اس آگ جی چھلا تک لگا دے۔

لیکن معاشر تی برائیوں کی جس آگ کا تذکرہ ہم دن رات کرتے ہیں عجیب بات ہے کہ اس کے بارے بیں ہمارا طرزعمل یمی ہے کہ بیتذکرہ کرنے کے بعد ہم خود بھی اسی بیس کود جاتے ہیں۔ہم دن رات رشوت خوروں کوصلوا تیں سناتے ہیں لیکن اگر بھی وفت پڑجائے تو خود رشوت لینے یا دینے یں مبتلا ہوجاتے ہیں۔جبوٹ، خیانت اور حرام خوری کی قدمت ہمارے ور دِ زبان رہتی ہے کین اگر کم میں داؤ چل جائے تو خودان پرائیوں سے نہیں چوکتے اورا گربھی اس پراعتراض ہوتو فکسالی جواب سے ہے کہ سارا معاشرہ جس ڈ معپ پر چل رہا ہے ہم اس سے کٹ کر کس طرح رہ سکتے ہیں؟ کیا اس طرزِ عمل کی مثال بالکل اسی نہیں ہے کہ کوئی فض بجڑتی ہوئی آگود کی کرخوداس میں چھا تک لگا دے؟
عمل کی مثال بالکل اسی نہیں ہے کہ کوئی فض بجڑتی ہوئی آگ ود کی کرخوداس میں چھا تک لگا دے؟ جب معاشرے میں برائیوں اور گراہیوں کا چلن عام ہوجائے تو ایسے موقع کے لیے قرآن کریم بن ہوئی اس کے نتیج میں ہم موجودہ حالات سے دوجار ہیں۔ وہ چارے آئ کریم بن کے الفاظ میں ہے۔

﴿ يَآلِيهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمُ مَنُ ضَلَّ إِذَا الْمَتَدَيْتُمُ ﴾ (١)

"اعان والوا خود التي خبرلو، اگرتم بدايت كراسة پر موتو جولوگ مراه
بيل وه تهبيل كوئي تقصان بيل پنچا سكة تم سب كوالله بي كی طرف لوث كرجانا
هيل وه تهبيل بنائے گا جو پکوتم كيا كرتے تنے"

اس آیت کرید نے بیزریں حقیقت ارشاد فر مائی ہے کہ دوسروں کی بدھمی تمہاری بدھمی کے لیے وجہ جواز میں بن عتی، نہ صرف اس کا تذکرہ کردینے سے کوئی مقصد حاصل ہوسکتا ہے۔ تہمارا کام بیہ کہ تم اپنی خبرلواور کم از کم اپنی ذات کی حد تک بدا تمالیوں سے پر ہیز کرواورا پنا ساراز ورخودا پنے آپ کو درست کرنے ہیں خرج کردو۔ جن برائیوں سے فوراً بی نئے ہوان سے فوراً بی جاؤ۔ جن سے بہنے کو درست کرنے ہیں خرج کردو۔ جن برائیوں سے فوراً بی نئے ہوان سے فوراً بی جاؤ۔ جن سے بہنے کے کشش شروع کردو اگر کوئی دوسرافخض رشوت کے لیے کس کوشش اور محنت کی ضرورت ہے ان کے لیے کوشش شروع کردو اگر کوئی دوسرافخض رشوت میں ہور ہا ہے تو کم از کم خود خیانت کا مرتکب ہور ہا ہے تو کم از کم خود خیانت سے اجتماب کرو۔ اگر کوئی دوسرا حموث بول رہا ہے تو کم از کم خود تم سچائی کو اپنا شعار بنا لو۔ اگر کوئی دوسرا حرام خوری میں جنلا ہے تو کم از کم تم یہ طے کر لوکہ ترام کا کوئی لقمہ تم ہرے ہیں نہیں جائے گا۔

كَلَى مِدَايِتَ أَيِكَ حديث مِن آئَخَضَرت اللَّهُ أَلَّى النَّالَةُ الْمِن وَى بِ: ((إِذَا رَأَيْتَ شُخًّا مُطَاعًا وَهَوَى مُثَبِّعًا وَدُنْيَا مُؤَثِّرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْي بِرَأْيهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَةِ نَفُسِكَ وَدَعُ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ)(٢)

<sup>(</sup>١) المائدة:٥٠١

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله، باب ومن سورة المائدة، رقم: ۲۹۸٤،
سنن أبي داؤد، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، رقم: ۳۷۷۸، سنن ابن ماجه، كتاب الفتن،
باب قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، رقم: ١٠٠٤

"جبتم دیکھوکہ لوگ جذبہ بخل کی اطاعت کررہے ہیں اورخواہشات نفسانی کے بیجھے دوڑ رہے ہیں دنیا کو ہرمعالمے میں ترجیح دی جارہی ہے اور ہرخض اپنی رائے پر محمنڈ میں جنلا ہے تو ایسے میں خاص طور پر اپنی اصلاح کی فکر کرو اور عام لوگوں کے معالمے کو چھوڑ دو''

مطلب میہ ہے کہ ایسے موقع پر عام لوگوں کی برائی کرتے رہنا مسئلے کا کوئی حال نہیں ،مسئلے کاحل میں بسئلے کاحل میں ہے کہ جرفض اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اپنے آپ کو ان پیملی جوئی برائیوں سے بچانے کے لیے اپنی ساری توانا ئیاں صرف کر دے۔ ایک اور حدیث میں آنخضرت تا ایک کا ارشاد ہے:

((مَنُ قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ الْمُلَكُهُمُ))(۱) ''جوفض بيركهمّا كِرے كه لُوگ برباد ہو گئے تو در حقیقت اُن سب سے زیادہ بربادخودوہ فخص ہے''

لیعنی جو فض ہروقت دوسرول کی برائیوں کا راگ الا پار بہتا ہواور خودا ہے عیوب کی پروانہ کرے ووسب سے زیادہ جاہ حال ہے۔ اس کے بجائے اگروہ اپنی اصلاح کی فکر کرنے اور اسے طرز عمل کا جائزہ لے کراپنی برائیاں دور کر لے تو کم از کم معاشرے سے ایک فرد کی برائی فتم ہوجائے کی اور تجربہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایک چراخ ہے دوسراچ اغ جانا ہے اور ایک فرد کی اصلاح کسی دوسرے کی اصلاح کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ معاشرے در حقیقت افراد ہی کے مجموعے سے عبارت ہے اور اگر افراد میں ایک اور اگر افراد میں ایک معاشرے در حقیقت افراد ہی افراد میں ایک میں منور سکتا ہے۔ معاشرے در حقیقت افراد میں ایک میں منور سکتا ہے۔

البذامسكے كامل بيزيں ہے كہ ہم معاشر ہے اوراس كى برائيوں كو ہر وقت كوستے ہى رہيں۔اس سے نہ صرف يہ كہ كوئى مفيد نتيجہ برآ مربيل ہوتا بلكہ بسا اوقات لوگوں بس مايوى پہلى ہے اور برهملى كو فروغ ملتا ہے۔اس كے بجائے مسئلے كامل قرآن وسنت كے فدكورہ بالا ارشادات كى روشن بس بيہ كہ ہم بش سے ہرفض اپنے حالات كا جائزہ لے اوراپ كر بيان بس منہ ڈالنے كى عادت ڈال كريہ وكھے كہ اس كے ذھے اللہ اوراس كے بندوں كے كيا كيا حقوق وفرائنس ہيں؟ اوركيا وہ واقعتا ان حقوق وفرائنس ہيں؟ اوركيا وہ واقعتا ان حقوق وفرائنس كو تھے كہ اس كے ذھے اللہ اوراس كے بندوں كے كيا كيا حقوق وفرائنس ہيں؟ اوركيا وہ واقعتا ان حقوق وفرائنس ہوئن ہون ہيں وہ خود صدرارہے؟

چونکہ ہم نے بھی اس نقط نظر سے اپنا جائزہ لینے کی کوشش ہی نہیں کی اس لیے بیاجا کی بہانہ ہم دن رات پیش کرتے رہیں ہیں کہ جار سُو بھیلی ہوئی بدعنوانیوں میں ایک اکیلا مخص کیا کرسکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) . صحیح مسلم ، یاب النهی من قول هلك الناس، رقم: ۱۳۹ (۲۰۲٤/۶)، سنن أبی داود، رقم: ۱۸۱۵ (۲۱۵/۱٤)، مؤطا مالك، رقم: ۱۸۱۵

حالانکدا گرانصاف کے ساتھ اس طرح جائزہ لے کردیکھیں تو پتہ چلے کدان گئے گزرے حالات میں بھی ایک اکیلامخص بہت کچھ کرسکتا ہے۔ جائزہ لینے سے معلوم ہوگا کہ جاری بہت سی غلطیاں اور کوتا ہیاں الی ہیں جن کا ہم فوری طور رتد ارک کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہے جواس تد ارک کے راستے میں رکا وٹ بن سکے۔

اور بہت سی غلطیاں ایس جن کا اگر فوری تدارک ممکن نہیں ہے تو تم از کم ان کی مقدار اور ستینی میں فوری طور ہے کی کی جاستی ہے اور بہت سی ایس بھی ہیں جن کی تلافی اور تدارک میں کچھ د شواریاں ہیں لیکن وہ دشواریاں الی نہیں ہیں جوحل نہ ہو عیس۔ان دشوار یوں کو دور کرنے کی راہیں سوچی جاسکتی ہیں۔ آخراس کئے گزرے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو برائیوں کی اس بعر کی ہوئی آگ میں بھی اینا وامن بھا کرزندگی گزارد ہے ہیں،ایسےلوگ اپنی یا کماززندگی کی وجہ سے مرنبیں گئے۔وہ بھی ای معاشرے میں زندہ ہیں بلکہ اگر حقیقت شناس نگاہ ہوتو بہت اچھی طرح

کیکن ان ساری با توں کا احساس اسی وفت جاگ سکتا ہے جب دل میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے اوراس فکر کے نتیج میں اپنا جائزہ لینے کی عادت پڑ جائے۔جس دین خمیر کی بیطاقت بیدار ہو حتی اوراس کی آ واز سننے کے لیے قلب و ذہن کے دریجے گھل سے اس دن سیح معنی میں اس حقیقت کا انکشاف ہوگا کہ معاشرے کی خرائی کا جوہوا ہم نے اپنے سروں پرمسلط کر رکھا تھا اور جس نے ہمیں اپنی صحت کی ہر تدبیرے روکا ہوا تھا وہ کتنا بے حقیقت اور کتنا بے وزن تھا؟ بیار کا سب سے پہلا مسئلہ سے ہے کہ اے اپنی بیاری کا احساس ہواور اس بات کا یقین اس کے ول میں پیدا ہو کہ اس کی بیاری نا قابل علاج نہیں ہے اور آج جمار اسب سے برا مسئلہ مہی ہے کہ ہم اس احساس اور اس یفین سے سکے ہوکرا پی بیاری کا علاج تلاش کرنے کی فکر کریں۔

يشوال ١٩١٣ هـ/ ٢٠ ماري ١٩٩٣ و

\*\*

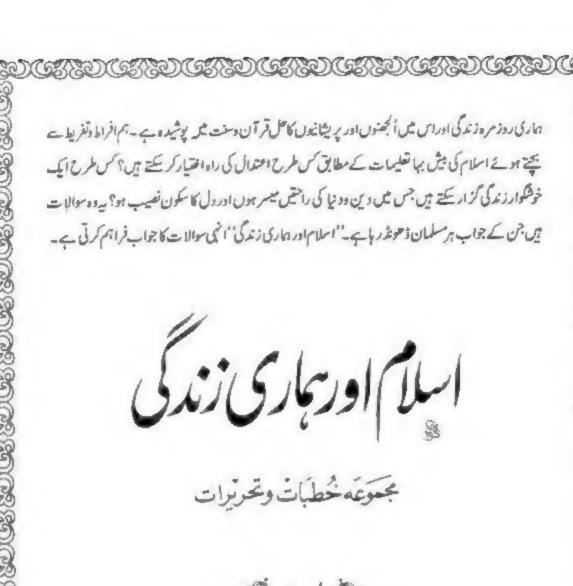

مان کی میلاد اخلاق سیتهٔ اوران کی صلاح

شيخ الاسلام جبلن مولانا مخارتفي عثماني دامت بركاتهم



ا ويا القرينش على وقد البحد الله المالكي الاجريك الم مري وقيع ك أو وبالمالكي الاجريك الم المريكة والمراجي الم المحادية المراجي والمراجي والمراجعة المراجعة المراجعة

\$\$\\$\$D(\$\$\\$D(\$\$\\$D(\$\$\\$D(\$\$\\$D)(\$\$\\$D

ہماری روز مروز ندگی اوراس میں اُلجینوں اور پر بیٹانیوں کا حل قرآن وسنت میں پوشید ہے۔ ہم افراط و تفریط ہے بہتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں؟ کس طرح الميت الله منظم الله اختيار کر بھتے ہیں؟ کس طرح الميت خوشگوارز ندگی کر اور بھتے ہیں جس میں وین وونیا کی راحقی میسر ہوں اور دل کا سکون تعیب ہو؟ بیدوہ سوالات میں جن جن جس میں وین وونیا کی راحقی میسر ہوں اور دل کا سکون تعیب ہو؟ بیدوہ سوالات ہیں جن کے جواب برمسلمان و موند رہا ہے۔ ''اسلام اور ہماری زندگی ''انجی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور بہاری زندگی

مجسوعة خطبات وتحرثيرات

۔ ﴿ أَعِلدُ ٩ أَنَّهِ ﴾

اخلاق حسنه اوران کے فضائل

شيخ الاسلام حبثه إن مولانا محر تقى عثماني دامت بركاتهم



ا دِينَا لَهُ كُنِينَ مِنْ الْمُولِينِ ﴿ ﴿ الْمُدَالِكُ الْمِدِيلِ مِنْ الْمُؤْلِدُ وَإِلَا لَكُلِيكِ الْمُدَالِكُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)(G{}2)